# روزانه دربرقران در مرقران در مرقران در مرقران در مرقران در مرقران در مرقدان در مرقدان

سعد (مکتل) سورة مح سورة الفيح (مكل) سورة الحجاب (مكل) سورة قر المكل) سورة الذربيت (مکّل) سورة الطوس رمكل سورة التجيم رمكمل سورة القسمر رمکّل

14 1

افادایت : برصرت ولاناصوفی عبر میرسوانی داریم

### طبع گیاره (جمله حقوق مجق انجمن محفوظ ہیں)

| نام كتاب معالم ا | لعرفان في دروس القرآن (سورة محمرتاسورة الرحمٰن كمل)          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| افاداتدخر        | بت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتى خطيب جامع مسجد نور كوجرانواله |
| رت               | الحاج لعل دين _ايم ا معلوم اسلاميد                           |
| ضغامت            | ۲۸ ۵سفات                                                     |
| تعدا دطباعت      | ياني سو(٥٠٠)                                                 |
| مرورق            | سيدالخطا طين حضرت شاه نغيس الحسيني مدظله                     |
| ٧٠٠٠٠            | محمرامان الشرقادري كوجرا نواليه                              |
| ناشرناشر         | مكتبه دروس القرآن فاروق منج كوجرانواله                       |
| <u> </u>         | - 2-9/1YD                                                    |
| 170447           | مطابق شوال ۱۲۲۸ ه ٠٠                                         |

(١) مكتبه دروس القرآن محله فاروق مي كوجرانواله (٥) كتب خاندرشيدىيە، راجە بازار راوليندى (٢) كمتبدرشيدىيەسركى روۋ كوئد (١) كتب خانه مجيد بير، بيرون بو برگيث ملكان (٣) مكتبه قاسميد، الفصل ماركيث اردوما زار، لا جور (٤) مكتبه طيميه نز دجامعه بنوريه سائث نمبر الراحي (A) اسلاميدكت خاندا دُاگاي ،ايبك آباد ( ٣) كمتيه سيداحر شهيد اردوبازار ولاجور

## فهرست مضامين لم العرفان في وسالقراب

| صفتير | معنامين                   | صعرر    | مصنامین                     |
|-------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 44    | كفار كے يا ملكت           | 10      | بيش بفظ ازمحرفياض خان سواتي |
| 44    | ہاکت کے نشانات            |         | سورة محد (سکل)              |
| 44    | موتوں کا کارساز           | 1 ' ' 1 | ورس اقل ا دائيت ١٦١١)       |
| 44    | ورس جیام ۲ (آیت ۱۲ تا ۱۵) |         | نام اور کوانگ               |
| 40    | ربطرآيات                  |         | سالقرسورة كے ساتھ دلط       |
| 40    | موموں کے کے ہے ہے۔        | 1 .     | حباد كاحكم                  |
| 44    | كفاركا وثياس استفاده      | 1 1     | راوس میں رکاوٹ              |
| MV    | ان نیس کی خدمت            |         | اعالكاضياع                  |
| 44    | كهانے بینے کے آداب        |         | اہلِ ایمان کے لیے نشارت     |
| ٥٠    | ساليفته افزام كى ملاكت    |         | ورس دوم ۲ دائیت ۱۲)         |
| ٥١    | حِنت كي تعميل             | 1 1     | ربط آیات                    |
| ٥٣    | دوزخ کی تعذیبات           | 1 ' 1   | فأنون مبك ادراس كي حكمت     |
| 54    | ورس تيم ٥ (آيت ١١ ١٩ ١)   |         | ميني قيدلول كا قانون        |
| ۵۵    | ربط آیاست                 |         | جنگ ذربعه از کمشس           |
| 44    | من فقين كاكروه            |         |                             |
| 54    | مِ اسبت ! فتة لوگ         |         | ورس سوم ۱۲ (آیت ۱۱۱)        |
| 6<    | في مت كانتظار             | 1 1     | ربط آیات                    |
| 40    | علامات قيامت              |         | دین اسلام کی مرد            |
| 09    | درس قرصد                  | 4.      | نامت قدمي                   |

٢٠ على شرع كريكة لكرون السستغفا ركى تمقيس וד פנישיאם (ויים אין זאץ) مصور بجتيت اميرحاعت ۸۴ استغفار \_\_ے تبیطان کی ملاکست ١٢ كقارك لي عدم معافى AA ورش شمر لا رآیت ۲۰ ۱۳۲) ١٦٢ كاست فدمي كي عقين MY 10 ونيا غالة لهوولسب س دلطرآئات 44 محكم حبادمين فقول كي مالت المان ادرتفوی N انفاق في سبيل الشر اطاعنت اورمووفت بات AC ۲۲ اقوام کی تبریلی بها دست گريز 19 1/ اسورة الفتح ومكل) محكران كى ومدورى 91 بہرے اور کونے لوگ 19 (درس اقل ا (آیت ۱۱۲) 94 ورس مجتمع (آیت ۲۸۲۸) نام اور كوالفت 4. 94 دبطآات ارحى سيمنظر 41 91 ماحب اولاداد فرمري كامت مضابين سورة 97 تدمرفي القرآن ۲۲ فتح مین 95 عام معانی کی اشارت دین سے ارتداد 94 وتنام تعست منافقول كى دوغلى يالىبى 49 1.1 منافق كى پېچاك 1.5 رضائے البی اور خدم سے علق 1.5 کفارے اسمال کاضیاع ٨. 104 التداور رسول كي اطاعت 1.4

ينح عالقدوس كنوي كاق يجاومهم لأبيت ورس يخمر (آسيت ١١٥) معذروں کے لیے ا اطاعت يرجنت كي بشارست روكرداني بيسترا

صابركار كالمكاوصات ١٦٢ فاستى كيمتعلق احكام 100 تورات اورانجيل كي ظهاوت ١١٥ اطاعت رسول يركزوم 119 كيتى كيا توكثيه ١١١ درس جهارم م دآيت ٩ 191 ١٦٦ البطرآيات ایل ایماین سے وعدہ 19/ سورة الحجرات (مكل) 179 مصالحت كاضابط 191 اصحابيهم اختلافات ورس اقل ادآیت-۱) 195 متاخرين كى يدمتى نام اوركوالفت 197 ١١٠ ورس يخبر ٥ ( آسيت - ١١) سالقة سورتول كيساته رابط 199 اع اربط آیات مضامين سورة 199 ادم المسخ كرين كي ممانعت پریش قدمی کی ممانعیت ۱۷۳ خوش طبعی کی اباحث تقوي يعنى خوصت خدا 1-1 ١٤٥ عيب حرتي كي ممالعت درس دومر۲ (آبیت ۲۵۵) 4.4 ایال کے بدوسق FC 4.0 4.8 ۱۸۱ برگانی کی مما تعت بام سے آوازیں دینے کی ممانعت وه عطانی کا کوشت کھانا 711 فيعوسك كا وور دوره

۱۱۳ درس دوم ۲ رایت ۲ تا ۱۵) ۲۱۴ ربط آیات نىل انى ئى كى كىلىق rr. شعوب ادرقبائل 441 ١١٦ ولائل قيامت (١) آسال كي نيس في كريك كي ممانعت 444 311 (4) (40) ASTA رنكب ونسال كالتبياز 444 كغوكام لله ٢١٩ ام) بها زادر نهات 144 ذات إت كي تعتيم ٢١٩ (١٩) إرسس كانزوك 450 ورس شتم (آیت ۱۹ تا ۱۸) ۲۲ یانی دربعیر کاشت ہے 450 وبطآيات ا ۲۲ بعث بيدا كموست يروليل 464 ۲۲۲ سانفراتوام ی تخریب ايان كا دعوى 277 سے اما تراروں کی علامات ווון כנישפחש (ותב דוווד) 78-وبنار بوسف كااحال ٢٢٥ ربطرآ إست 741 بعض قبائل کے نامالزمطالمات ۲۲۲ وساوس نضائی 741 سورة في ديل) ٢٢٩ قرب خدا دندى 747 ٢٢٠ مرق وفعل كاركارة درس اول (آست ۱۵۵) 765 مازل قرآن ا۲۲ مکاش موست 400 سورة ق كى نفتيلىت ا٢٣ اجتت معدا لموست 167 ۲۳۲ ورس جها رم د آمیت ۲۳ تا ۲۹) Jak Subali TOA 169 777 ٢٣٧ مانعاني كااتل فيه 116

٢٦٤ رقرع تي مستديس اختلاف دبطآيات 191 ٢٧٤ متفين كيديد انعامات هَـلُمِن مَّنِيتِـد 798 ۲۲۸ متقین کیصفات ببنست كى قربهت 795 ١٢٠ (دس وم ٢ (آيت ١٩٦٦) مينست بس داخته 194 ۲۷۱ دبطرآیات منخرین کے بیلے تبنیہ 197 ۲۷۲ انان کے مالی حقوق عور وفتركامتام 794 خداتعالی تف وسے سے پاک ہے 447 with 16/20 791 ۲۷۵ زمینی نشانات فررس ورس شمر (آميت ٢٩ تا ٢٥) 199 ٢٤٦ رزق عالم بالاس 4. دبطرآات ٢٧٦ سورائے على برحق سب صبرى يمقين 4.1 نماز ادرسبيح ومحيد ١٢٢ ايك عجيب وانعي 1.1 ١٤٨ كفتكو تطحيروليل وتوع قيامت اور مشروكش 4.4 - אן פניט בל פין לותיים מין לאורים) 4-0 سورة الذريب ديمل ٢٨٢ ربط آيات 4.4 درس قل ا درست ۱۲۲) 4.4 نام اوركوالگت **4.4** 4.9 41-الذربت كالشريح 411 417 ابل امان كااخراج م الرابيت ١٦٨٥ ۳۱۳ عالی دارآسال

دلطآيات ٣١٢ عي درن سيد اعراض كيون 444 فرعونول کی الاکست ۲۱۷ کفار کے لیے بربادی ٣٣٨ ١١٨ سورة الطور (سكل) قرم عاد كامال 449 ہواؤں کے اثرات ١١٦ درس اول ا (آيت ١٦١١) 46. وفدعاوكا تزكره ۳۲۰ نام اوركوالعث المل قوم عادكي تنابي ۱۲۱ مضاین سورة 461 قوم فمودكي تبابي ۲۲۲ قیم کابیان (۱) طور 261 ۲۲۲ (۲) کتاب مسطور قرم أدرح كي غرقابي 444 (أين المعمور ١٢٢ (١) بيت المعمور ٣٢٢ ٢٢٥ ١٢٥) سقيت مرفوع دبطآيات 775 أسمان كالمخليق 25-16) 740 750 ٣٢٦ وقويع عنواب زمين كافرش 469 13.67 ١٦٦ ورس ومرا دايت ١١٦ (٢٨٢) 274 ٣٢٤ منفين ميليا نعادت وعويت الئ التوحير 70. ۲۲۸ محدوں سے تکل انكارديالت 491 ۲۲۸ مومنوں کی اولادی تسلي كالمصمول 494 707 700 740 704 701 عادش كافائره 39 رزق کی ذمرداری ٢٢٥ شعرى كى تدويد 77.

قران محمتعلق بركماني PAY خالن ادر مخلوق 44 رحمست مے نوٹے ۲۲۳ روست عنی اورفلی 449 انكارى ويحروي ب 17 20 JULY 41 ورس جهادم م (آمیت ۲۲ تا ۲۹) ۲۷۰ سالبقددرس کی تعین تصریحات 491 ورس موم ۴ (آیت 495 790 منکرین کی میسٹ وحرمی F19 700 279 T95 447 SE(4) 14 تبعج وتحميه 444 2011/11/12 294 ٣٤٧ اولادكى كعوتى ورس اقدل ا (آميت ١٦١١) m91 ٢٧٤ محص كان كااتاع نام اور کوانعت 6.1 4.4 اولين عيره تلاور 4.4 تا ہے کی قسم فرشتول كى سفارش 4.4 4.9 41. (ir

٢١٣ شق القررياعة إضات ואץ معافي كا قالون ۲۱۲ قیامست کی نشانی ينزورستاني كي ممانعت الملها ورس شمرا (آبیت ۲۳ ۲۲۲) ا ۲۲ اسخت تنبیب 464 ۲۲۰ میدان مشرمی اجتاع 466 امیان لانے اس سنگرلی کا مظامرہ ۲۲۲ ۲۲۲ (بطآيات 465 44 ٢٢٢ توم تورح کے بلے سنرا ايصال تراب كامشله **୯**୯୩ ٢٢٠ قوم عليه لسلام كي كشق محرشش كانجيل 49. ۲۲۸ قرآن بطور تصحت ورس مقتم > (أسيد١١) 491 ٢٢٩ توم عادكي ماؤكت 54 ۲۳۰ ورس سوم ۱۳ داتیت ۲ متضا دچیزول کاخالت 667 مشعری ت سے کا برور درگار 69< ٣٣٣) قوم تمودكي ميسك وحرمي ما فرمان قرسول می بلاکت MAY ١٢٣٨ اومنى كيلور محبره دسالت كابياك ۲٦. ۲۳۲ یاتی کی تقییم تيامىت كى آمر 44. نام *اورکوالگ*ٹ قيامرين كى گھرى آخرست کی منزا ما ندكا يصط ما نا

۱۲۰ وومتوازی دریا 491 ۲۰ موتی اور موسط حفاظيت اعال كالنظام 494 ۲۷۱ کشیوں کی تعمست تقديري تين تسي 44 متقان كي كاميابي ۲۲۳ درس سوم ۱۷ (آسیت ۲۷ تا ۲۷) 497 سورة التملن رمكل ١١١٥ ربط آيات 494 درس اقرل ا رأیت اتا۱۱) ٢٧٧ فائي اورياقي (94 ٢٧٨ سالى ادر مثول اليه نام اوركوائعت 499 المعهم شان ضاوندي مضابين سورة 4. ۸۷۸ ساب كتاب كى منزل سابقهورة كيسا تعرالط 8.1 ۲۷۹ منگون کی ہے ہی خواص سورة 6.4 ٥١٩ اعتراض اوردواب انعامات الرئيه 4.5 قرآن تطور محبزه ۸۸ ورس حیام م دائیت ۲۷ تا ۵۸) 4-5 قويتب كوبائى كألعمدت ٠٨٠ ربط آيات 94 ١٨١ آسمان بيمك مائے كا آفاتي تعتيب 5.4 ۲۸۲ محبرین کی بیجان ميزان علامست عدل 5.4 ۲۸۳ نمازی اور مؤذن کی پیجان رمین کے فوائر 8-4 ٧٠٧ 4.4 611 414 311 كاكسنزه عورتين 814 ١٩١٦ ينتي كا يركسنتي تشرق ومغرب كاميرور دگار Δ۲۰

| 377<br>374 | عورتوں اورمرووں کی رفاقت<br>۱۲۲ کوست سے ویکی ساکان<br>۱۲۲ عظمت وحبلال کریائی<br>۱۲۲ عظمت وحبلال کریائی | درس شمه از (آمین ۹۲ تا ۸۶)<br>دربط آیات<br>دومزید باغات<br>کمیورادر آناری خصوصیت |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            | على القالرح                                                                                            | 3                                                                                |
|            | مرون کلال ہے<br>مقالدین کے<br>اسلح جوابات<br>اسلح جوابات                                               | غيره                                                                             |
|            | اليف                                                                                                   |                                                                                  |
|            | عرفیاض ان سوالی<br>فیرت<br>ملنه کابیت را را الایک<br>ملنه کابیت را را الایک                            | مولاناها ج                                                                       |
|            | القرآن فاوق لنج كوم لواله                                                                              | مكنيدروك                                                                         |

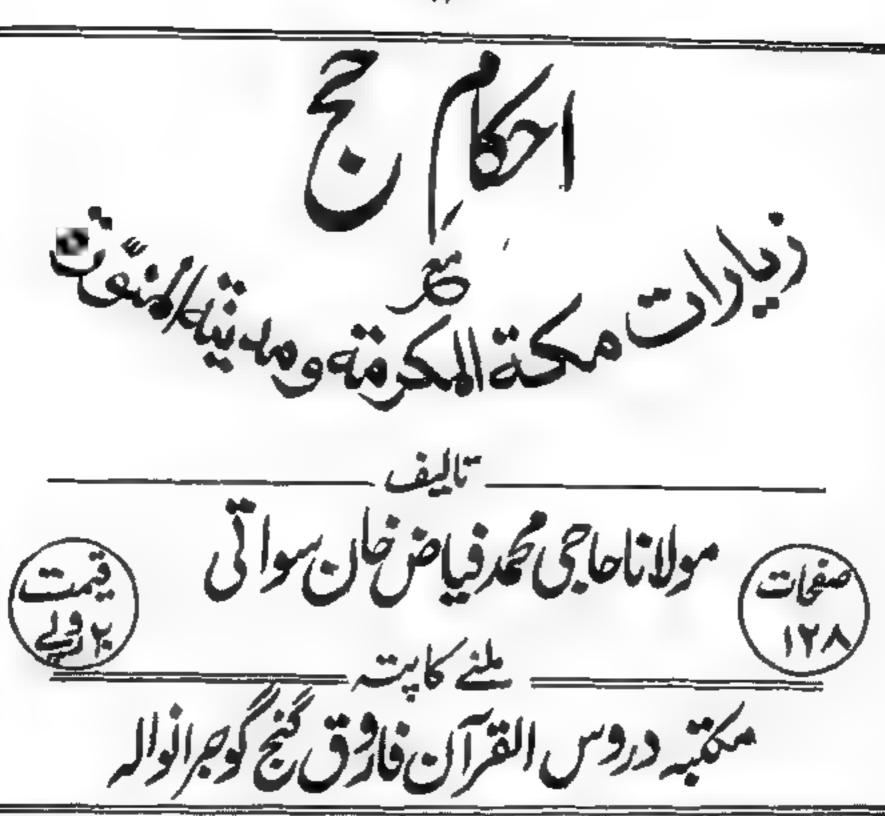

#### ييش لفظ

گرتومی نوابی مشسیان زبیتن يْسىت مَكن بَيْرَ بِرْ : قُرْآنِ زَلِيْن ﴿ وَالْبَالُ ﴾ السّرتعالىٰ في من نهع انسان كى المِست ورائها في كے بيا كم وجيش ايك لا كار بيس ارار ابنياء ورشل اس دنيام م مبوث فراسته بي عبول سف ليف اين او دارمي اقوام عالم كود ورست توحيردى اورائن كوابدى ومسرمرى فوزو فلاح ادركاميابي وكامراني كي راميت وكمعاني . خدا كاكلام ا وربيغيام ان كمه بينيا يا جمستقل تنب يا على الفت كي شكل مي تصار تورات حضرت موراي كليم النتر علياسلام البروحضرت والأوعليه السلام المخيل حضرمت عليلى دوح الترعليه السلام ميراترى اور ستے اخری میں حضور خاتم البیتن حبلی السّر علی السّر علی السّر درب العزت کی جانب سے اس کا استے اخری کلام قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا بس میں رستی دنیا تک کے بیے تمام اندانوں رستان کا میں کار میں کی میں ایستان میں نازل ہوا بس میں رستی دنیا تک کے بیے تمام اندانوں ك ببترى اورعمالى كايروكرامسه اس برعل بيرابوكري ان نيت صراط سعيم بالكيسه. الداس سے دوگروانی ، میے اعتبائی اور لاہرواہی اختیار کرسنے سے انسان خائب وخامسر اور المروم كرا بدالا بادى خوستيول، لذتول اورمسرتول سن بديم اورمحروم موكر جنم كاكنره مازا بن جاتا ہے آج انسان قران کرمے کے لازوال در انقلابی بید گرایم کوئیں بہتت ڈال کر زائل و نوار موسیمی اس کے الفاظ ومعانی میں تدبرا در خور وفی کرکے ترک کرے اقرام عالم کے جھوں

مي كملواب ينهوت بي ، جوانهي خدا ادر رسول ك اكلم وفراين س دورما كرغيرول كا ومست نتك فين بريجبور كريك ال كالمسلمظم سن مطوت ك للم كوم زنو كريك إلى كراجات میں۔ ان کی توبیت ایا نی کوبینے محروہ میتھکنڈوں سے ساسب کرسے تعبر ندلت کی اتھاہ گاڑیو مي الأردينا جابية بي سكين مكان ان تمام واقعات وحواد ثات كومنظرغا رُمِشا بره كرين سے یا وجود تفلین کی و بیزما ور تانے خواب خفلیت میں مرشار محونواب ہیں - ونیائے اسلام تباہی وہربادی کے دمعانے پر کھڑی نہ عم تولیش مرمست ہے ، توجید وسنست سے دور اخلاتی کراوٹ ،امری اور نوریی تندیب و تمدن کواینا شعار بنائے ہوئے ہے ان کے کلیم کو مى النف بلے كاميا بى كا زميز مجھ السبے ہيں۔ قرآن وسنست كے بتا نے ہوسے طورط لفتول كونظران كزكرسك فيمسلمول سع بإبرى كمدسك التي كم مشابهت كواختيا دكر في برخوص فيقيمين الأكدانا في المر رحضرت خاتم النبين محرصلى التعطيد والمركا واضع فران موتورس مَنْ تَسْبُهُ رِبْقُومِ فِهُومِ مِنْ وَرَابِوا وُرَسُرُونِ مِنْ اللهِ الْمُرْسُلِبِ اختیار کی وہ انہیں میں ہے ہے . آج می اگر ملاك غیروں کی مشاہرت كو ترك كروي قرآن كرميك انقلابي بروكرام كواين زندكيول كانصرب العين اورنظرية حيات منتخب محراس - اس برعل بسرا بوسنے كوي لينے يا عاش فخر اور فرزو فلاح كا دارومارخال كرليس - توانع بمي ان كي كھوٹى ہوئى ع نست ووقاد تعظیم وَنحریم لوط مكتی ہے۔ یہ ونیا کے دہم پر إبهابن سكتے بب ان كى سياسىت وسيا ديت عودج باسكتى ہے - ان كى اقتصا ديات ومعيثت اورمعانشرت بہتر ہوسکتی ہے۔ لکین اس کے لیے نمایت صیروتحل کا دمن بی ابارے گا۔ مشرک و پڑھت ، رسوما سند ا ورخ افات کو ترک کرنا ہوگا ۔ چھو و لعب اور نشہ بازی سے کنا وکئی اختیار کرنی میرے گی ، ریرو ، طبیعوٹرن وی سی آر اور طش انطینا کے دنگانگ اور فعاشی يربروكرابول سے كريز كرنا ہوگا ريوم ون اس صورت ميں مكن سبے كرتمام اطراف سے اپئ ترجہ کومٹرا کرصرون اورصرون الٹریکے نازل کردہ کالم کی طرون توجہ کورکھی طور ہے مندول کی جائے۔اس کے احکام وقرانین کواپن گھر میو اور کاروباری زندگی کا ایم بنایا میا اپن معیشت وسیاست کے خطوط اس کے بائے ہوئے اصوادی کے مطابق کھینے جائی

اورمرادمی اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسی سے فیص حاصل کرے اس بر دل کالمراد - على كري - قرآن كريم ك اسى القلابي مروكرام كوبى فرع السان كي تفيم او تقريب ا ذهان مے کے ساری وساری کرنے سے بیے ساتھ" دروس القرآن کی سترھویں مبلہ این تمام ترخوبول اور الحیایول کے ساتھ ناظرین کرام کے سامنے ہے۔ اس جارمی مورة مخدسه سورة رحمن كسكل نوسوراول كى تشريح ورج سب مسورة محكر سرة محدكوسورة قال عي كهاجاتا ہے . كيونكراس سورة مي اسلام كے فانون ملح وسبك كي تفصيلات كا ذكر به اسى تماسيت سد اس كرسورة قبال عيى كها ما الم اور حضور نی کریم سلی التر علیه و کم مینازل شده کتاب بدایان لانے کو دار ایمان و کامیا بی تفرنے كى وسي اس كا نام سورة محد عبى سيد والم حينت كى كاميابي اورانعا مات اور دوزخول كى منزا اور ال کے رہے انجام کا تذکرہ مجی ہے . قرآن کرم سے تدرب مجاہیں اور صابری کا ذكر، التراوريول كى اطاعت ، دُنياكى بے ثباتى اور دلى س نفاق كا ذكر بطور خاص ب ان تمام مباحث كوقر آن وسنت ك احكام اظفاء را شربن ك تعامل محابر كرام كاسوه "ابعين برنفسرن محدثين بمورخين ، فقها در ابل الشر، سلف صالحين ، مزر گان دين اموفيا، خصوصاً علما دسى ،علما و داد شدا درا امن ولى الترمى رسن داوي كے افركارا ورتبيات كى روشی میں فرآن کریم کی تضییر کو سال کیا گیا ہے۔ اس حددیں فلسفرونی اللّبی کی جیائے ا ہے۔ اور اُن کی عامض پیجبیرہ اور علی تعقیقی اصطلاحات کوریسے اسمن اورسل اندار میں ، شیری اور آسان زبان میں قارئین کرام کے سامنے بیشس کیا گیاہے۔ سورة الفتنح اس سورة برسيانوں كى كفاركے مقابلے مرسطیم النان فتح كاؤكرہے اسى وجهد اس كانام مورة الفتح بداورس مدين بيشس آده وا قدمد بيبيك تفعيلا بي أور فتع قريب ، مال تنيمت اورمنافقين كے طرز على كا ذكريب يد بعيب منوان ، مسجد حامر من واخله و وصفور نبی کرمیم می استر علیه وستم کے جان نمار صحابر کرام کی منعبت فضيلست اوراس كيضمن مي سي شمارمان اورمعلومات كي كنزت قاريين كي نوشي وانبساط میں اصلافے کا باعدث ہوگی ۔

مورا تحبرت مجرع كالمعسب وكمره كالماجاة ب اس سورة برحضورني كرم صلی السیملیروسلم کی ازواج مطارین ادبهاست! لموندی کے مجارت کا نذکرہ سبے اسی سورہ کا مام سورة الحجامت ب يضور عليه السلام ك عرست وتحريم ادر آسيك ك أواندس اين آوازول كو بست کھنے کا حکم کمی میں معاملہ می فائن کی خبر کی تحقیق کردینا ، اور اکسیانوں کے دوروج مي لرائي بوجائے تو الن كے درميان عدل والف ان كے ما تقصلے كرانے كا حكم الميان والول كا أيس مي بحجا في بجا أي بونا، أيك ووسك كرد بيك القاب سن يادكر في سع محريبه كهذا وسياسوس كى مهما نحصت ومخليق الله في وغيبست مسر اجتناب ادرخا ندارج قباني كالبطور تعارفت ذكرا ورتقوى معيار مزركى وعنيره الجانث اس مورة مي لطورخاص كورمي. سورة في احدول مقطعات مي سير حدوث ق يمي سيدا ام مبلال الدين يولمي و المتوفى الله يوفرات من الله أعلم وبمرادم بذلك المن وصد في الله اس كى مادالسّدتعالى بى زياده حانيا بسي بمماس برايان لات بي ادراس كى تعديق محديث بير - اسى مون يتقطع برمورة كانام ق ب واس مورة يس قراك كريم كے نزول يرقوم كانعجىب كرناكهم مي سي بى بم بيس اكيب آدى بريد كيدنازل بوكيا . تعبث تبالموست برتعبب كرناه الصن دسماء كالخليق كولطور وليل ميسيس كمناء سالقدا قوام كي تنكزيب كا ذكه نفخ صو جنت فروزخ كا داخله ا اورجنم كى بيكار هك لم مِن مَرْتِيد وغيره چيزون كيمتعلق ميلمل سورة الذركيت اس سورة لي الترتعالي في حيد جيزول كي قبم إلها كر وقوع قيات كالذكره كيسه - ابل حنيت وجنم كا ذكرا ورصفرت الإبيم على الترعليال المرام واقعدا ال ياس فرست و كالطور وبهان آنا اور الملك كي بشارست دنيا اور قوم اوطير عذاب كي وغيرور نذول يحضرت موى عليالسلام الدفرعون كالذكره اور توم تمو ديم عذاب كاانارنا اور زمين وأسماك كي كلين ميمنول اوران نول كامعة مدخلين عبادرات اللي كامونا اورالترب لعز كا فادرمطلق ادر قويت كاسريتم موسف كا ذكرسه -

سورة الطول اس سورة مي ملوربياله ، كمآب الله ، فرضتون كي عبادت كاه بيت لموه

الربهشت سے اتعامات اورالی ووزخ سے عذاب بصنورنی کریم ملی الترعلیہ وسلم بر کفار و مشركين كالعياذ بالتدكاس ورعبون مون كانهام صداقت قرأن ادر مصنوصلى المترعليه والمم كوكفار ومشكين كي ايزار رسانيول اورتكاليف بنياني فيرصيري تلقين كا ذكريه مسورة البخم اس سورة بي صنورعليال لام مح ساعظ بيش آمده جيرت الجيز وافغ معاج كى مكل نفصيلات بنايت ولكن المازسي بيان كى كئى بس واقعه كے أغاز سے انتهاد ك افراط وتضر لط سن یک اور احادیث کی روشنی میں افری حا وب قلب اندازے دارج كي كي سب مبراليل عليه السلام كى زيارت اور رؤسيت اللي كامت الترتعالي كا ماك الملك بوا مداسے احکام سے روگروانی کرنے والوں کو تبنید اور علم عیب خاصہ ضاور کی سبے . زنرگی اورموت اورا ترام سالفته عاد اور شود کی بلاکت کا تذکره بھی اس بی ندکورسے . سورة القمر اسسورة مي روز قيامت اورجاند كے بيٹنے كا ذكر ب اور قيامت كويت اكے واسے واقعات كا تركرہے . قرآن كريم طورنصيحت ہے ، اس نصيحت كوماصل كمينے والوں اور رو کھینے والوں کا تذکرہ اسابقراقوام کی تیاہ کارباں اور ان برخدا تعالیٰ کی طرف سے معط كروه خداب كا ذكرب. نيزابل جنت كے تفكاف اور ال كے آسائش وارام اور راست واطینان کا ذکریمی ہے۔ سورة البيمل اس سورة كرع دس القرال بمي كها ما يا سهاس سورة بس دو كلعث ا گروم و ان اور میزو کو اکتیال مرتبر تبنید کی گئی ہے کہ تم باینے رسب کی کس کو تعمدت کھ

سورة الرحمل الرسورة كوعروس القرآن بي كها جا آب اس سورة بي دور كلف كروم والقرآن بي كها جا آب اس سورة بي دور كلف كروم والنيال مرتبر تبنيه كائي هي كرتم ببنة رب كاكس كوم منعمت كر حجه الأورك اورسا تحورا تحوانعا است رباني كاجي ذكر كيا كيا سه و الشررب العزمت كا بهيشة قائم ربنها اور باتى تمام مناوقات كوف بي موملة في كا تذكره و المرجنت سے فضائل وافعال ت كري و بيان كيا كيا ہے .

كارئين كرام كى فدمنت مي درخواست سب كروه اس كي كميل كے يا المر تعالى كي حنور ومست برعابول اورصاحب وروس مضرت والدمخرم موفى عبدلهم يصاحب مواتى مظلم كي محت عافيت كيليا ورحبله اراكين ومعاونين الخبن عبان اشاعت فرآن كيفي عسوماً فاصل مرتب الحاج لعل دين ايم اسع، الحاج شبخ محدلية وسب صاحب صدر ، الحاج بايو غلام حید درصاحب سیرتری ، الحاج محود انورسط صاحب فزایجی ، جناسب بلال احد نافی صاحب ، جناب انجم للیف صاحب ، مستری محدمنیرصاحب ناظمكنه دوس القران حاجى محداكم صاحب وغير مواست محكم نمايت مجنث ادرائن سع اسس نيكسيسلاس دام ورد قدم سخة مصد المراي المرتعال مستعليا افر کا ذخیرہ بناسے اور دین دنیا اور آخرست میں بھیلائی عطا فرسٹے۔ اس ملیری بروٹ ریز مگ يس احقر كم ساعقه ما فظ محرا شروت كراتى في صدى بهد الترتعالى ان كورزيدا فلاس كى ترفیق مرحمت فرلمنے اور کامیابی ست میکنار فرنسے - آبین -وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ محتمد وأله وأصابه أجمعين

والمرابع الثانى علاكام بمطاق ارستم الموالية

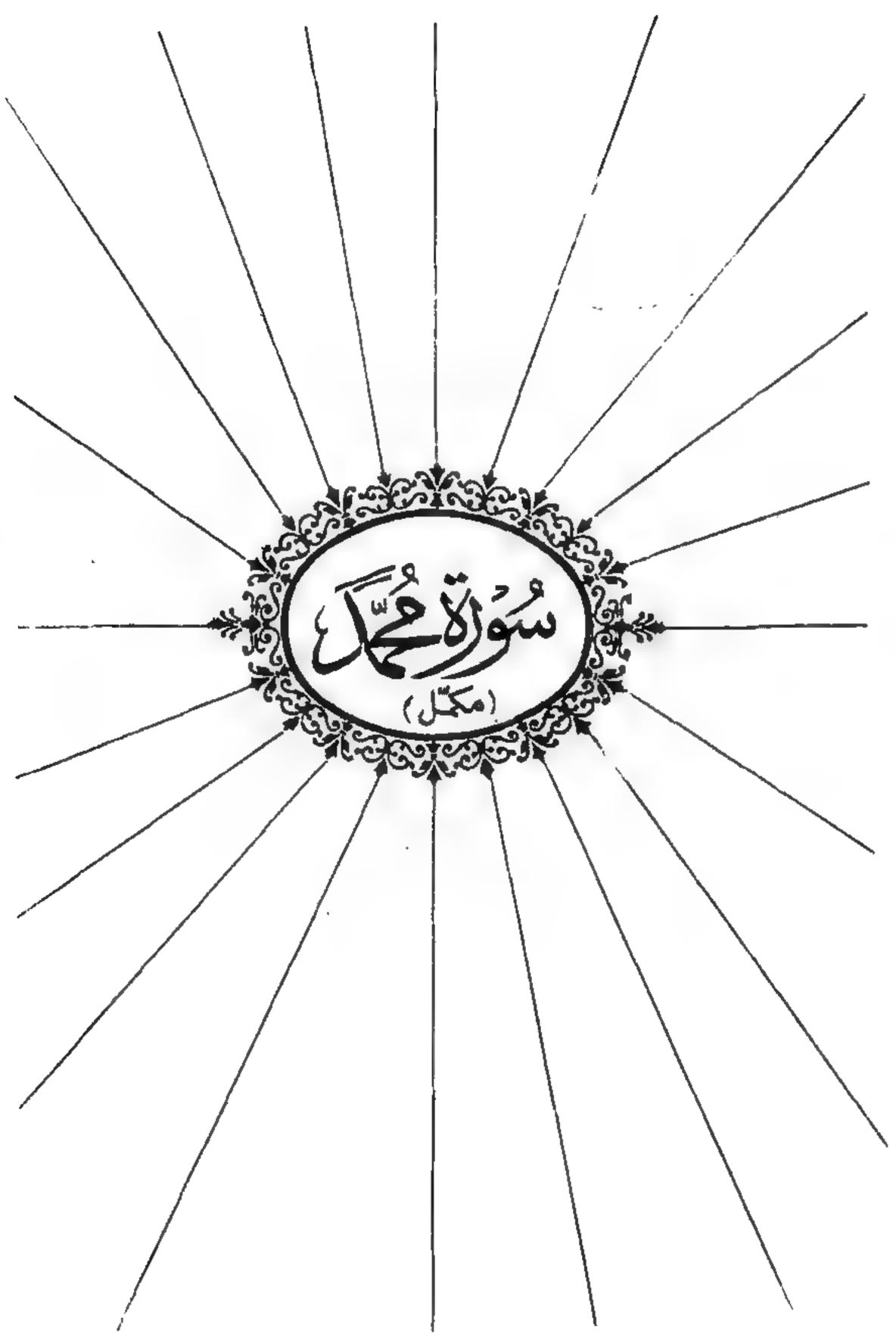

محسبته ۲۲ م آیت ۱۶۱ خسستر ۲۶ درسس اوّل ۱

مرورة محريد من ب ميد المتيس آيت بي ادر اعكم بار روع بي

بِنْ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّ

الذِينَ كَفَرُ وُا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ اَضَلَّا الْهُوَ اَضَلَّا اللهِ اَضَلَّا اللهُ اَضَلَا اللهِ اَضَلَّا اللهِ اَضَلَّا اللهِ اَصَلَّا اللهِ اَصَلَّا اللهِ اَصَلَّا اللهِ اَصَلَّا اللهُ اللهُ الصَّلِحَةِ وَالْمَنْوَا الصَّلِحَةِ وَالْمَنْوَا الصَّلَحَ اللهُ الله

تیجہ اور دو کوگ جنوں نے کفری اور دوکا النہ کے دور کا النہ کے دوں کا اللہ اللہ کے احال () اور دہ کوگ جر دیے ان کے احال () اور دہ کوگ جر ایان لائے اور ایان کا جر ایان لائے اور ایان کا اور ایان لائے اس چیز ہر جس کو نازل کیا گیا ہے حضرت محمل المنکریم ہر اور وہ حق ہے اگ کے دہ کہ اللہ فی طرف سے اللہ نے وور کر دی ہیں اُن سے اُن کی برائیں اور درست کردیا ہے اُن کی برائیں اور درست کردیا ہے اُن کا حال () یہ اس وجر سے کہ بینک وہ لوگ

جنوں نے کفرکی ، انہوں نے پیروی کی ہے وطل کی - اور جو ایان لائے ہیں ، انہوں نے پیروی کی ہے حق کی سینے رب کی طرف سے اسی طرح بیان کرتا ہے الشر تعاسے اوكرا كے يہ ان كے مالات

اس سورة كانام سورة محرسبت . سورة كى دومرى أيت مي لفظ في نزكورب أور اسی سے سورہ کا نام افد کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا دور انام قال میں آتا ہے ، کبونکم اس بی جنگ کا ذکر معی ہے . قرآن کی معین دوسری سورتین معیمتحلف انبیائے کرا کے اسلائے گرامی سے ساتھ منسوب ہیں جیسے سورہ ہود، اوسس الہم العنظ اسی طرح برسورة محنورخاتم ان پین حضرست محمصلی الترطلیروللم سکے نام الی سسے

يبسورة مرنى دورس نازل بوئى اوراكلى منرير دومورس يعنى سورة الفتح ادرمورة الجارت مبی مرنی سورتی ہیں ۔ آگے میرسور ہ ق سے سے کرمبورۃ الواقعۃ کاس مکی سورنیں ہی اور اس کے بعد مور فاصر پر بھیر مرتی سورة سے مضرب کام فراتے ہی کدریرسور تا سور قاصر میرسکے بعد نازل ہوئی مگر نزیب تلاوست سے لحاظ سے ب يبلے أتى ہے - إس سورة مباركه كى ارتيش أيات اور بيار دكرع بي اوربر سورة ۵۵۸ کاست اور ۷۶۴ محرومت بیشتمل سهے۔

كزشة سورة كى أخرى أيت بي لفظ مب لغ أبا شي كامطلب يرسه سابقه مور کر ترحید، رسالت ،معادادرقران کریم الشرتعالی کی طرف سے واضح بیغام سے۔ بربنیادی عقار کھی ہیں جوالشرنے قرآن کی مختلفت سور توں ادرخاص طور پر تواہم سجہ میں امیسی طرح واصلے محد میں ہے ہیں۔ اگر اسب میسی کوئی متحف ان نبا دی عقائر ہے ایا انسان لاً تروه فاس شاربه كل - اور فاسقول كي شعلق الشرسف سايعة مورة بي واصح كحر وإسب - فَهُلُ يُهُلِكُ إِلاَّ الْقَوْرُ الْفَيْسِةُ فِي لَا أَيت - ٣٥) كراتُرتما لل انهين منزور الك كربيك اب اس مورة مهاركه مي التريقالي في خاسق كي علاماست

بیان کرسکے اس کا رابط اس سورۃ کے ساتھ قائم کر دیا ہے ۔ بین بخیرا س سورۃ کی ابتراء
ہی اس طرح ہوتی ہے کہ فاسق وہ لوگ ایس جنوں نے کفر کا سنجرہ انتیار کیا ۔ بین
دین کے بنیا دی بھا کہ قوصیہ ، رسالت اسعاد اور قرآن کی صابیت کرتباہم مزکی ۔ اور ابنوں
نے دوسے رادگوں کو بھی ماراتعالی کے داستے ہے درکنے کی کوسٹ ش کی ۔ ایسے ہی
لوگوں کے منعلق فرایا کہ برتیا ہ وہ بریا دیکے جائیں گئے ۔

الماس الوكول كى بلاكت دومور توسي واقع بوتى ہے . ياتوائن برباوراست كوئى عذاب ازل كرديا ما ہے . يسي قرم عاد ، قرم لوط ، قرم ترور ادر قوم فرعون بلاك بوئيس المول برئيس كى مورست بي المواليان كے المقول محرس كوئيست كى جائى ہے ہوئي ہے مورست بي المواليان كے المقول محرس كوئيست كى جائے ہا ، بوئى ہے ہوئے ہوئى ہے مورست كى جائے ہوئى ہوئى ہے مورست كى جائے ہوئى ہوئى ہوئى ہوئى ادر بھيے حضور علي السلام ہے فاقعول كفار المرشركين كواد لين مزا برر كے مقام بردى مورست ہے ائن كا فاقعہ كى دائى ،

مرنی بسور تول میں انشرتها بی سے دین سمے مختلف احکام نازل فرائے ہی جن می سوق بنفره ، آلِ عران ، نسأدً ، ما قره وعيره خاص كورة الإفكري عيرورة الانعاب التريث ترمير کے درس کے ساتھ ساتھ ہرقم کے شرک کارد فرایسے اور نظام اعتقاد کولیائے طربيف بمرسمجاياب يسورة الاعراف مي انبيادي أريخ بيان ي تي المرك مهرني سنے نوحید کا درسس ویا اور شرک اورکفرست متع فرایی ایب ان واضع احکام و فرامین کوح اوگ تسیم نمیس کرسنے مکم الما الشرکے راستے ووسے روکوں کومی کے ك كوشش كريت بي النسك ما عقراد للرفيج الكريف كالحكم دياست . جنا كيرجها دست تفصيلي الحكام، سورة البقره ، العمران ، ما يُره ، انفال ، نوب ا درا حزاب من بيان كي سي بنام اس سورة مباركرس انعصارك ساعد جهاد كاحكم واكا بعد. بير فاسق لوگوں كے خلاف كريا اعلان بناك ہے اور يمير الكي سورة فتح ميں الترتعالى نے اس جنگ کے متع بی فتح کی ٹوٹنخری بھی سنادی ہے۔ جها دکرئی آسان کام بنیں ہے عکبراس میں جان اور مال دونوں چری کھائی

جها د کا حکم

برانهم برجاد شرع کرنے سے پیلے اس کے بیام کل تیاری کی عزورت ہوتی ہے اس تیاری کے سلے میں جا تو سے کی مزورت ہوتی ہے اور ہر جا عدت کا آمیر ہو گا جا ہے جس کی مرکروگی میں جہا و کا فریشر انجام دیا جائے ۔ بھرا کی میکرائی می کا تو ہوئی ہے ہیں کے مطابات سا این صرب و حرب فرائج کی جائے اور دوران جائے کہ کے مطابات سا این صرب و حرب فرائج کی جائے اور دوران جائے کہ کا می تا گانون بھی بالگر ہوگا گانے ہیں الگر تو الله و کالذین معد ہیں۔ الایت یو جا برائم کے امیر خود فرور کا نمات ہیں ، اسلام نے ای سے ایک اوران ت و کی جو کر الله و کالذین معد ہیں۔ الایت ہوں کے اوران ت و کو جو کہ کا خوا کی نماز کی میں انہی کے نقش قدم پر خصائی تعمیل کے ساتھ ہیان فرائے ہیں تا کہ کے دائی تعمیل کے ساتھ ہیان فرائے ہیں تا کہ کے دائی تعمیل کے ساتھ ہیان فرائے ہیں تا کہ کے دائی تعمیل کے ساتھ ہیان فرائے ہیں تا کہ کریں قرائے تھائی نصرت ہوقدم پر جا کہ کہ اس تھ ہوگی ۔

جهادلی صورست می مهمانوں کی قرانیوں سے آریخ عجری میری سہے ، حصر ست عنی اللے کے زمانہ میں حب خافانیوں سے خراسان برحملہ کیا تو وہمن کے بین لاکھر کے ستا بدیس الوں کی لدیمی وس مبرار میاورین تھے۔اس کے اورود اول امان نے سومل نه فارا عكروهمن كے ساعتون كرا الكومتى كر وس مزار میں سے ایک فروجی زندہ مذہریا اسب کے سب شہید موسکتے مگران کے بائے استقلال میں لغرش م آئی راش وقت تومهانوں کوشکست کاسان کرنا پڑا ، مگومهانوں نےجاد کوجاری مرکھا اور اِلاخر فتح ابنی کرحاصل ہوئی اوربہ تمام علاسفے مملانوں سکے قبعنہ میں آئے۔ عرمن كرف كامقصديدسي كرجهادكونى معولى كام بيس سب عكراس بي برسي كفن ال بھی آتے ہیں جن سے گزرا پڑ آ ہے ، تب جاکر کہیں کامیابی ماصل ہوتی ہے . الخرض إ فرايكم الاك موسف والمع وه فاسق لوگ بي الكيدين كفي فاجمتون كفر كاستيره اختياركيا - وصد واعن سيبيل الله اور الترك راست س روكا - كفرست مأويرست كرائنون سن توجير ، رسالست ، معاد ، حزائے عل اور تنران كى حفائيست كوتسيم مذكبا عكره الأسكے بہر ل كاز كالبعث بہنجائے سے مہال

راہ چین رکھ ورتنے

- كما اسلام كراسته من روك كاتعلق سب الشي كاميدان برا وسبع سب ايب ركادسك ترظام رى سهت كردبال بركفر كاغليه م و دايل ايان كوشعائر دين بیکل کرسنے مسے روک ویا جائے ، بھیے بوری ارتی ابتیاری اس قسم کے واقعات سطنة بي كم البياء اوران كے بيروكاروں كوخداكىء اوست كرسنے اور دين كى تبليع كيے سيع جبراً روك دياكيا بتصرمت أدح عليالهائم كي قوم كا ذكر مورة التعوا , مي يوود مه قَالُقُ لَيِن لَـمُ مَنْتُ مِ الْمُوهُ وَ لَتُكُونَ مِنَ الْمُرْجُومِ فِي (آست - ۱۱۱) ان فرح! اگرته نه ما رسیم مود ول کوم اعولاکه نا م جود ا توسم تنسین سنگ ارکر دیں گے بھٹرت امراہیم علیدالسلام کوهبی آب کے اب نے میں کہا کہ اے ابراہیم! توہیں ہا سے معبودوں سے دور کرنا چا ہا ہے۔اگر توان حركاست عاداً أي لارجمنك والهجري مُليّاً رمريم-٢١) توین تمهین پیشر دار مارکر ملاک کروول گا- له ندامیری نظرون سنے دور مرو ما جب معشرت لوطعليه لسلام شے اپن قوم کویم منسی سے منع کیا تووہ ایک دوسے رسسے كين كله الخريجة والمسترق في الما الما الله واناس يبطق ول لالاعواف ١٠٠) كرافط عليه السلام اوراس كي جدب ركار برسي باكبازيت بحريت بی ، ان کوانی ابتیرل سے نکال باہر کرویشعیب علیہ البلام نے بھی اپنی قرم کومات یں کمی بیش کر نے سے منع فروایا . نیزائیں راستوں بیٹے کر لوگوں کو النظر کے داستے سے دوسکتے سے تع کیا توقوم کے مرکر دہ لوگ کھنے گئے کہ الے شعب المجھیں اور تمعالي بيروكارول كواين بستيول سيائكال دير سك . أو كتعودن في رملیتنا (الاعراف - ۸۸) اگربیال رمهاسه توایا دین هیور کرماند دین می والیس سماؤ و توديم وعلياللام ي بلغ مے رائے بين مرقبم ك دورك الكا م الحرار الكا الله الله الله الله آب کے ساتھبوں کوطرح طرح کی تکابیفت بینجائی گیش ۔ آب کولایج دیا گیا کہ ہم آب کوابا بارٹ وتب کر سکتے ہیں۔ ال و دولت آب کے قدموں میں ڈمیر کر مینے میں بنوبصور رست ترین عور رست نہاج میں جے بینے ہیں۔ آب ہمارے بتوں کو مرا میں کہنا جھوڑ دیں برگرانٹر کے مقرب ابنیاء دشمنان کے کسی ربیب اور اربی میں نہ آئے اور انیامشن عاری رکھا۔ لانے میں نہ آئے اور انیامشن عاری رکھا۔

راوحق سے روکنے کا دور اطرابیند سازشوں کا جال ہے جس کے ذریعے اہل اعان كواس دين حق ست برطن كيا ما كاسب ادرسن كان والول سك دلول بي شكوك وسشبها مت ببدا كرسك اسلام قبول كرنے سے روک دیا جا تلسیت - اس ملايس مامنى قريب بي روسيول كاكروار سي جنول في غري تبليغ پر محست ایندی عا مرکمررکھی تھی۔ ان سے این کے مطابق مرمب سے قلات توميد بيكنداك ماسكتاب مكرمد مسك حق مي كوني زاني اعلى كركب مائرز سي اس آوس کیے ہی سے گاہ ان اول کو دست کے گیا سے آثارا ماجکان ميودي اورعيها ئي منتري دين حق سيرو كنه مح سليلي من زياده ميش ميش ہیں ۔ وہ کیمی سخولول اور مسینالوں کی تعمیر کرے اور ایٹر فتے کہ اوگوں سے ایان پر وْاكِر دُّسَلِتَهُ مِي - ا فَرَلِقِيْهُ الدِيمِنُولِي البِيشِيِّ سَيْنِي مَا لَهُ مَالكُ مِينَ مِينَ مِينَ وَرِ استعالَ كُوسِكَ لا کھول لوگوں کومیہا فی ٹیا اِما جیکا سے کچھ ڈیا نہ نظا کہ ٹو ڈسلمان دوہدوں سکے ساتھ بهدوى كاليمح سلوك كي كرست تصر كراج ديجراقوام بريونام بها ومهدروي كيجال یں بینا کر نوگوں کو ہے وین بنارہی میں ۔ ساتویں صدی میں سانوں پر زوال انوع ہم! ادر بھران کے قدم نہیں نبعل سکے اس کا نیچہ سے کر بچاس سے زیادہ مہمان یحومتوں کے باوی ورنیا کم مسلمانوں کوکرٹی چیٹیسٹ مہل نہیں بکریہ دو سروں سے دمست نظرین ہوئے ہی مغربی مالک سازش کے ذریعے مما اول کو آہیں ہیں المحالية ويهي المرجع الله مي مروى أرفع بندر بانسك شوع كرفيت مي - ايج مسلانوں کی ندکوئی این سوی ہے اور مذکوئی نظر ہوس بیعلی کر وہ ترقی کی منازل کے

ایک امری مصنف نے بیلی دیکے عظیم کے خاتمے پرمہا) ڈی کے حالات مئ ایک کا سب THE new WORLD OF ISLAM رمبر پر نیا اسلام) كهمى - ريكاب اميزكيب ارسلاك (المتوفى ٢٦ ١٩) كه ياس جيج كن - اس كاعر ديرتم المحاضرالعبالم الاسيلامي كمي كامست ميرونسيرعجاج نوبهض ني راس برتين خيم مبول میں مقدمہ اور تقریبط الیر کی سے معنی بیس میں ملا نوں سے زوال کی ویوبل سے درج کیں اتب شام کے زیندار گھرانے۔ سے قلق رکھتے تھے، ترکی بی بہیتا اول کے ایجان سے خور بالفعل انگریزوں اورائی والول کے ضلافت جنگ میں شرکیب کہے اور آخر میں میں کے عالم میں شام میں وفات یائی ۔ انہوں نے اپنی کاب میں لکھا ہے کہ عبالی اوربیودی طافیتر اسلام اورسلمانوں کی اس قدر دخمن ہیں کہ وہ دین اسلام اپنیسراسلام اورسيسران باكب كيفلات جيد لاكدكت بي اورميف في شائع كريك بي ان کامقصدرہ سیے کمکسی طرح مہال دین بی سے بیزار بوجائیں، قرآن کا دامن مجمور دي ادريهر مي كفروالحادي بمول تجليون من عشكة بمرس. الخودمان بھی انے کروارے دہن حق کی بلنغ میں رکا وٹ کا سبب بن میے بي وابعي وزرية باوكا شرمنك واقع بيش أيسه كرير كنول في الماكى كى لاش كونس ست نكال كراس كے ساتھ بنعلى كى رہيى وا تغامن غير المول كيلئے اسلام كينا و مرابیکیداکا جازین مانے ہیں ، ہاسے ایک دوست ٹرینگ کے بیاس میں سنتے ۔ اسوں نے کہا کہ میں سفے وہ ال مربعین لوگوں کو اسلام کی دعوست وی نوان كابواب تفاكركيا اسلام سيول كركيم بم بور أور داكوبن بائي كيونكر بم في توسی اول کا یسی کرور و بیا ہے مطلب یہ کم اگرمنی ن خودغلط کام کرنے لیس تووہ بھی دین سکے راستے میں رکا دسلے کا سبب سنتے ہیں۔ بهرمال فرما إكرين لوكون في كفر كالمشيره اختيار كميا ادراد ترك راسة ست روكا أَضَ لَ الْعُصَمَالُهُ مُرالترف الله الله الله العال كرضائع كرديا اعال كى قبولىت كامدار ايان برسه واگرايان مى نهيس سے تورقا و عامر كا اچھے سے اسمیاکام معی المقبول سیت اور النترسکے لاں اس کا کوئی اجر نہیں سیے گا۔ سورة كهفت سلح آخرى دكوع برسيت كرائع بيرا السيدي ان سيركد دير

اعال *كا* ضياريح کے ہم تعیں بائیں کہ اعمال کے کاظ سے نقصان زدہ لوگ کون ہیں۔ فرایا الّبَذِینَ ضَلّا سَعْیہ ہے۔ فرقی الْحَدِینَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

المرامان المرامان ليروشارت

إس كرملاف والكذين المنوا وعيملوا الصيلات جوادك ابال ك دولت من الامال بوئ اور عيراننون في الصحاحال النجام في اور المحصوص في المنول بيما نزل على محتمر وهوالحق مِنْ دُبِهِ عَمُ أَس مِن رايان لاسٹے ہوسے رسے محصلی الٹرعلیہ والم برنازل کی گئی ہت اور وہ الن سکے دس کی طرف سے سے وہ کی آئی۔ طرفت سے حق ہے بعنی جولوگ قرآن کریم برہمی ایمان لائے ، اُسے برین جا ا اورس مرعل برابو كئے كفرك منها مرسسات الله والترتعالى ان كے ايمان اورنيى كى برولىت ان كى مجيولى مونى تفقييرى ازخودم عاف فرا مسكاكا - وَإَصْلَحَ بَالْهَادِةِ اور الن کے مالات کو درسس فراقسے گا۔ ذلات باک البُدین کف وا انتہوا الْبَاطِلَ بِدِاسِ وَمِدِسِ مَهُ كَافُرُول فِي بِاطَلَى بِيرِوى كَى بَعْرَادِر شرك كَى بَهَامِ النَّامِ الْفَالِ اللهُ عَلَى اللهُ المحق مِنْ تَدِيدها مرابل ايان نے لينے بيور دگار كى طرف سے أمره سى كا اتباع کی توالٹرنے اُن کی خطابی معا مت کر دیں اور اُن کے احوال کوعی ورست فرما دیا۔ بیہ وہی لوگ ہر جرالتری ومارنیت، دسالت اور قیامست پرایان لائے۔ بعث بعد المومت ورحم المقعل كربري جاناء الترك فرشتون وراس كي كابول

| <b>**</b>                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                       |
| برایان لاست توانسترست ان کوشجها تجام ی نوشخری سے دی . فرمایا کیڈیلائے                                                                                       |
| برایان لاستُ توالسُّرسِن ان کو انجھانجام ک نوشخری نے دی ۔ فرایا کے ذیاری<br>یَضَرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اَمْنَاکھُ مِرْ اسی طرح اسٹرتعالیٰ لاگر ں کے بیے اُن |
| المرام                                             |

سے احوال بیان کر تاسب تاکہ لوگ مجمع جا میں ۔ کضر انٹرک ادر معاصی کو ترک کر کے ایمان

ادرنی کو اختیار کرنس اور میشه کے بیاے کامیاب موجایس -

محسده محسده ويسره من الله من المرتب المرتف المحسده والمرتب المرتب المرت

تن جسبه: اور جب تمارا مقابل مو ان وگر سے جنوں نے کفر کے تو بھر ادو گردیں ، بیال یک کر جب تم نوب فرنرزی کر جب و بھر مضبوط اندھ لو بھر یا قر احمان ہوگا اس کے بعد اور یا فریہ ہوگا ۔ بیاں یک کر رطائی رکھ نے اس کے بعد اور یا فریہ ہوگا ۔ بیاں یک کر رطائی رکھ نے کی اور اگر الٹرچاہ قر بدلہ لے لے اُن سے دود کے طرفے سے ایکن وہ آزاتا ہے تم یں سے بعض کو بعض کے ماقد اور وہ لوگ جو اسے تم یں سے بعض کو بعض کے ماقد اور وہ فرائے اُن کی جو اسے گا اُن کے اعال کو ﴿ وَابِنَ اَن خَرائِکُمُ اَن کَ اعل کو ﴿ وَابِنَ اَن کَ بِیمَان کُو وَادِ وَائِلُمَان کُو بِیمَان کُو بِیمَان

رنطرأيات

گذشته درس بر تمبید کے طور پر فرایا کرفاس لوگ وہ بی بو کفر کاشیرہ اختیار کرتے

بیں اور الشرکے داستے ہے دو کتے ہیں اور بولوگ ایمان لاتے کے بعد زیاب اعال بیم

چیتے ہیں اور فاص طور پر قرائ حکیم کی حفایت کوتیوم کرتے بی بوکہ ان کے دہب کی
طرف سے برحق ہے ، الشرقعالی ان کی کوتا بیول کوم عاف فرائے گا اور ان کے حالاً

کو درمت کرھے گا۔ فرایا تقید قد سے بہ کہ کا فرلوگ یا طل کی بیروی کرتے ہیں ،
جب کر اہل ایمان حق کے بترے ہیں جق و باطل کی شکش ہیشہ سے جلی اربی ہے ۔ اور
قیامت تک رسل کرماری کے گا۔

اسب آج کے ورس میں الشرتعالی نے جنگ کے قانون ادر اس کی حکمت كاتذكره فراياس فيأذ كيقيت تراكذين كفروا جب كافرول كي ما تعظارى مل بجير الرجائي بين جنگ كي نوست أبهائي . كزشته درس بي كزرج كابت كرفائق لوگ وہ ہیں جو کفر کرتے ہی اور الماس کے استے سے روکتے ہیں ، ظاہر سے کرال اميان بيصورمن مال زياده ديز كمب برداشت نبيس كريسكتے لهذا انسيس لامحاله كفار کے سا عقر جنگ کرنی ٹریکی ۔ جنگ اور خونرزی کوئی بیندیدہ چیزندیں ہے۔ اس ي صنوطي اللام كاارشا وسب مسيل الله العكافية الترتماني سع فيت اورسلامی کاسوال کیا کرد - ارت تعالی شعا کے تعیم ، جان ، روح اور دین غرصنیکه میرد تر كوائى سلاى ميں مجھے ، ناہم اگر حالات كے مطابق جناك، اگر بر بروجائے قر بھر فرايا بردل مركما و والعلمو الب الجندة عن ظلال سيوفي تو بجرمان نو کر جنت تھاری توارد ل کے سائے میں ہے۔ اگر جنت کی فواہش سے تو بھیرنفا رہے توسط کیرو ، کفرکو فیامیٹ کروو اور انڈرکے راستے کی ہردکاوٹ كودوركردو سورة الفال يريحمه وقابتك همه متى لاتكول فتنة وَيُكُونَ الْدِينَ كُلُولِلْهِ دايت - ١٩) مِيران عام كرويان ك كرنىشە وف د باقى مذكبے اور بېرى كى بېرى اطاع سنند نما نفس النترنى الى كے سيلے ہو مائے . اسی مورہ مبارکہ میں اللہ نے بینک کا بیر قانون عی سلا دیاہے کہ املام کے

ة نون بلس اورانسس گنجست

ابندائی دورس ایس فرد الی ایمان دس کا فروں برعباری تھا۔ بھر دیسہ اہل ایمان ك تعدادمي اضافم وكي تراسرتها لل في فرايا ألْمُ من حَقَف الله عَنْ حَمْ (الانفال ۲۲) كرائشرن تم سے تخبیت كردى سے اوروہ جانا ہے كانم پنيمت الكياسيد، لهذا اسب اكب كم مقاب من ووكفار كم ما تقد الحميات كالحكم وياجايا ب مطلب بيكراكم ديمن كي تعداد دون عي يوتوان مي الراماد- ادر جوكون يرول ك اظه سكرسيد كا تواستري أس ك سياح بم ك وعبر معى من دى . بهرحال فرما ياكر جب كافرول ست تمعاري كربرجا سف بعبى مبدان حباك مي أمن سامن بوجائے فضریب الرقاب تو بھرات کی گردنوں کو مارولون اور قرت سے ساتھ متا بر کرو ۔ مرفی زنرگی می صنور علمی الدوم نے تقریباً بچا سجنگیں اللي والنامي سيعانيس فبكول مي آب في بنفس فيس الكركي تيا درت فرما في . • جبب كم بافى حبائول مي بالفعل تشركب تهيل بوست عكرت رواز كرفي مالني عزدات مى سعة المرانوغ وات مي جنگ كانوست أي جيكم اقى مواقع ميدنك ميدان جنگ بي يبني گراران زير بوني جينورعليالسلام جنگ کے موقع ميريو والا پڑھا كريت شع اَلْلَهُ عَرْمُ أَزِلَ الْكِتْبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ مَجْرِي الشَّعَابِ آھون مھے۔ کر وَذَلِن لُھے۔ مرائے تا ب سے اتار نے والے ، مبری صاب بیلے والے ادر با داوں کومیلائے ہے النظر ! این کفا رکوشکسسٹ شے اور انہیں ورہم مرہم کرشے اس وعامی نزول کا ب کا ذکر کر سے معنور عابداللام نے یہ بات سم السے ۔ کہ ابل ایبان کسی دنیوی لایچ، مک گیری ، قتل وغارست گری یا مال و دولست محصول کے بیے جنگ نہیں کرنے عجر الی کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ دنیا میں الشری از لکردہ كنّ سبكانظام فالم بومارث و فعنة و في دختم بومائد ورالتّدى زبين من كالكراره بن مارئ بعب مقصديد بوتوي وتعير دشمن كامقا ليمزوب ويث كركرنا جارسين اوران كي كرونول كوما زاج سي - سورة الرَّية مي فرايا فقات كُوَّا آيِدَة الْكُفِّر رانه مركا أي مان كه من رات من الفرك إن ترب مراون

سے فوب الرور کیونکہ ان کی قسمول کا کچھ اعتبار نہیں ، وہ مر تو اپنے عمد کی باندی
کرنے میں اور مر قراست داری کا فیال کرتے ہیں ، لدا ان کونلس نہیں کر کے رکھ
دو۔ الم شاہ ولی السّر فرملے نے ہیں کہ جارحانہ ( OFFENSIVE) ، اور مرافعہ از
لا DEFENSIVE ) دونوں قیم کی جنگ رواہے ، حالات کے ممل بن سج طرح
کی لڑا کی صروری ہو ، اس سے گریز نرکیا جا کہ مجمعی علمہ اور دیمن سے ابنا دفاع کرنا ہو ؟
سے اور کمیمی آسکے بڑم کر کو غراور دیمنان دین کی بیخ کنی کرنا ہوتی ہے ۔ اکو ظلم و فلت

کا عامم ہو۔ خوا و شمن کے ساتھ ہوں مفاطر کرو کے بی اِذا این کی شرور و میں ایک موری و کی اِزا این کا میں میں ایک کا قانون کے حدیث اِزا این کی میں ہور کی موری کی کر کی فیٹ تھو ہو ہا گائی کا قانون کے حدیث میں ہور کی موری کی موری کا موری کی موری کا م

ہے فیامی امنی دور اس می ایران میر احدان کرسے ان کوجھور دو و احداقی میں اسان کرسے ان کوجھور دو و احداقی میں ان ا یا فدر برسے کرد کی کر دور اس مقام میر فیروں سے ساتھ سلوک کی بے دوصور آس بیان

غوروفكركري كي اورائن ك اسلام قبول كريف كي الميدبدا بوتى بوتو بهرانيي بغيرمداند كي عيور دين كي عي اجازمت ب ريا اكر فنمن بن الراف وال مقصوب من سنمسلالول

کی الی حالمت بہنتر ہوسی ہو۔ تو بھر قبیراول سے فقریہ سے کرچھوڑ تا ہی جا گزے جب جب کہ

غزره برکے بور ہوا جفنورعلیہ اسلام نے کا فرقیرلیل کو الے کے عوض رای تھا۔ آپ

نے بیٹ کم بھی واکر ہو تندی فدہ شینے کی جیٹیت نہیں رکھتے بعنی الی کاظ سے کمزور میں

اكدوه بيمنا لكمن عاسنة بي توجاربيا رسلان كر بيمن لكمن سكما دير ال كاراني

کے لیے بی معاومنہ کائی ہوگا

آومی شعے اور ال کی طرف سے دوبارہ خطرہ لاحق موسکتا تھا۔ پانچوی عمورست میست كرودنوں طرف كے قيريوں كائيس ميں تباولدكر رياجائے بھنور كے زماند ميں اي میں ہوا ہے ۔ جیمی صورست بیعی ہے کہ جن کفار کے ساتھ جنگ ہوتی سبے ۔ وہ وحى بن كرسزيد وينا قبول كريس توانسي حالمت بي بعي منظ قبيرنوں كو ملامعا وحنه دم كيا باسکاسبت . ساتریصورست بر سبے اعورتوں ا درمجوں قیدبوں کو لوندی غلام بالماما سے اور بالغ مردوں كوفتل كرديا بائے مينا يونو وه بني قريظ كے بوقع براليا ہی ہواتنا ، ان کے منام اِنغ مروقت کر دیے گئے سے اور عورتوں اور مجول کو اور می علام با بإليات - بهرمال مالات اورصلى ست كمطابق كونى بم صورت المدي ركى عاسكى سب . فرالا بالرقيداد وراحان كرك انيس بلامعا وحدر في حاسف باعير فديه ا مرجهورديا مائ حتى تنضيع الحكرب أوزارها يهان تك كرار في إيزار ركوش ينى جنگ بند مومائ واس معدوه قاص جنگ معى مادم يمكنى سے و فالواقع موري هى اوريه فتح وتمكست يكسى معابه الصيك مخدة فحمة موكمي ، اور اس كاطلب بیمی ہوسکتا ہے کہ کفر کے خلافت بنگ کاسل کہ جاری رکھا میلئے۔ بیان ک کرونیا میں محل اسن وامان برجائے اور کہیں سجی جنگ کی صرورت إتی ماست . مصنور عليالصالوة والسلام كافران مبارك ب كمتم بس سع ايسداليي جاعيت صرور افی سبے گی۔ بروشمن کا مقابلہ کرنی سبے گی حتی کہ قرب قیامت میں وہ دجال کے ساتھ وبگ کریں گئے ۔ اس کے بعد دنیا سے جنگ مکل طور برختم بہوجائے گی کمیونکرمیسے علیرالسلام کے زمانہ میں صرف اہل امیان ہی یا تی رہ میا بش کئے ۔ بجب کم دیگرسب ادیان ختم مرسائی سکے بیرامن دامان اور صلح کا زمان ہوگا یعنی کر کسی وائدیو کے درمیان مجی کرئی انعقادت، حبکرایا تمنی نبیس ہوگی یعزمنیکد الترستے جنگ کی محمت اوراس سے پیا ہونے واسے معاملات کی تشریح فرادی سے ، ولا ذلك يدام المرام الم

ادر اكران رنال جلب قران كفار المكار المكرطرية سيمبى انتقام المال

اسقام کی ایک صورت توجنگ ہے جب کے ذریعے کفار کو نقصان بیٹیا یا جائے اُن سے اُدئی قبل ہوں، کچھ لؤنڈی غلام باسیے جائیں اور اُن سے الی غیمت بھی حال ہو۔ دو سری صورت یہ ہے کہ الٹر تھائی بغیر جنگے کسی قدرتی اَ فت کے ذریعے اُن کے جلاک کر جے ۔ قرآن پاک میں قوم عادا ورثمود کے دافعات ہوجود ہیں ۔ الٹرتعائی نے انسیں اسانی اور زمینی آفت از قبر کم ند ہوا اور زلز سے کے ذریعے ہالک کیا ۔ قوم لوط کی بنتیاں اللہ دی گئیں اور اُن بہتھ روں کی ہارض ہوئی اور فرعونیوں اور فرح علیا لیا کی قرم کو پانی ہر بعرق کیا گیا ۔ ہم حال الٹرتعائی کسی بھی طریقے سے لینے وہم نول سے انسقام کی نے ہر قادر ہے ۔

فرایا جنگ کی ایک محمت بریمی ہے قرار کن لیک کو الله تعالیٰ الله میں سے بعض کو بعض کے ذریعے اُڑ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

شہر*ائے* فیشائل

میں میر رہیں ولنٹی میسر بھول گی ۔ جنامجہ امل جنت جب ہنست میں بہنیں کے تو وہ اسے اسانی سے میجان لیں گئے ۔ بیجان کا دور امطاب بیمبی ہوسکتاہے کرجنی لوگ جنت میں اپنے تھ کانے کو سیان اس سے اور وہاں ہرانا کھ کانا الاش کرنے کے الملے سے لو معینے کی صر درست نہیں رہے گی، میکنو دیجود ولی بینے جائیں گے۔ مصنور علبها الصالوة والسلام كافران مبارك بسي كرجب تهدير كي نون كالبلافطر زبن بركرة ست تواس كومعافى في جاتى ست اور أسه حبنت بس اس كالمعكا أوكها ديا حاته بت دشیدعذاب قبرسے بھی ملون ہوتا ہے ادربعین دوایات کے مطابات اس كى سفارش اس كے خاندان يا جاعت كے ستر آدميوں كيے جي ميں عتبول مرتى ہے۔ انتدانی اس کا نکل بہدت می درول کے ساتھ کرادیا ہے۔ مروسون كاناج مكف كا ذكر يمي أناسب بيراس فدرقمتي مان الوكاكر اس كا ايب موتی دنیا ادر ما فیههای آمام جنیروں سے میتی برد کا مانشر تعالی مشراو کو انتے باندم ات عطاكرك كاداس يكاكم بسي ستاه والإستادم الجيها ديعي اسلام کولان کی برندی جا دسیے۔ جا دسکے ذریعے دنیا سے نشروف او شما سے ،ام فران اورنظر فائم سواسه اورجا ومبحصه يعنه والول كودنيا وأخرست برعزت نصيب مبونی ہے۔ اگر محام زنرہ سے توغازی من الاسے اور کسے ال علیمن اور دیگر فوائرهال موستے بن اور اگریشریر موجائے تو اخرست میں بلند ورما ست اصل بوت ب

معیں ہے۔ آبیت کے 'ا اا خستو ۲۲۲ درسس موم ۲۲

اَفُدَامَكُمُ ﴿ وَالْمَنْوَا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمُ وَاضَلَّ اللهُ مَ اللهُ مَ وَاضَلَّ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ وَاضَلَّ اللهُ الله

تن جب اید ایان والو! اگر تم التّم کی مدد کرد سگ او د تعاری مدد کردے گا اور نابت سکے گا تحما سے قدروں کو ﴿ اور وہ لوگ جنوں نے کفر کیا ، لبس اللّمت ہے ان کے یہ اور صافح کر دیا اس نے ان کے اول منافح کر دیا اس نے اس کے اعال کو ﴿ یہ اس وج ہے کہ بینک انہوں نے ناپند کیا ہے اس چیز کر جس کو التّر نے اللّه ہے اللّه سے پیر کر جی کہ جی اللّه کی ایک نیس چیز کر جس کو التّر نے اللّه سے پیر منافع کر جیتے ہیں ان کے اعال ﴿ کی یہ لوگ نیس چیل جرے دمین میں ، بس ویکھتے کم کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پیلے گذشے ہیں ۔ النّر نے ان پر ہلاکت کا جو ان سے پیلے گذشے ہیں ۔ النّر نے ان پر ہلاکت والی ، اور کافرول کے یہ ایس می چیزیں ہیں ﴿ یہ اِللّٰ مَان کور سانہ ہے اُن کور سانہ ہے کور سانہ ہو کور سانہ ہو

كا بو ايان لائے اور بينك كافروں كا كوئى أن نبير ا البرائے سورة می تمہیر بیان کی گئے - اس کے بعد النزنے حباک سے بعض فی این بان فرائے کہ اگر دہمن سے مقالمہ ہوجائے تو بچر مزرلی کا مظامرہ نبیں کمرنا . مبرجرات اور بها دری سسے لڑنا ، بھرمیب اجھی طرح نوٹریزی ہومیائے تو وہمن کے بیجے کھیے سابهر ل كوقبيرى ببالدحلى كرجباك موقوف بوجلت ومبلى قيرليرل محمتعلق فرايكم يا تواكن براحان كركي النيس رفي كردوياكن ست نديد وصول كمرسك عيوردو - يم جنك كافرون كومزا فيف كا أيب طراعة هدي . تابهم المراللة تعالى جلب توكسي وسر طرسية سي يمي لفار كا فلع فمع كريت بيرفا درسي منظراس كا قاون برست م وہ لوگوں کی جنگ کے زربیعے آن مائش کر باجا ہتا ہے۔۔۔۔۔ \_\_\_ اسى يدائ في حباد كاحكم ديا جهر مي تن ابن ، ونفن مرجبز نگاني براتی۔ ہے۔ معصر ولوگ الترتعالی کی راہ میں شہید موجا نے ہیں، الترتعالی ان كواخرت میں بندمار بعطا کرے کا اور اس جنت میں سنجانے کا بھی کی میجان استر کے بیول

نے اُن کو ڈنیا میں ہی کرا وی تھی -آج کے درس کی میلی آیت بھی جا دہی کے ملسلم کی کوئی ہے اور اس کو ایب ووسكربيراك مرسميا يكي ب-ارشاد بوناب أيانها الكردين المنوا الهان وانو! إِنْ تَنْصَرُ وَاللَّهُ يَنْصَدَى كُمُّ الرَّمُ التَّرْتِعَالَىٰ كَى مُوكُرُوكُ يَعِنْ اسْ كَے دین کی در کرو کے ادر اس کی تقویت کا باعث بنو کے تد الترتعالی تمحاری مرفزائیگا. ریاں براد ندگی مردکوممازی معنوں میں لیا گیا۔ ت کیونکہ ادیٹر توعیٰ اور میمدست اسے کسی كىدوكى كالشورت يد ومطلب بد بىكداكرتم الترك دين اوراس كے رسول کی مدرکروسے ، ایس کو دوسروں کے سینجاڈ کے ، اس کے راستے کی رکا وثور کو دور کروم کے ۔ اس بیخود کل بیرائی کے اور دوسروں کوہی ترغیب دو سے تورالندتی کے كىدو كے متراوف ہوگا. فرمایا الين صورت ميں التربقالی كى مرقمهارسے ساتھ شامل سال مولی را دانترتهایی نے مجامرین کوتسلی دی ہے اورائن کی مرد کا وعدہ فرایا ہے۔

دین اسلام عوم کا نم مب سبت - اہل ابیان کی حجا عسنت کست دومروں کمپ بیجائے كى إبندسه ميروين الكيد طرف النانول كاتعلق المترتفائ سے درمست كرنا ہے اور دوسری طرفت اس برعل پیرا ہوسنے ہیں خود نوگوں کا بھی فائڈہ سیسے - اسلام انسا پیسنت کے طبعی تقاضوں اور اس کی صرور یاست کو بیرا کرسٹے کی تعلیم دیںا ہے ۔ الترکے نبیول نے اس دین کو بہیشہ عوام وخواص کے سامنے پہیشس کیا ۔ بینا کچے عوام بعنی کمز ورا ور نادار اوگ توا متداریس می اویان سے آسے گریخواص معنی امراد ، وولت مندا ور طوک اسس کی مخالفيت كرست سب عير أخربي على كرجب كوئى جاره كار إتى مذرع تويميرها كراسام كوقبول كيا يتصنورعليه السلام كاارشا ومبارك ست بكذا أنوست كالمرعز بيبا وبسليعود كما بدأ اسلام عربس منزوع بوا اور عير آخريس عربار بي ره جائ وه جائك بہرحال الشرسے اسلام کی عودی حاعدت کوتسلی وی سبت ۔ اسلام کی بنیا دعلم ور عدل برسید ، اس سیا برجهالت اورظلم کومل است ا مام شاه ونی الترمحدت دا بوی فرط ته می که ابنیا دی بعثت کاایک مقصر گرف التنظال مرموت بكين الناكس بي سي يعن بدا كون ك درميان سي طلم زيادتي كومياً ما سبيد علاوه ازي دبن اسلام لوگوں كو السّرتعالیٰ كى عبا دست كاطراعية سكيماً اس امان كى حقيقت سے روستاس كا إناست اور جزائے على كى منزل سے أكام كم ہے۔ اسلام آیاس طرف لینے بیروکاروں کونیک انجام کی بشارنٹ رناماسیت اور دوسری طرفت منحدین اور برکرواروں کوائن کے ترسے انجام سے فراناسے ۔اسالم كى اشاعت كے من بى رئى ئىلات بېش آتى ہى، جان و ال كى قرابى ديا بارتى ب عام ان نین کی تعولائی کی خاطر جسب کوئی جاعبت دین کا مجمع معنوں میں حق ادا کرتی ہے تو ميرانترتعاني مجي اس كي اعاشت فرا تاسيندا وراش كوفالب بنا تاسيع . فرطایا الترتعالی کا ایاب وعده توبیرست که وه لینے دین کی مدد کرسنے والوں کی خود مدو کرے گا اور دوسری بات بیر کہ قریبیت افتدام کی کم وہ معمار ہے قدم عنبوط كرديكا - قدمول كي مضبوطي كالطلاق دنيا اور آخرت ونول تقالت بهرواي

أبت قدى

جب كب بدوك زنده ربي كے إن كے قدم صرطر متقيم مرقائم ربي كى ، وہ دين كے تمام تفاضے پوسے كريں گے اور كم مشكل سيشكل وقت برهي ان كے قدم كمكائي کے نہیں۔ بھرجب آخریت کی منزل آسٹے گی تو النٹرتعانیٰ اِن لوگوں کے قدم بیساط مِيضبوط سِكھے كا - بے دين توكوں کے قدم طياط بر خانتے ہوئے تھيسل عائم گے . اوروہ جم میں جا کریں سے ۔ جیسے کرا اللہ ایمان اس مرحلے کو کامیا بی سے ساتھ طے كرمائي كي . ترفري شراهي كى روايت مي أناب جَنْ أَبُلَع حَاجَتُهُمْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاعَ مُ بُوتِعُص مع ربيب أدى كى عاجت ماكم أسبنيا في كا . حبب كروه غربب آدمي فوداس كى استطاعت ماركه تا يو، توالترتعالى النظم محوقیامت والے دن ابت قدم سکھے گا۔ مولانا عبيدان المرسندهي وأسه خدابهست اورانقلابي السان محصے وہ الحرود مح سخن وتنمن تنه اواس عرم مي إداش مي امنون في عمر عزيز كي ميس سال مبلاطتی می گذار دیے ۔ التارات ای نے آب کو دین کی طری مجھے طافرائی عنی ؟ برا سے زمہین اور قرمتِ قدم بیر کے مالک تھے۔ آپ قرطیتے ہیں کر جب کوئی چیزخاص اوگوں کے اِس ہوتی ہے تواس کا جندال الزمنیں ہوتا - اور جب وہی جیزعوام

مِن اَ جَا تَى بِ بِنِي عَام لوگ اُس كى ببيروى كريد في الله اِس توره جبير مؤنز اور مخية موماتی ہے۔ دنیا کے مبل خطے میں اسلام کی مع عوام الناس کے سینوں میں روشن ہوتی ، وال اسلام کوئینگی حاصل ہوتی اور وہ صداوں کے استح را اور اس کے می اصول اور کی می کنروری مذاتی - اس کے برخلاف آج ہم ویکھتے ہیں کرعوام میں معرج دین کی بجائے گھڑ، تشرک ، برعات ، دسوماست اور لہو و لعب راسخ ہو جکے یں۔اصل دین تواکی فیصدی توگوں کے پاس مجی نہیں ہے ، اسی لیے آج دین استينيس سب اوراس كے بيروكار تنزل كاطرف عاميدي مرين كويتى أمى وقت ماصل برسكتي ہے جب ہرفرد اس کے اصوروں کرسے علی طور بران مرکار مرد مروجا ۔ نے ۔ مجھرال کری مرومی آسٹے گی اور ابل امیان دیں برصی غالب آجایں۔

ببرطال التشرقعالى نے دین کے پیے پیروکاروں کو بشارت سا دی کہ اگر تم الرقم الرقم الرقم دین کی مرد کرد کے توالٹر تھاری مرد کرسے گا۔ اور تعمین تابت قدمی حال ہوگی۔ الل ايمان كة تركره كي بعد كفاركا ذكر كرستي بوئ فرايا والبذين كفروا اورین لوگوی نے کفر کا مشیہوہ اختیار کی بعنی المترکی توجیر کوتیلیم مذکیا ، رسالت کا انکا د كيا ، قيامت اورجزائ على كوسيط وكون كي فصير كها يان تبلايا ، فرما يا فتعسا كله م ان کے بیے الکت ہے واصل اعمالیا ہے اور الترسنے ان کے اعمال کور باد كروياب - اليد توكوں كے قدم نزونيا بين عنبوط برسكتے ہيں اورنہ آخرت ميں يہ سنمول کیس سکے - ان کا فلسفہ تہالت بیسی ہے اور وہ باطل بردگرام کوجاری کرتے میں۔ بندا الترنعائی انبین علوب کرے کا ادر ان کے قدم نبین عمر کسی کے اگراینوں شنے کوئی نیک اعمال میں امنیام شیے ہیں۔ تو امیان کی عدم موجودگی میں وه مِن رائيكال عامي سك - فرما ؛ ذراك بانبه مركزه فولما أنن ل الله يداس وتبرست كرميشك المتون في البسندكي اس بينزوس كوالترف الزل في ہے۔اللر نے تران زیت کی بہتری کے سیات قرآن کا پردگرام نازل کیا ہے جس سے انسان میں توحید اور ایمان راسخ ہو آ ہے اور اس کا تعلق التر درست ہوتا ہے اسی پروگرام کے ذریعے کھنرا درشرک کی بیخ کمی ہمرتی ہے مگر امنوں نے اس بوگرام كوليذنه بركيا يعب كانتيجرين كالأفكف كالمفاكمة المفاسق كرالتسف الناسك اعال كورا كرويا ان كالبيع سي البياعل عي المان من وسف كي وجرس منائع بوكيا-اليه الركون كوالترسف على ولبل ك زريع محبايا ب أفلع ليريو وووا في الادض كايدادك زمين من يس جليهرك فينظروا اكريد فيك كيف كان عَاقِبَ لَهُ الَّذِيثَ مِنْ قَبِيلِهِ مَر كُركيها برا انجام الن لوكون كاجر إن سن يهيع كناسيه بي بعرب اور كم ك مشركين شام ك تجارتي مغربه جاتے تھے توقوم تمود كى اجلى بوئى بسستىدل سے كىندران پرسسے گزرتے شے، وہ قوم لوظ كى بستيوں كويمي مسيحفظ تحصا ورقوم نوس كا واقعهى اتن كوبا وتتعا - جب كرسارى فوم فرعون

محفارتمے

ہلاک<u>ت سمہ</u> نشانات

بحاجمری موجوں کی ندر بوکئ ففی - التر نے این کو باد والیا ہے کہ ندکورہ قوموں نے بھی کیے ببیوں کی رسانت کا انکارکیا ، اُن کے لاستے ہوئے بروگرام کوٹھ کے دیا ہی کانتجریم ہوا كم الترف الن كا مام ونشان كالسمل ويا اورعبرت كے ليے الن كے مكانوں كے كه لمرات ي إتى ره الكئير - اس سيرفرا يكركيا النول في سالقرا وام ك المجام كويندين ديجها ؟ يه لوگ غدا كے دين كومل الطب منت تھے اور ونيابين تشروف وير ا كيت تھے دناالترنے انہیں بلاك كرد يا مطلب ميك دُفْ مَ الله عَلَيْهِ بُو الترتعالي نے ان يو الاكت طوال دي " تدمير كالغوى عنى ملى و بنا ، عياميسك كرونيا ؟ مطلب برہے کرانٹر تعالی نے نافران قوہوں کے ندصرت افراد کو بلاکت مرفح الا بكرائ كارات اور الله كے تندن كويمي تباہ ورب اور ديا فرايا وَلِلْكُوفِينَ امتنالها به توردانی توروس كا مال خطاء أج كے كافروں مے بيے بھى ايسى بى جيئري : ي بعيني اكرا بنون نے كفرونندك اورظلم ون وقى كوترك زكيا تو ان كا انجام يمي سابقة "ا فرما ك قومور سي فتلعث نهير بوگا . أج كے كا فرادر آ مُذہ زمانوں والے كا فروں كوات تعالى كسى نركسي آفست بير متبلا كروسے كا-فركا دلك بأن الله مول الله بين المنها يداس وجست كالترتاك ابل ایمان کاکا رسازید اس و وگ می بروگرام میل بدا بوسندی اورمفاد عامدی با مرتے ہیں . استرتعالی ان کی کا رسازی فرمانے۔ اس مقام بہولی کامنی ہم نے کاراز كي ہے۔ ميد اغظ أفاء مرور، مالك، رفيق اورسائقي كے عنوں مي مي استعال موا ہے۔ فرایا اسٹرنغانی ایمان والوں کے کام بنا آہے وَاکّنَ الْکِفِویْنَ لَاَمُولَیٰ كه في مركز كافرون كاكوني كارسازيا قاندي بيد، وه مندا تعالى كي نصرت سے محروم سينظ بن الغزوه احد كے موقع مرحضرت اوسفيان نے تخريد انداز ميں كها تھا۔ كَنَا الْعُنْ ي وَلِا عَنْ ي كَكُمْ مَا رَعْ يَ عَلَى مِن الْمُ مَا الْعَرْى بِ اور تما لا كوئى عزى نبيل ب اس كي وأب من صور عليه المنام في الموايا الله صولاً ولا مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مُولاً مار کارساز اور ماکات نواک نواک می الدین کارساز شاں ہے بیمونوں کے لیے کی کا رساز شاں ہے بیمونوں کے لیے کی کا م مصنبول بھی ہوگی کہ آگر تم الدینے دین کی مدکریے کے قودہ تمصاری مدوکریگا! وردش مخاصیری

مۇنول كا كارساز محسست ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵

خست میام، درسس میام،

إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلُوا الْصِّلْحَاتِ جَنَّتٍ يَجْرِي مِنْ يَخِنْهَا الْأَنْهُولُ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كُمَا تَأَكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُمَتُوَّى لَهُمْ وَالنَّارُمَتُوَّى لَهُمْ اللَّ وَكَايِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِي آشَدُ قُونَةً مِنْ قَرْبَيْكَ الْبِيْ آخرَجَتُكُ الْهُكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ الْفَانَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرْبُهُ كُمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُنُوعَ عَمَلِهُ وَ البَّعُوا آهُوَاءُهُمُ ﴿ مَنَالُ الْحَنَّةِ الْآيَ وَعِدَالْمُنْفُونَ الْبَعُوا الْمُنْفُونَ الْمُنْفُونَ فِهَا اَنْهُرُمِنْ مَا يَعِ عَيْرِ السِنْ وَانْهُرُمِنْ لَبِن لَمْ يَنَعَ يَنْ طَعُهُ \* وَ انْهُارُ مِنْ خَمْرِ لَذَ إِللَّهُ رِيبَ يَنَ الْهُورِ بِينَ الْهُورِ أنهر مِن عَسِل مُصفى ولهم رفيها مِن كُل التَّمَلُتِ وَمَغْفِرَةً مِّنْ رَّبِيهِ مُ لَكُمَنْ هُوَجَالِدُفِي النَّارِ وَسُنقُولُمَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الْمُعَاءُ هُ مُوَ تن الله الما المترتفالي واخل حمري الله وكول محر بو امیان لائے اور جنوں نے اچھے کام کے بہتوں میں کم بہتی ہیں جن کے شیچے نہری اور وہ لوگ میتوں نے کفر کی ، وہ فائرہ الماتے ہیں اور کھاتے ہیں جیاکہ مولیٹی کھاتے ہم، اور دورن کی آگ آن کا تھکا ، ہے ال اور بہت ک

بیتیوں کے بہتے والے جر زیادہ طاقت ار سے ای لیتی سے سیس سے آپ کو نکالا ہے ، ہم نے اُن کو ہلاک کر ویا ، میں کوئی ان کے لیے مردگار نہیں (۳) معیلا وہ سخض ہو کھی دلیل ہے ہے انے سب کی طرف سے ایک یہ اس کے برابر ہو گا جس کے یے مزین کیا گیا ہے اُس کا بڑا عل ، اور بیروی کی لیسے وكر يے اپنی خواہش سے كى اللہ جنت كى جس كا دعدہ متعیوں سے کیا گیا ہے ، اس میں سریں ہیں پانی کی ج برلبردار نیں ہو گا ، اور سری ہی دورہ کی جن کا سزا تنہیل نہیں ہو گا ، اور شری ہیں شراب کی سر نطعت آفری ہوں کی یہنے والوں کے لیے اور بہریں ہی مشد کی سوصات كيا ہوا ہے۔ اور ائن كے ليے ائن بشنوں ميں ہرقيم كے عیل ہم ، اور معافی ہے اک کے رسب کی طرف سے ۔ تر كي بيہ برابر ہوں گے ہمن کے سو ہمیشہ کہنے والا ہو گا رووزخ کی ) آگ میں - اور بلایا جائے گا اُن کر کھول ہوا یانی ، میں کاٹ ڈلیے گا این کا آنوں کو (۱۹) گذشتر آیات میں السرتعالی نے اس کے دین کی مردکر نے والوں کی مرد

اورانيين تابت قدم كيف كا وعده فرايا . نيز كا فرول اور نا فرانول كى برا أي اور ائن کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ النزید اک سے اعال کو اِس وجہ سے برباد کردیا كروه التعركي نازل كروه واضح بإميت كونا بيندكرست يحيحه بمعرائط سنے اَن كى عبرت كيلية فراياكه كيا بير توك ليف اطاحت مين تصليح برست نشانات كونهيس ويتحق كرجن الوكون في التركى افرانى كى اوراس كے بيوں كامقا بركي - ووكس طرح ملاكس بروئ وفرايد يقيني بات بي كراد ترتعالى ابل امان كاكارساز ب رجب كر كافرول كالحوتى موالي اور رفين نبيس -

اب الكي أيات من الترتعالي في الراميان اور كفار ك انجام كاتقابل ذلا

کھا رکا دنیا سیعے انتھا ڈھ

آیت کے ایکے مصیمی الترنے کفار کی ایک خصارت بیان کرکے اُن کے آخریت کے انجام کی جی نشا ندھی کردی ہے۔ ارشاد ہونا ہے والیزین كفرق اجن لوگوں نے گفر کا شبیوہ اختیار كیا بعنی نبیوں كی بات كرتبهم مذكی اور كفراور تشرك براش سبه، ظا برسه كه انهول في اس دُنيا كر آخرت برترج دى ادراسی دنیا کے اواز اس بی ہینے کے والایتمنتعوں وہ اسی دنیا کے سازوسامان مصففندم ونفرسف بسادراسي أبدى زندكي كي طروث مجيرة يال نهيس كريتے . اس منابي سينے كالى معقد أن كے نزديك كھا اپناہے . ابل ايان تو اس قدر کھاتے ہیں ہی مرس کے ذریعے وہ اپنے جسم اور ایرح کے تعلق کدفائم مرکھر سكيرا درين دور وگار کے احکام مجالامكيں ۔ بيضلاف اس كے كفار زندہ ہی س سیے ہیں۔ ناکروہ ونیا کی ممتیں کھا پی سکیں ۔ جانچہ اس مقام ریہ الٹرنے اسی بات كالذكره إن الفاظم كياب كركافرانك دنيا كالعنول من تفيد بويت بن وَيَأْحِدُ الْوَنَ حَكَما تَأْحَدُ الْأَفْعَ الْمُ أُوروه رناس ره كراسط ما كما بمل

سمب طرح جانورا درمولنی کھانے ہیں ۔ ظاہر سب کرمانوروں کے سامنے کوئی نظریر میا منیں ہوتا ، وہ میا ہوتے ہی ، کھاتے سے ہی بعنی خواہش لوری کرتے ہی اور عيرض موحات بي واس كے برخلاف انسانوں كاابا فاص نظرير حيات رہے اُن کے سیاسے بیر دنیا دارالعل سہے جا اں رہ کروہ اپنی ابری زندگی کا سامان پیدا کرتے میں اور اس مقصر کے لیے اسکام اللی میٹل پیرا بوستے ہیں۔ الشریف الی ای کی مامت كے ليے ابنيا وكومبعوث كرة اوركابي نازل كرة اسے معرسو بوك اس ماميت الئی سے مستقید مروماتے میں وہ امری حیاست کو اسلیے ہیں ، ورن کام ہوجاتے ہیں۔ جانور کھا۔تے بیٹے وقت کسی ملال وحرام کے ایندندیں ہوتے انہیں جو کھیا جاره وغيرول ما تاسب ، كها يلته بي . وه نهب ماست كرمس كهيت مي منه ار سبت بی وہ اُل سکے مالک کا سبے یاکسی دوست کا اوروہ اُل کے سالے ماکزے با عائز اوروه باک سے بانجس - اس طرح وہ بریمی منبس جائے کران کا مالک ہج مجيرانيين كهلاد الإسبت اأس ف أسع ما أنظر بيق مع ماصل كياست يا جوري در مغصب كاسب انهيس تو كھانے سے عرض سب اور وہ كھاتے جلے جاتے ہي ۔ الشريث كافرول كيمي البيي مي ثمال بيان فرائي سبت كروه كھاتنے وقت نہ توحلال حرام كى تينركرستے ميں ، نه يك ، ورنا يك كاخيال كريتے ميں عكر حرص اور لائج كے ساتھ كهات بلحا المي بيضور عليالصائرة والسلام كاارشاد مبارك أ ألموؤمن يُأْكُلُ فِي مُعَا قَاحِدٍ وَالْكُلِفِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَاذِ أَمْعَا يَعِ یعنی مومن صرفت ایک است بس کھا تا ہے گا کہ وہ زندگی کے صروری امور انجام سے سكي جب كركافرسات أنول مي كهانا بداس ومقصد محنن لذن الله اور پريك مجزام وأب ترندى شريب بر صنورعليه السلام كاي فران مى موجودى محداً دم كے بیٹے كرجید لقے مراكافی ہيں بن كے درسے اس كى بيشت قائم دھسك اوروه مدا تعالی کی عیادت و ریاصنت اور دیگرمنروری کام کرسکے . اس مست معلوم مواكر ايما ناراً وي ب بروگرام كرسك كراسك برست بن ده

انساینت کی بهتری اور خدمت کا پروگرام ہے ۔ یہ بردگرام ترص والیج اورغرور و تیجبر سے کا ایک اعلی وارفع بروگرام سبت ۔ اس کے برخلاف کا فرادگ جوانی رندگی کے بروکرام موعل بیرایں ۔ وہ دنیایں رہ کربیمیت سے آگے نہیں براسے ۔ ان كامقصدها بت صرف اكل دمشرب الهيام كان الجبالياس الجيي فوراك الهي سواری ، کھیل تماستہ اور شہون رائی ہوآ ہے جسے یکمتعون کے افظ سے تعبيركياكياس، الشرف البي توكون كالمجام بهي بيان فراديا والتارمشوي <u> مو تر اخرت بیں اُن کا تم</u>مکا ما دوزخ کی اگے۔ ہوگا یوس میں وہ ہمیشہ مہیشہ کے ہے رہیں گئے۔

اس وقت دنیای ام شار ترقی یافته اقوام صرف جیوانی زندگی کا پردگرام دکھتی میں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی سے آرام وآس کش کے بیے تمام میورگرام مرتتب كرسيت بس اورسا تقدما تقد مليسك زود وشورست مريرا بكنيدا مجي كريست بي كر بهم الموام كي فدم ست بيكم رسبته بي يحقيقت بيسب كر ان كي نزد كيس عوام كي معبلاتي کا کوئی بروگرام نبیں ہے۔ مذافر برجم جوریت کی کوئی خدمت کرہتے ہی اور زمیاوا قَائم كمه ما جاسبنتے ہي مكرية تومحض اين أترسسيدها سكف كاليب بهانه سبت علامه اقبال مرحوم نے ان کے کردار کی مجمع موکای کی تھی۔

يطيقه بن لبور فيق بن تعليم مناوات

راس کے مرخلات انسانیت کی خدمت وہ سے جوابل ایمان کے تصبے ہیں آئی ہے ۔ انسانیت کی میم مندست وہی کرسکتا ہے ہوقرآن کے بردگرام برعل پراہے الياشخص مينيرس المائز فائره منيس المائ كاد اس كاتعلق بالتردرست موكا. اور ومخلون کے مفوق میک تعیک ادا کرے کا اسلام کے ابترائی دور کے مسلمان خدمت انسانی کی علی جبیروس . وهمسی کے ساتھ نامائر نندیں کرتے تھے کسی كالتن عصب نبيس كريت تص مكر انهاني مدردي اورخيرنوامي ال كالمن نفاي إج ك نام نها دمسا داست ك علم دارته سكة بي كران كى زندگى بي ده مسادات مرحودج

موصف الربح مدیقی عرفاروق اور اور بی بولاد برد کے اور ایس بائی جائی ہیں ؟

ہرگرز نہیں ۔ یہ توساوات اور انسانی ضورت کے نام بر اپنا پیٹ بھر اسے ہیں ۔

ہرار سے مک کے کھرانوں کا حال بھی الیا ہی ہے ۔ بو مک اسلام کے نام بر چونو

وجودیں آیا تفاء ولی اسلام می کے نام بر وصورکہ دیا جار ہے ۔ بر بحض بر پیکنڈا

ہوانی زندگی ترقی کے لیے ہورمی ہیں . تنام بروگرام خواک ، سواری اگرام اسانی 
ساری کی حرف کے لیے ہورمی ہیں . تنام بروگرام خواک ، سواری اگرام اسانی کی مطلب یہ کے لیے بیار مول کی طرف کے انسی کھے نا ارام واسان کی جوانی کو انسی کھے نظر نہیں گا اور اس سے آگے انہیں کھے نظر نہیں آتا ۔

مطلب یہ کو ان کو بھی جانوروں کی طرف کو انسی کھے نظر نہیں آتا ۔

مطلب یہ کو ان کو بھی جانوروں کی طرف کو کے نامیں کھے نظر نہیں آتا ۔

مراک میں میں مواج میں مرک انسی کے نظر نہیں آتا ۔

کھائے طبے مرکز آواب سے آواب

اس مقام برکھ نے بینے کے اسلامی آداب کا بیان بے محل نہیں ہوگا۔ مدید شربين مي أبي كرمضور عليه السالام نے كميمى مير مر ركھ كم كھا أنسيس كھا يا۔ اُس ز ما نے سے آداب خورد د نوش کے سلسلہ میں منوان کا ذکر آ آ ہے۔ ہجرا کی حجوتی میل به دقی نتی ، اوگ قالین ریبه پیکه کرا گئے خوان رکھے اینے جس ریکھانا جن دیاما نا مگر مفروطبرال الم نے مبی نوان می استعال نیس کیا۔ یو جھنے والے نے برحیا کہ مصنور على الصائرة والسلام كيس كعاناتناول فوت تع توحضرت النظ في بالنك مراب سے یہ چیرے ، اون یا مجرد کے بیوں کا دستر خوان ہوتا جس پر کھانا رکھ دیا ما اوراب ميد كمرتنا ول فراته : ايم فقها ك كرام اور محدثين عظام فراته بي كم أكرفرش بركعانے كا انتظام نه بوسكے توعندالعنرورت كرى ميز ريمي كھا ما كھا ما مائد سے مطلب میکرکھا ایمیشر بیٹے کرکھا تا جانے ۔ تواہ زمین پر بیٹے اکرسی یا مینگ وغیرہ میر- اِس زمانے میں کھڑنے ہوکر کھانے کی جو دیا دیدا ہوگئے ہے ہو تو ببرطال ناشائسته إست ہے ۔ نرصرف کھٹرے کھٹرے مجرحا نوروں کی طرف علی ہیر سر کھا نا زمز معیوب ہے اگر جا نورسی کھرلی کیے بندھا ہوا ہو توصی کم از کم ایک مكر كمطرا بوكر توكيات كا وراكر وه أزاد ب تو مختلف كميتون من منه مار تا مير يكا .

آئ کل کا فیشن اس مدنک۔ پہنچ گیا ہے کہ میل میرکرمنتفٹ ہے تول سے کھانا لیا۔ اور مجر مطاقة عيرت كلات ميد إس أيت مي مركورها نورول كي طرح كمانا أق مح طريقة اكل وشرب ميمي صادق أتها -

أكر الترف عبرت ك طوريد فرايا، وكيو! وكاين من قريبة

وهي الشَّدُ قُولة ومِنْ قُرِيتِكَ الْمِنْ الْحَرَجَة كَ الربست م بستول والع تعارى إس بتى سے زياوہ طاقة رقعے جال سے آب كونكالا كيا۔ أَهُلُكُمُ الْعُدُ ہم نے اُن کومی بلاک کردیا ف لا فاص کھے وہیں اُن کا کوئی مرد کارمروسے

یے نہ آیا۔ نکا اے جانے والی سبی سے مراد شرکہ سبے حبال سے حضور علیہ اسلام کو

، بحرت کے بلے نکے برجور کردیاگیا۔ آپ کرلیے آبائی تنرسے مدور جہت

عتى أوراس كى ايب وحبرالعدكاوه كعرفها بعديورى دنياب سست زياده شرف

ماصل ہے ۔ آپ نے بجرت بررواز ہوتے وقت شرکم براکیس صربت بعری نگاہ ڈالی

الدفراليه بله كم إاكرميري به توم شجع شكلت يرمجبورندكرتي ترمير تما را يروس محبور كركعبي ن

جا آ مگران سرکے بنی نے قران کے بروگرام کی ترویج اور دین کی حف ظمت کی خاطر اپنا

وطن ومال استزمزوا فارب امكان ازمين اورباغات مب مجير محيور و ما بهرمال

الشرتفالي في يادولاياكم بمم سن مشركين كرست كهيس زياده طافتور اورصاحب ما و وال

الكون كو الإك كرويا ، عبلاتم الن ك نعش قدم برجل كربهارى كرفت سے كيم الى سكتے ہو؟ فرايا، فداغور كروا الح من سكان على بينت في من ديت ميلاوقن

بواین دب کاطرف سے کملی پایت ہے۔ اکیا وہ اُس تفص کی طرح ہوسکتا ہے کے مُن

رین که سوء عبر لد حرا کام اعل است مزین کرے دکھایا گیا ہو؟ واقعی

الهدفاء هيد والهول ني اين فوامثات كي بسروى كي موراس مقام براكيب

ہارت یا فند شخص کا موزنہ اللے شخص کے ساتھ کمیا گیا ہے ہو لینے بڑے اعال کو

مبى الحصامجة السبت اور نوابنا من نغسانى كابسردكارسه على برست كركافر وشرك. ادر بيتى لوگ لينے اعال بركو احصائم كري انجام مينے سمتے ہيں اور برزع شيطان سابقه اقرام کی ہلاکت ان کے فرمن میں ڈائ ہے کہ مڑا اجھا کام کر مہے ہو ا یہ بڑا کا ڈواب ہے ،اس کورک فرکر ان سورۃ الانعام میں ہے کہ جب ہم نے نا فران قرموں پرعذاب بھیجا تواننول نے گریا رسورۃ الانعام میں ہے کہ جب ہم نے نا فران قرموں پرعذاب بھیجا تواننول نے گریہ زاری نرکی بکر ان کے ول سخت ہو گئے گئے ذکہ کہ الشہ خطان ما کا نوائن کے بڑے اعمال اُن کونوشنا کر کے دکھائے کہ تم ما محافظ کو استے برجا اور وورسری بات یہ کہ اننول نے فران کی ان کے بڑے اس بات محافظ ہے کہ اس بات کہ ان کے بڑے کہ ان کے بران کا اتباع ہے ،اس بات کو انداز نے مخلف می مقامات برکیا ہے ،سورۃ بقرہ میں ہے کہ الل اور ایکی برہ بیٹری کھاؤ و لَا تَدَرِّ مَا مُولِ اللّٰ اللّٰ

جن**ت**کی نعتیں

الكى آيت مي التدني لى في سنت كى كيم معتول كانذكره كرك لوكدل كوان كے مصول ك ترغيب دلائى م - ارشا و بونام م مثل الجندة الري وعد المتقون اس جنت کی شال جس کا دیده متنقیوں سے کیاما آہے ، ایسی ہے جس کا ذکر آگے آراجي بتنقى وه ب يحرصدو وشرع كااحترام كرتاب ، كضر، نشرك اورمعاصى سے بیتا ہے ، اپنے آپ کو کمزور مجھ کر دوموں کی عزت کر آ ہے اور عدل وانصا مرقائم ہے الیاشخص جہنت کی تعمتوں کامتی ہوگاجس کے تعمل فرایارفی کے أَنْهِ إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ أَسِينِ أَسِ حِنْتِ مِن اللهِ إِنَّى كَي سُرِي بُول كَى - جِدَمجي نواسي منين بوكاراسن دراصل سيسه إنى كويمنند بي بومسى بوملرا الاسب مي ومير مك مركا سب اوراس مرتعفن بدا بوجائد . فرا باسبنت كا با في مرقهم كى براب انعفن ياسلاندس إكر بوكا، عبر بيشه ترومازه بيدكا واورمنى لوك أس استعال مي لائي مح یانی النشبه تعمیت رسیمبیل سے - ببر اربعیاست سے اور انسان کے بنیا دی حقوق میں داخل ہے، لہذا اس کی قدر کرنی جا ہے اور اسے سی صورمت میں عنائع نہیں

فراياجنت كى دومرى نعست وانهائ من كبن أريدً عَيْ طعمه يله دودمه كى شرى بي سب كاسرا كمين تيدل شيس بوكا. دنيا كا دودمد مبي نهاست لذير، خوش كن ادرطاقتورست توحنت كا دود صر تواس سے بنزادگنا بهتر بهوكا . نيز دنيا كا دودم مجيم عرصه بإاسين سي خاب بوكر برمزا بوما ناسب كر حبنت كا دوده كمي نى اسى ئىل بوكا اورىزى اس كا دائق تىدى بوكا -اس كم علاده فرايا وَانْهِ كُومِّنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلسَّرِينِينَ ولان مشراب كى نهرى مول كى جوپينين والول كے سيان نا برت لذمت آخرين بول كى . ونا كى تداسب نو بروائقداورمد بوش كن بوتى سب مرجنت كى شراب طبور مرنقص سے اك اور نهايت يى ول خوش كن اور فدائقة دار بوكى حس كا دنيا مي تصور هي نهيس مي ساسكة ـ سراس مسي نشد آئے كا اور شرى كوفى خانى بيدا ہوكى . عيمرفرا يا وَ اَنْفِلْ مِنْ عَسَيل مُصَفَى إلى المصاحب ونشفاصت بتهدى منرس بول كى اور اس مي موم ما كوئى دوس تقبل جينرقط تبيس بوگي وطبيعت بمزاكوار كرزس واور مهريهي سهدكريرتام نبرس آبادی سے دورکمیں صنا گلاست میں نہیں ہول کی جیسے دنیا میں ہوتی ہیں، بلکہ ہر منہ مرمنتی کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہوگی سے وہ ہم وقت متعنيد موسك كا - إن منرول كعلاوه فرايا وكه عرفيها من كالمالتمات اس جنت میں جنتیوں کے کیے مرقبم کے بھیل بھی بہبا ہوں گے بجب کسی جنتی کما کوئی بھیل کھانے کوجی جا ہے گا استعلقہ درخست کی شہنی خود بخود تھیں کے مبنی کے ياس أحاست كى وه عيل تور كر كهاست كا ورميريهي كرير الني الفراطيون کے کہ جربنی کوئی علی توڑا مائے کا اس کی عگر فراً دوسر اسی امائے کا ۔ فرا به توال جنت کے خور دونوش کی چیزوں کا ذکر تھا ، ال سے بڑی مت مرفق و قرق میں تو بھوٹ اسٹرتعالی کی جا رہے بخت ش اورمعا فی ہوگی جوالی مت ومغیف فی میں تو بھوٹ کے اسٹرتعالی کی جا رہے بخت میں اورمعا فی ہوگی جوالی مت كرحاصل موجائے كى ، ونياس رەكر اچھے كام كرف والے لوگوں سے بھى بعض ادق من كو تابها ب موجاتى من المسريق الى سب كومها ف كريسه كا اوركوني واقا

82 Sui

دوندخ کی تغریب

المِي جنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد الترتعالی نے اہل ووزخ کی بعص تعذبات كالذكره مي كياب ارشاد بوناب كدكيا نكور فعمتون كاحقدار المي منت استضى كاطرت بوكا كتكن هو كالد في الناري بيشروزن كى آك ميں كہنے والا موكا كفراشرك ادرمعامى كے مرتبين ، ونيا مي غلط بروازم محوغلط مرابيكندا كے ذريعے جلانے وائے بعشر كے ليے دورخ كا ابدهن من جائي کے اور جیب اس آگ میں انہیں باس سکے کی اور وہ یانی طلب کریں گے۔ ی منقوا مَا وَحَدِيثًا لَر اسْين كصون إلواني بلايامائ كا وينى كونى دورخى اكيب محمون إلى على مع يسيح الأسع كا - فقطع أمّعًاء هم قوال كى أنتي كل كريني كريري كى واس كے بعد أنتين ميراني اعلى مالك بر أجائي كى بهارس كى شدرت سے وہ بھريانى بير كى ، تو آنتين ديارہ كشابيك كى- اور معلىاسى طرح جاری سے گا - اس قسم کے عذاب کا ذکر ان فی کھالوں کے متعلق نمی آ آسے . كَنَّمَا نَضِبَتَ جُلُودُهُ مُ وَلَا أَنْهُ مُرْجُلُودًا غَيْرُهَا لِمَدُّ وُقِوالْكُذَا \* دالناء - ٥٦ الجبنى كى دوزى كى كى كى كى كال آگ سے جل جائے گى . اس كى مكرزوكم كفال بينا دى حاف كى اكروه اسمىسل غذاب كامزا مكهما كي بهرمال المرتعالى في الرجنت ادرابل دورخ كابرتقابل عي كردياس اكرادك اس يغور وفك كرك سين سين يعيم مفام الأش كرسكس

محسمه ۲۷ آیت ۱۹ تا ۱۹

44 7

درسس پنجم ۵

وَمِنْهُ مُ مِنْ يُسْتَمِعُ البُكُ عَدِّى إِذَا خَرَجُوا مِنْعِنُدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِلْمُ مَاذًا قَالَ انْفًا اولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ وَاتَّبَعُوا آهُوَاءَهُمُ وَالَّذِينَ اهُتَدَوْازَادَهُمُ هُدُى قَانَتْهُمُ مُتَكُى قَانَتْهُمُ تَقُوْدِهُمُ الْعَالَ ينظرون إلا السّاعة أن تأييه مربغتة فقدجاء اَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُ مُ إِذَا جَآءً تَهُ مُ ذِكَّا بِهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ آنَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغَفِيْ لِذَبِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عُ وَالْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مُتَقَلِّكُ وَمَتَّوْكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَتَّوْكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَتَّوْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَتَّوْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَتَّوْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَّوِلًا عُمْرُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّكُمْ وَمَتَّوْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلُمُ مُتَّوِلًا عُمْرُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه تن اور ان یں سے بعض لوگ وہ ہیں ہو کان سکھتے ہیں آئید کی طرف بیاں کا کہ بیب وہ آپ کے پاس سے نکل کمہ یاہر جاتے ہیں تو الموعلم سے کتے ہی کر اس شخص نے امبی کیا کہا ؟ یہی وگ ہیں کہ الٹر نے شرکہ دی ہے اگ سے دلال پر اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی ٹواہٹات کی 🛈 اور وہ لوگ جنہوں نے برسیت یائی ہے ، زیادہ کی ہے اس ئے اُن کے لیے ماست داور ویا ہے اُن کر ان کا تقوی 🛈 میں یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگہ قیامت کم کم ایائے ال کے اس ایابک ویں بیک

ربطرأيا

الترقائل نے پہلے جنگ کا قانون بیان فرایا اورسائھ ساتھ وین کی مرد کر نے والوں کی مرو اوراُں کو ابت فرم سکھنے کا وعدہ کیا برخلاف اس کے ہج وگر وین جن کی اور فراہت فرم سکھنے کا وعدہ کیا برخلاف اس کے ہج وگر وین جن کی افارت کر دین جن کی فالفت کر تے ہیں اور فرانی پردگرام کے راستے ہیں روڈ سے اُسکاتے ہیں ان کو تبذیب فرائی اور ساتھ ساتھ اُن کو ان کے برے انجا مسے اُگاہ کیا بھر اہل ایمان کو تبذیب کے بعد والی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرایا ، اور کا فروں ہمشر کول اور اہل کی تعذیب سے کو بیان فرایا ،

مانصین گروه

کیونکم آن کے نزویک دین بی کی کوئی ہے تیاب ، لازا وہ استہزاء کے طور پر ہے ہے ہیں کم بھلاتبلاؤ تو استہزاء کے طور پر ہے ہے اپنے کی بہت کی ہے ؟ یا بیھی ہوسکتے ہے کہ امنوں نے واقعی کچھے نہ کو کیزیکہ وہ آہے کی بات کوشن ان شنی کر سہتے تھے جملس ہی مبطو کر بات کوشن ان شنی کر سہتے تھے جملس ہی مبطو کر بات سمجھنے کی کوشسٹ ہی نہیں کی تو دہ اس کا مطلب کیا سمجھنے ؟ ایس قسم کے لوگ منافقین سکے کر وہ میں شار موستے ہیں ، الشرف الم ایمان کو ان کے افراد و فی ذخوال سے آگاہ کیا ہے ۔

منافقین کاحال قرآن یک کی بست س سور تول میں بیان مواسید، بکرمنافقول کے ام سے ایک منتقل سورہ بھی موسود سے الستر نے مگر مگر ان کی فرمنت بیان کی ہے المار ان کی فرمنت بیان کی ہے اور ان کے بڑے ان کی بڑے ان کی میں اور ان کے بڑے انجام کا فرکرہ کیا ہے ۔ مونخص نی یاکسی دوست نوعص کی مجلس میں اور ان سے بڑے انجام کا فرکرہ کیا ہے ۔ مونخص نی یاکسی دوست نوعص کی مجلس میں بعیصا ہے بہاں وعظ ولعیوست کی است ہوم ہے تواس کا فرص سبت کہ وہ بات كوعورس سنع يتوقف كسى إست كونوجه كم ما عصندنا بى نبير واس سي الكرم جلے كى كى المير بولكى سب ، المم سفيان ابن عيدند سجوا مام الجمني في شك تشاكر واورامام مني ري کے است ا دہیں ، وہ قرانے ہی کہ ہڑخض ہراولین فرمرواری ہی ہے کہ وہ باست کہ شنے رہے بیا سننا صروری ہے جب سن میکے تواب دوسے رغمبرر اس میخود فکر كريد اوراس ومجع كي كوشس كريد اس ك بعد تبدا درجر بريد كونفيون كى اس باست كواليمى طرح ذبرن سين كرسالے ماكر بمبوسالنے نزيائے۔ أس تخف كى يولتى ذمه داری برست کرس باست کوش کرمیجهاسیت اور است دی کسسین کردیاست اس مرعل می کرسے - اور میراس کی ایجیں ذمہ داری میرسے کونی کی اس بات كودديرون كسينمائے.

فرا التجرار من المجمع التي ذمه داريان بورى نهيس كرت عمر بيلے درجے ميں مرس الجبى بات كر توج سے سنتے بى نهيں اولين الدين طبع الله عمر الله عمر الله عمر ميں وہ لوگ بي كرج كول بي الشرف فركر دى ہے والى ميں موثى الدين التي الله الله عمر ميں وہ لوگ بي كرج كول بي الشرف فركر دى ہے والى ميں كري التي الله الله وہ اس ميں غور كريت بي ، مذم نين نين

كرينے بي اور بنهي اُس ميعل كرينے كى نوبت آتى ہے - كويا التر تعالى الى سے ینی کرنے کی ترفیق می لاب کرایا ہے اور اس کا نیچہ رہوتا ہے والتّبعق الْهُوالْهُ هُوالْهُ هُوالْهُ هُوالْهُ هُو كر وه اين خوابث ت كي يحيين علت مهت بي ميروه اصل دين كي كيل في كفر، شرك امعات اوردم ورواج من كا اتباع كرية كرية من و والح من كا اتباع كرية كرية من و والح من كا اتباع كرية كري و و اس مروالات والرفيان الهنت والرفيان الهنت وا ذاوه مرهدي من اوكول سند كرابى كرجيد وكرر مرايت كاراستداختياركيا سبد الترتعالي أن كي مرايت مي اضافه كروبات اورانيين اس ماببت برجاتي بوئ نيكى كامز يرتوفي تصيب بوتى ب اوراس طرح اکن کے ورجامت لمندسے لند ترم وجاستے ہی اور ووسری است والتهد وتقويهم كرالترتعالى الدكران كاتقوى عطافراتا مهد وونهصون مر المراع المراع الما مول المع البحة بي مكراس تقوى كى وسي معمولى معولى تغرشون كے میں قریب نہیں جاتے اور اس طرح وہ اس دُنیا کی الائشوں سے نے کرنسل جاتے میں رانبیں کفر انندک ، برعات ، معاصی اور رمم وروائے سے نفرت برا ہرماتی ہے اور وه الترتفالي اوراس كي سك احكام بي بورى طرح على بيراسية مي سيراب أية

اب دین می کوفیری طرح واضح بوجائے کے بعد جولک اس قرآنی بروگرام کا اسکار كرتيم أن كم معلق الترتعالي كارشادي فهال منظرون إلا الساعة ان مان بالمنظمة و بعت أن يس به لوگ نبيس انشطار كرتے مكر قباست كا كرا عام وہ ال کے پاکسس اجا کہ ابطلب برکھنے متن مال دائع برجانے سے معداس كوقبول تذكرنا كريا قيامست كانتظاركمة اسب اكر أك ك درميان حق وبطل

کافتی فیصلہ موجائے . ماعست کے کئی معنے اتے میں بٹلا اس سے مراد انقلاب کی تھڑی تھی ہو سكتى ہے اور مے والوں ہر ہے گھڑی فتح مكر کے دِن آئی تھی ۔ سجب الشرنے اُن کوسکت ذی اور وہ ذلیل وخوار ہوکر الٹر کے نبی کے سلمنے حاضر ہوئے. ساعت سسے

إمت فيت اوگ

مغلوب ہونے کی گھڑی ہی ہوگئی ہے اور یہ ذکت کا نما ہو آہے ہے۔ ہی دوجا رہو تے ہے ہی سال اللہ ہیں کہا توں پر ہی خلوب یہ کھٹری اُئی تئی جب بہا سال اور سمانوں بر ہی خلوب یہ کھٹری اُئی تئی جب باکستان دولخت ہوگیا۔ اور سمانوں سے قریب ہزار افر آد ہم ذورستان کی قدیم ہا کے ۔ سا عست سے توت کی گھڑی ہی ماد ہوسکتی ہے جب کسی ان ان کی ذذکی کا ہی خاتمہ ہوجا ہے اور الساعة سے قامت کی گھڑی ہی ماد ہوسکتی ہے ۔ میساکہ یم نے ترجہ میں کھا ہے توطلب ہر ہے کہ جولوگ باست کو نہ فورت بول کرتے ہیں اور اور سے ہیں اور کو اس کے قریب اسے کہ جولوگ باست کو نہ فورت بول کرتے ہیں اور کی دور سے ہیں اور کی دور ہوائی مزا

المترف فرايك الكرس اوك فيامت بى كمنتظر بي فقد مب اع الشكراطها تواس كانت ما ل ترامي من منود نزول قرآن كے زمان مي معض نتا ؟ قياست ظام موسيك تحد. شا دعبدالقادر سكي بي كرقياست كاست بارى فشا في حضور خاتم النيسي على التعطيه والم ك أمريد منام ما بقد إنياء آب مي كي راه ديني سے بحب آب تشريب سے آئے الرخلين كائن تكم مقد الله چانواب قیامت می باقی سے داب زکوئی نی آئے گا اور نہ کوئی دومری دت ہوگی سے بحرالسر کا آخری نبی آمیکا لندا اب تیامت کا آنا ہی باقی سے - اس کے علاوه قرآن كالنول معى قيامت كانشانى ب معجزة شق الفرنش في سب حب كو الى كرسن اين أنكمون سن ويجها اور الترسف فرايا الحسن السكاعكة وانشق القيم والقرس) قيامت قريب أكن اورجا أبيط كا معيع من من أما من كر مضور عليه الصلاة والسلام في ابن انكثت سلها وت اور ورماني أمكى المفاكر ك فراا كهت بن مين محص اورق مت كراس ارت بعياكيا ب سبس طرح به دو انگلیال المقی بین - فیل درمیان دالی نگی آنگشت شهادت سے ذرا الكفي المحالي المحالي من المحاطرة من قيامت سد ذرا المي الحيامول مرسايق

علامات تمارست

اب فی مرت ہی آنے والی سبت ، کوئی دوسلم وگرام تہیں آئے گا۔ قامست كى معص نشانيال توايئ بي اورمعص مبرى مرى نشانيال ظاهر جويا باتى من مشارً عبي عربيث مي أناب كرقرب قيامت مي وين كاعلم الماليا عام کا۔ اور دین کے علاوہ ووسری جینزدل کی تعلیم و حلم عام ہوگی ۔ حیالت زیادہ ہو طائے گی، شراب نوستی عام ہوگی اور حوادثات اور جول کی وسے مرد کم اور عورتی زياده برمائين كي يصنور عليالسلام كابي فران في إذا وبيسة الا مُن الحل غيراً هله فَأَنْ يَظِلِ السَّاعَةَ جب معا الآت المول كي ميروكري عائي ك توجير قیاست می کا استطار کرزا و باتی مری مری نشانیوں میں دحال اور یاسجوج ماجوج کا خروج مسيح عليه السلام كاندول اورسورة كامغرب طلوع وغيره شامل بي -الغرض إفرايا كرتم قياست كاانتظا دكرسته بو-ايش كي معف نشانيا ل توظام مهو يى بن فَأَنْ لَهُ مُراذًا حَاءً تُهُمُ ذِكُمْ مِنْ مُرْسِب قيامت برا بى بوكى توان كونصيرت بيكم في كاكمال موقع في كا - ؟ اس وفت توتوب كا دروازه مى بند بوجائے كا اور عيركونى على يى كام بنيس آئے كا-الكي آميت مين الترتعالي في فراياب كرقراني بروكرام خداته لي كي وصانبت كا پردگرام ہے۔ اس سے کسی کی ذامت ، تا زان پاکروہ کا مفاو والبتہ نہیں مکر براگا توان أو الما تعنق الشرسة السنواركرنا جامة بيد السي بين فرايا فاعلَمُ وفرب المعنى التراك والمراس المعنى الله والمراس حقيقت كوذمن نشين كراد النه والراك والا الله کر الله تعالی کے سواکوئی عبارت سے لائق نہیں ہے ، معبود برحق صرفت وہی ذا<sup>ت</sup> ہے السے علاوہ کوئی منتی الیسی شہیں جوخالت، مالک علیم کل ، قادر طلق ، مشكل كث اورماجت روابهو فتح وشكست اوراق ل وادبا رسب المترك اختيار آب ہے۔ بجب يہ تمام صفات صرف التي تعالى ميں يائی عاتی ہي تو بھيرائس کے سواعیادت کے لائن بھی کوئی ذات نہیں ہوسکتی میں وصرائیت کا بروگرام ہے جس کی مخالفت طبی برستی کی بات ہے۔ بہال بربرامروضا موت طلب

ميك اكر فاعلم كاخطاب مغيطبال لامكى ذات رب تو دورانيت يرقام است كالمحسب اور الربيخطاب عام اوكول كرسبت تواق كو إس ط ف متوجرا اوراس بروگرام كوافعياركريني ملحقين فصوسهد اَكُارِشَادِ بِوَابِ وَاسْتَغُفِلُ لِذَنْكُ لَا الْهِ اِلَّهِ اِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل مون مردوں اورمون عورتوں کیلئے ہی تخسسش کاسوال کریں۔ اس مقام مددنی یعنی کن م کومیتم علیدانسلام کی واست کی طرون منسوب کیا گیا ہے جا تا ایک الانز کے ساست نبی صفائر اور کبائد سے یاک ہوستے ہیں مفسرین کرم اس اشکال کا ہواب يد في أن كريال بيم في مراي كفرش كوك وسي تعيرك كي سي عالا بكم در عنیفت وه گاه نبیر بوا- بونکرانیائے کرام استری ارکاه کے حاضر باش لوگ ہوستے ہیں واس بیان کی معمولی می کوتا ہی پیھی گرفت ہوجاتی ہے واکسس کی ثن ل سورة عبس والاواقعيب يصنورعليه السلام بعض سرالان قريش سه وين كے متعلق مخاطب تع كرات بي ايب نابيناهما بي صنرت عبدالتراب ام مكتومرة كية اورامنون في اب كي فطاب من رامندت كركي منورعليال مركواني طرف متوج كرزاجا لا يعضو وعلي السلام في اس كائرا منايا كيونك اسب تبليغ كااكب المي فرلينه الني م صهرت يه المعمرال مى فزش بيعي الشرتعالى كى طرق بنيهاكى -عَبْسَ وَتُولَى (أبيت-١) أب عبين بيري برسهُ اور نابيا صحابي كي طرف النفا مذكيا والغرض إبيال يركن وكيمعا في كاسطلب برسب كراميد جيوني حبيرتي كوابرن مرمی استرتعالی سے خش طلب کرتے رہی اور ساتھ ساتھ اپنی امن کے لوگر ں سے بیے بی مختسس کی دعا کریں۔ جنامجر مضور طبیرائتلام کا فران ہے کہ اس ون میں سوسوم تنہ الست عفار کرتا ہوں ۔ فراتے ہیں کرمیرے ول پر ایک تاریکی سى جياجانى ب منسري كرام فراتي بي كريم يه اركي صنور عليبالسلام كي قلب زين كى نبيس ہوتى عقى . بكر ماحول كے الزات كا نيتجہ ہوتا تھا۔ بس طرح الگ كے دعوری

استغفا رکی تمفیتن

كانزاردكروك الول بيرموط تاب اسى طرح دوسطر لوكون كى كوتابيون كا الرسى كى دات برصى بوتا ہے جس كو بريك سے تعبير كيا كيا ہے۔ فرمايا اسى كے مي التدين السيمعا في كي ويؤاست كريّاريًّا بول يبعض عفرين فراست بي -دَيْلِكَ عِيدِ وَإِنْ عَلَيْهِ لِللهم مع ذاتى كناه نبي عكر است كركن و مرادين جى كے يائے شش طلب كرنے كى مقبن كاكئے ہے۔ معض ریمی فرط تے ہیں کہ بیاں مریم کور ذمنی سے گناہ مراد نہیں مکر امکانی ظلات دادین-خداتعالی کے سواساری کانات مکن ہے۔ یہ عدم س ستی اورب وجردي أني تواتس كي طلمت محسوس موني ، لذا العركاني اس امكاني ظلمت میں استعفار کرتا ہے۔ شاہ ولی النزر مکھتے ہیں کرایک دفعہ بایز پر بسطا می نے ساری لات لا إله الله كا وروكه في كاداره كي محرب يه وم ومشوع كي تزيمين كي الم كوتان يا داكتي بيناني وه كوتان يادكرك تشرم محوس كرن كلے اور ذكر كرمر نے كي جِ اَت ذكريت كراس كرا بي كى توجودكى مي مي التعريدي من وكهاوس اوركيد اس سا ذكركرول؟ ببرحال ان امكاني تاريجيوں بالبشري تصاصنوں كي جوخامباں ہوتي ہيں ، المدرك من أن سي كم اكست عفا دكريت سية من يعرف كد ومن اكرني عليدال الم كى طروت منسوب كيا جائے تھاس سے مراد كا د نسي بوگا۔ مضرت والناعبي المنزس ندمي فرات مي كرسي مصوم والميد حينيت سے توخیا کا بغير بوا ہے كيوكم وہ خدا تعالى كا بيعام وكر ن كے بينيا آ ب اور دورسری میشیت سے امیراعت می بولیے میرایک قاعدہ کلیہ ہے مرسهاعت كي عطيول مي امير مي شاطل مواسب الرجيروه ذا تي طور بران مي شاطل مذمود اسى كي بهدت سيد اقع مي صنور السلام في صحاب كرايم كي علطيول براي كا الهار فرمايات من لأسخرت اسامنته ني ايب كارگركونس كرويا تو آب في اس بيعنكى كا اطهار فرايا اورك كرسب بيخص قياميت والصون للا والدوالا الله مے رادی کے صورت میں ہوگا قرقم کی ہواب دو گئے ؟ اس کارے مصرت خالد بن

صنور بينيت الميرعابث ولید نے ایک شخص کے خلطی سے قتل کر دیا ۔ بینگ موری تھی اور وہ شخص قتل کا تھی میں التی کی کم منیں تھا ۔ گرکسی طرح ہوگیا ۔ اس مریض رعلیہ اسلام نے الرکی ہارگاہ میں التی کی کم بدور دکار ایمیں اس خلطی سے بری ہوں جوفا لیڈ ہے معرز دمجوئی ہے مطلب یہ کرچ نہ کہ جاعت کی خلطیوں میں کسی میں کہ جونہ کہ جاعت کی خلطیوں میں کسی میں کہ سے باعث بھی شرمی ہوتا ہے ، اس وجہ سے بھی نئی کا است مفاد کرنا ضوری ہے ۔

استغفارسه

شیطان کی

بالأكت

مدسيث بن ألمب كرشيطان في كهاكر لوكون في محص ووجيع ول سے الاك كردايد سلى ييزيرست أهكك في بلل الله الله يب الكفاص نيت كيسا عقد كلمطعيد تير صفة من توابليس تباه وبرباد بواسي كيومكه اس ربخيرة وصاریت مخدت تاگرارگزرتهست شیطان ی بلاکت کی دومری ویراستغفارسیم يهى چىزشىيطان كے يہے الكت كا باعث بنتى بے كدوہ انسانوں كو درغلانے ميں الام را الغرض! شبطان نے کہ کرجب میں نے دیجھا کرلوگ مجھے کلم طبیر اور استغفار کی وست ملاک کردنے من ترمیں نے انہیں نوامتات میں ڈال ویا ادر كميمى بدعات كے راستے ہے وال دیا برعمت البی خطر اک بیاری سبت سر كو انسان ألى محدد كركرية من اور عفر عمر عمر النيس اسسية ومركي توفيق فصيب لهاس بوتي . موت كى تما مرسومات ، قال ، جالىسوال عرس وعيروسى برعات بيرشار بين . مريث متربيث مراته عن من من من الله وهو كيف كم النه الله وَحَلَ الْجِنَا فَي الله ما الت بي مركبا كروه جانات يعي ول بي بيتن ركعها سبت كه الشرك سواكوني مجودنبين، تووه صرور مينت مين داخل بوگا محيونكم ير تجات كاكله ب ببرمال فرايكم البينت شطلب كري اين كو آييول كي اور موكن مردوں اور موكن مورتوں كے بلے ہى واللہ كغلم متقلب كوف ومنوا سي الترتعال مانا ب متعاليد بلط كرمان كالمراد تمعار مُعْلَمْ فِي كُومِي - طِلْفَ فِي عَلَم دِنَا مِن مِحْرِسَى مِرسَلَق سب اور مرزح بھی ۔ .

اور تحصی کے سے مراد اکوری تھے کا اجنت یا دور نصبے میں کے متعلق المئز تعالیٰ می حارات سے کرکٹی تھے کا المال ہوگا ؟

|  | .47 |
|--|-----|
|  |     |

مستدیم ایت ۲۰ تا ۲۲ ملسور ۲۷ درین مشم ۲

وَيَقُولُ الّذِينَ امْنُوا لُولَا مِزْلَتَ سُوْرَةً وَاذَا الْبِرِلَةِ الْمُولَةِ الْمُؤْلِثَ الْمِدِينَ فِي الْمِتَالُ لَا يَتَ الَّذِينَ إِنْ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمِتَالُ لَا يَتَ اللّذِينَ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ اللّهُ الْمُؤْرِقِ اللّهُ الْمُؤْرِقِ اللّهُ الْمُؤْرِقِ اللّهُ الْمُؤْرِقِ اللّهُ الْمُؤْرِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ن جب الدر کتے ہیں ایان والے کہ کیوں نہیں اُٹاری اُٹی کوئی سورہ بیس جب اٹاری جائی ہے کوئی سورہ کے اُل کور کوکہ اور کوکہ کیا جائے ہے اُس میں جنگ کا، ویجھے گا تو اُئی کوگرں کو جن کے دلول میں بیاری ہے کہ وہ دیکھے اُئی اُٹی اُٹی کی طرف میں بیاری ہے کہ وہ دیکھے ہیں اُپ کی طرف کیسے شخص کی طرح جس پر عثی طادی اُئی اُٹی موت کی وجہ سے ایس ہلاکت ہے اُئی کے لیے آئی مائن اور بات کوئا کوسٹور کے مطابق ومن سے کی کی میں جب پہنٹر ہو جائے بات ایس اگر یہ سے کر وکھاتے اسٹر تعالی کے سامنے تو البتہ ان کے لیے بہتر وکھاتے اسٹر تعالی کے سامنے تو البتہ ان کے لیے بہتر وکھاتے اسٹر تعالی کے سامنے تو البتہ ان کے لیے بہتر وہ اُئی کی گروانی کرائے تو من د

ربطآ

گوشتہ آیات میں اللہ تعالی نے منافق لوگوں کی فرمت بیان فرائی اور ساتھ آکید فرائی کر اللہ کی وولزنیت ہے است قدم رہو کہ وین کا تقصود ہیں ہے ادر جبا واسی کے بیلے فرض کیا گیا ہے عقیدے اور فرکو کی مفاطت بہت بڑی چیزے ادر وہ بیر ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادست کے لائق تنایں - اللہ نے اس برقرام کی مفاطت کرنے اس برقرام کی فرائی کا فرکہ کی کا نقی تنایں - اللہ فرائی کہ ابنی لفر شول کی ناکا می اور نام ادری کا ذکہ بی کی میزید بھی فرائی کہ ابنی لفر شول اور کو آئیوں کی رہ تنای مرشف کے بیٹنے اور کو آئیوں کی رہ تعالی منظم شرطلب کرتے دہیں اللہ فعالی مرشفس کے بیٹنے کی مگر اور اس کے قعالے نے کو جانتا ہے ۔

م مخوجها دمر منافعوں محصالت

الساور رسي منافقين مح على فرايا فأولا كالمسور كران كے ليے باكت ہے۔ دراصل اولی کالفظ ولی سے میں ہے جب کامنی قریب ہوما ہے اورمقہوم یہ بناتب كر خلاكر ال كر ال كى بلاكت كى مينر إن كے قريب مو يالگ اپ آب كوينك سے بھا آما ہے ہیں محد ملائوں کے ساتھ مناومیں برار کے شرکیب ہونا میا ہے ہیں دہذا ان کے لیے ہلاکت ہی وزوں ہے۔ فرایا جیلے بہلنے سے جنگ سے گریز کرنے کی بجائے متھا رے حق مرطاعت ی فقول معرفوف اسٹراوراس کے دسول کی اطاعیت اور دستورسے مطابق احجی باست كرنابى بستر ب نقوالت الدائل كے رسول كى نافرانى كر فى جا بينے اور زمى زبان ست كوئى غيرمعيارى باشت نكامني بليميني . زبان ست المبند بانك ويولى كرنا اور وتت آن بریزولی کامظا بره کرنا سرگرد نیدیده فعل نیس و کونی ایسا کرن گا، ده لازة باكست مي كرسع بي كريب كا نيز فرايا فياذا عَزَيَر الْا مُسْ جب كسي مالمد مي مخينه فيصله موما في التعركا محم أملت ادر بالمي مشوره سي حناك كي ليفكان

ا لخاعت الم مودث إست

عے إمائے ترعم و بیجے ہمنا اللہ اوراس سے رسول کو دصو کر فینے والی بات ہے جے کسی سورت بس معى مرداشت نهيس كيا جاسكتار بدب كسى معامله مي واضح طورميروى نهيس انى متى توصفورعلى السلام السيسعا مله برصحا بالسيد مشوره طلب كرست ، بمجر إيم شاور مي جومجي طي يا اش ميم مطابق على كركزية يداس كي مثال عروه احد كا واقعد ي جب كفار نے مرینہ پرجیرائی كی توصفورعلیدالسلام نے سی پڑكو جمع كر سے مشورہ كيا كهنهرس و وكروتمن سب وفاع كرا اجاب أيانترست الهر كفيرميران بن تقابلهمو. جِنَا كِيه طع مِه فَا مِا كَم المِرْنكل كرم عَا بمكرنا بروكا - الله المان تواس فيصل بريك رآمر ك سلے جب احد کی طرف جیل حریے گرمٹ نقر ں نے بہاں بھی بڑولی و کھوائی اور راستے سے والبي أسكت واسى سيل الشرف فر إياكم النواور أس ك رسول كى اطا عت اوري ب مِنْ مِا سِنْ الله الله عند المترك رسول ك فيصل سند الخراف المركت كي علامت ميد وذا فَكُوْصَدُ فَعَ اللَّهُ لَكُانَ حَايِّلًا لَهُ اللَّهِ لَكُانَ حَايِلًا لَهُ وَالْرَبِي وَكَ السَّرِكِ مَ اینی اطاعمت گزاری کوسیخ تا بهت کریر اورد پا دست ندند ندمویری تواسی میں ان کی بهتری ہے۔ الترکے بنی کے محم کے مطابق علی وجاگہ کے مرصا لمریں بخرشی شرکی ہو اور دل میرکسی ترم کی کدورت نه آنے دیں اجہاں مانی اور مالی قرانی کی عنرودست ہو، الاتوقف بين سكردي ادراين إست كريج كردكه أي تو بالافري جيزان كے بيا

حالت تمریز

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرائی ہے فیھ کی عسید توران کو کے این ارشاد فرائی ہے فیھ کی عسید توران کو کے این تفسید والی کرو کے بین جاد سے گربز کرو کے آن تفسید والی کرو کے بین جاد سے گربز کرو کے وَتَقَطِّعُواَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

فسا دبر پاکرزا چاہنے ہو۔ حیاد ہیں نشر کیسے ہونے کی بجائے بیکھے مدہ جانے موالے عام طور بردنیشه دوانیان کرسته دی، غلط پایگندا کے ذربیع سما نوں میں بڑی پدا کرلے کی کوشش کرنے ہیں ۔ طرح طرح کی افواہیں اٹرائے ہیں۔ اسٹر تعالی سے نازل کر دہ قوانین کی مخالفنت کریتے ہیں ، لهذا فرما یا کرنم زمین میں فساد میر پاکسر ناجیا ہے ہو۔ اور قطع رحمى كمذا بيسين برو يج يخص فالون اللي كي بابدى كمدة سيده أس سيع مخاون فدا كى مبترى كى مبى توقع كى ماسكتى ب اور دينخص قانون خدا وندى كو تورد دا السب اس سے مخلوق کی بہتری کی کیا آمیر ہوسکتی سہتے ، وہ ترضاد فی الارمش کامرتکب ہوتا ہے توتی کا ایک معنی ترجم نے روگردانی کرناکیا سے اوراس کا دومرامعی والی بنائجي آناسه بينا پيرهنسرت مولاناسيخ الهند اس جلے كامعنی بيركرتے ہي كہا ير تم والى بن حاوُريعى تمصيل اقترار اور حكومت مل ما كم معاملات تمصار مع المراميل توشايرتم زين مي فسادا ورقطع رهمي كريدني لكو مقصديد بيد كريواوك فدا تعاك کے فالون کی بابندی نہیں کرستے اگر ان کے الم تقدیمی عنان محومت امبائے تورہ عدل وانصاف كى بجائے فظلم وزيادتى ہى كريسكے بحقوق العباد كونلف كريس كے كفراشرك اور برعامت كورائج كري كے اور اس طرح فاد فی الارمن كے مرتكب ہوں سکے ۔ بیسے توگوں کو محجایا جاری سبے کہ جیندروزہ اقترارسسے غلط فائرہ ندائھا، مبكران عارمنى اختيارات كوم بمسئة كارلاستة بوسنة حقوق الدين اوجفوق العيادكو اوا کرتا ، غربیب پردری کرنا برطلوم ی دادوسی اورظالم کوسخت مزادیا-اورسی وه بردگرا سے سرقرآن پیشیس کرتا ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیم کا پردگرام ہے اوراسی پردگرام بر عل درآمر سے میں حبا د کا محم دیا کیا ہے۔ یہ حباد کسی شخص کی ذاتی ، قرمی یا گروہی تناد کے بیے نہیں مکہ خالصت العدت الى كى رضا اور اس كے دين كى مرطبندى كے بيلے كيا جا آ ہے ۔ اسی سیلے صنور علیال لام حباک کے موقع بریر دعا کیا کہ تے تھے۔ الکھا۔ عر مُ يُزِلَ الْكِنْبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ مُجْرِئَ السَّكَابِ هَازِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِمُهُمْ وذني فيسترك كأسب كونازل كرسف والع يطيرها بسينف والعداور باولول كو

حکران کی ذمه دگری چلانے فیلے المتر إنتمنول کوشکست شن اور ن ووریم بہم کردھے بطلب یہ ہے۔
کر اس جا د کامقصد اُس کتاب سے پروگرام کو نافذکرنا سے جر الترتعالی نے از ل فرائی سے اور اور کرمان مقصوصے ۔
سے اور اس سے زرسیعے ونیا سے فتن وفاد کوملی مقصوصے ۔

بېرگادر گړننگ گرگ

فرا يجرادك فساد في الأرض اورقطع رجى محر تكب بوستي الولكث الدين مرزر و و را و الله مین ده اوگریس بران از کو مونت برستی ہے . نعنت کامعیٰ رحمت لعنه عوالله مین ده اوگریس بران بران کونت برستی ہے . نعنت کامعیٰ رحمت سے دوری ہو الب رہائی اللے اوگ ارٹری رحمت کے قریب ابی نہیں عبثاب سکتے مکر ان رہائنہ میسکار ہی بڑتی رستی ہے ۔ اس کا نیٹر یہ ہوتا ہے کہ فاصم ہے الترتعالى ان كوبهروكردية سيعرس كى دحبرسے ان كے كان حق باست كوشنيزے محروم بوماتے ہیں. نیز واعملی اجسار کھے ان کی انتھوں کو اندھا کروتا ہے عب كي وسيع وه يم عيز كور يحف كي طافت مي نبيل يات ان بينوابش ت كي اركي حياماتي سب اخود عرضي غالب أماني سبت، وه مفادِ عامد كي طرف متوجه مي نهيس ہو پاتے اغرضيكم انهيں اپنے مفاد كے علاوہ ند كھ مناكى ديا ہے ، اور بن ى كوئى چيزنظراتى سېپ - وه بېرى اوراندىمى بوجات بى اوران بېرېشدلىنت برتی رئی سب مغرضیک استرنے آگاہ فرادیا ہے کہ اگر کسی وقت تم اقتراری آجادً محومت بل باست توعدل وانصافت كوفا مرّنا ، ظلم وزيا وفي كافلع فيع كرنا ، كمزور مفلون کی فدمت کرنا تا کہ خداتی الی توکسٹ نودی کے سابھ سابھ مخلوق کی دعائیں كيى تمعاسر شائل حال مومايس.

مديم آيت ۲۸۶۲۳

افَلَا يَتَدُبُونَ الْقُرُانَ الْمُعَلَى قُلُوبِ اقْفَالُهَا ۞ إِنَّ الْمُعَلَى الْمُعُمُ الْمَدِينَ ارْتَدُوا عَلَى ادْبَارِهِمْ مِنْ أَبَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْمُعُمُ الْفَهُدَى الشَّيْطُنُ السَّفَ الْمُعُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ترجب دہ کیا نہیں غور کر نے یہ لوگ قرآن میں ؟ کیا ال کے دلوں پر تہا ہے کے ہوئے ہیں ؟ ﴿ بیٹ اس کے کہ دامنع ہو کی جو کے ہیں ؟ ﴿ بیٹ اس کے کہ دامنع ہو بیٹی ہے اُن کے لیے ہائیت اسٹیطان نے اُن کو فریب میا ہے اُن کے لیے ہائیت اسٹیطان نے اُن کو فریب میا ہوں کے وعدے سکے ہیں ﴿ یہ اُس وجہ سے کہ اسٹوں نے کہا اُن لوگوں سے جنوں نے اپنے کی اسٹوں نے کہا اُن لوگوں سے جنوں نے بالیا اُن لوگوں سے جنوں نے بالیا اُن لوگوں سے جنوں نے بالیا میں کے بعض معالمات میں ور الشرقعالی جانی بات بانیں کے بعض معالمات میں ور الشرقعالی جانی جوگا ہوں کہ ﴿ یہ اِس کے پُرسٹیدہ مشروں کہ ﴿ یہ اِس کے بُرسٹیدہ مشروں کہ ﴿ یہ اِس کے بُرسٹیدہ مشروں کہ ﴿ یہ اِس کے ا

کے چہروں اور ان ٹی کہنستوں پر ﴿ یہ اس وج سے کر استوں نے پیروی کی اس چیز کی بی ادائیر کو اراض کرتی ہے اور انہا کہ اس وی استار اور المین کرتی ہے اور المین کرتی ہے اور المین کرتی کو دیس اسٹار سے اسٹار سے اسٹار کی اعمال سمو ضائع کر دیا ﴿

ربالك

بدا است بھی سالغة آیات کے ساتھ منا نفیر کی خرمت کے سلامی مراوط بين كذشته درس مير گزرديكا سب كرج ب كرني ملكم سورة الدى جاني حب مي جهاد كاذكربونا تومنافن لوك حضورعليه الدلام كم طوف المسلس طرح وسيحق جيسے كوئى آوى موست كيخشى بس مبتلا بو بمطلب بهرمه افقين وبا د كن ام سي مخست خونسز و ه موملتے ادراس سے بینے کی کوشش کرتے - عیرفرایا السراوراس کے رسول کی ا فاعدت اور دستور مرکے مطابق احمی بات کرنی جا سے۔ جب کوئی معاملہ طے یا ما نے تواص بیمل درآمر کمہ کے اس کو سے کرد کھا ناجا ہے۔ جوادگ اس روگردانی كري كے . وہ برطى كاسبى بني كے اور ف اوفى الارمن كے مرتكب بول كے -فرا اسى اوگ قطع رحى كرنے والے اور مذاكى معنت كے متحق مي . فرا يا اكر اليے فادى توكر سكوا قدار حاصل موجائے توب لوگ عدل واقصا فت ادراس والان كے تيام كى بمائے ف دقى الارض اور قطع رشى كے مرتكب بوں كے - اليے ول شائع الليہ محوذاتى الغراض مبرقر إن كروي سي اورتعيش كى زندگى كومى اينامنظ في مقتصور

م اولاد د اور مسلم اوری کاسلم

زمین میں فسا دا در تنطع رحمی کرسنے نگو۔ اوگوں کو باست سمجھ میں آگئ اور اسول سنے صاحبیب اولاد لوز کھران کر فروخت کرنامجھورگردیا۔

من فقین کے نفاق ، شرارتوں اور رائیہ دوانیوں کے بیش نظرالسرنے فرمایا اَفْلا بَيْد بْرُونَ الْقُولَانَ كَيابِهِ لُوكَ قُرَّان مِي غُور وَفَكُر نْهِي كَرِيتَ كُرُاس كَيْعَلِيم کیسی جے مثال سیے جربی فریع انسان کونشروف دکی تاریکیوں سیے نکال کرامن و سلائتي كى دوشى كى طرون لا تى سبت آخر عكى فت الويب افغالها كا ال كالول برأست بسسه بوست برس کی وجہ سے برموسے مسمعے کی صلاحیت سے فروم ہو میکے ہیں ۔ اگر برلوک قرآن کرمے کے پروگرام مربخور کرسنے قرانبیں معلوم ہوجا آ كرس مها دست بيمند موارك اورك كيا الماكت كامبيب مجديد من سى جها دونياس امن وا ان مے قيام كا ضامن سبے اوراس كے ذريعے ترتى كى راہی کھلی ہیں۔ اس سے برخلافت جہا وسسے گریز کرسنے والوں سے داوں برتا ہے لكسامات بي اوروه زيك ألود موصات بي يسورة المطفقين مي سب . حَكَلَّا بَلُ مَا يَكُولِهِ عَلَى عَلَى قَالُولِهِ عَر مَا مِكَانُوا يَكُسِبُونَ (آيت ١١١) ان کے بہت اعال کی وحسی ران کے داوں برز گا۔ حرام سے ہیں۔ مورہ اقرہ

ترمة في لقران

مِن فرايخ حَدَّمَ الله على قَالُوبِهِ مَرْ (آبت م) التُرب إن ك ولول ير مېرنگادى سېند-السرى افرانى كرية كرية إن ك ول ساه بويك بي جونى كى

ممی است کو قبول سی تنین کرتے ۔

ارتزاد

ذبا الراج الوك قرآن كے بروگرام كتليم نهيں كريت ان كے متعلق بي محيا مانے كاكروه مرتز بوسط بي والرك كمتعلى فرايال الذين المتدود

عَلَى ادْبَارِهِ مُرْمِنْ لَعُرِمَ البَيْنَ لَعْمِ الْهَدَى فِي الله وه المركب وه المركب عمر

بلٹ سے اپنی لیٹ توں میں بوبراس کے کہ ان سے بیے بالیت کا راستہ واضح ہمو

وكاسب الشيطين سول كه مراك كوشيطان ف وموسم بن فوال ركاس

وَامْلَىٰ كَهِ مِنْ اوران كے ساتھ لمبے وعدے كيے۔ شيطان ان كومناسے

خوفنروه كرنا ہے كہ جا ديں شركي بركے تو اسے ما وُسكے اور تھارى بويال

بيوه اور شيح منيم مومايش محمد اورتهما إمال عي صائع مومات كا-التريشيطان

كى اليى بى باقرال كوفرى اور دموك قرار ديا ب -

توعير سمير ره حلف والاهنافي بى بوسكة سب

عام طور مرسر مرتدس و و الخص مروم اسب مرون اسلام كو تحصور كركونى دومر نميب انتيار كرد العالى ميدائى، مندويا سكوم ومائة. ايم اكركوني عن كل توجيد ريست كے إوجود دين كے امكام ريمل كرسنے سے كريزكر آئے امثالاً حان لوجه كر الماعذرجها دس شركيب نبس بويا تووه مي مرتد كي حكم مي آسے كا -اس سلیلے ہیں سرتر کی معص علامات بھی بیان کی گئی ہیں مشلا جو تحص نماز نہیں مرما اورزكرة اداميس كرتا اس كى وفادارى اسلام كے ساتھ مشكوك سے -اسى طرح جو شخص عاعت من شركب تبين موا وه مي اسي معلومي المسيء عرضيكم حباداك اتى ضرورى چىزسى يى گرىنان اسسى گرېز كرستے ہيں. حالان كرخود هنورعلى لاللم وس ساكه مرفی زنرگی می نیس حنگون مین نیفس نفیس شركیب موسے من میں آمکھا لو عزوات بس الفعل ملك معيى موئى بجب المنكركانبي حباد كى خود كما مركا مراحب

منافقہ ک<sup>ک</sup> دفیکی پائسی

فرا این فقول کوشیطان نے فریب سے رکھا سے حس کی وجہسے وہ جاد بس شرك البين موسق - الى كالمات برسه ذالك ما فيه مرقالو الله يت كَيْهِ فَوْ مَا نَوْلُ اللَّهُ كُراسُول في أن لوكول سع كها بوالتَّركي ازل كروه بايت كونالهد ندكريت بي بعني بيود ونصاري براين نفاق كوظام كرست بوث كيتيمي كرستيط بعكر في بعض الأمر بم معض معاملات مي تعارى التعاني کے برطاب یہ کہ ہم بنظام توسلمانوں کے سابھ میں مکن اگر جا کا موقع آگیا توجم تما سے خلافت میدان میں نبین تکلیں گے۔ گویا الی کتاب کو اپنی وفاداری کا يهمن دلاتے مي . فري وَاللَّهُ يَعَثْ كُو إِسْرَارَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعِثْ كُو إِسْرَارَهُ مَا اللَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ دازوں اور شوروں کوجا تاہے کہ وہ کس قیم کی سازش کر کے اسلام دہمن قوتوں کے اعدم صبوط کر ہے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں منافقین کی اس درغلی السبی کو اس طرح بان كياكي ہے كرجب وہ الم امان سے منے ہي تو كيتے ہي كر مم تو امیان لا میکے میں اور سجب وہ اسلام کے رسمنوں کے اِس عاشے ہیں قالوا إِنَّا مُعَدُ كُمْ و رَبِيت مِهِ ) تُوسِكَة بِهُيْم مُعَلِينِ ساتُهُ مِن مِسلَ نُولَ مِيلُ وَلَ كامقه رتومحض أن سي عمل أمر كرا سب - مم ان سي بعض مفاد حاصل كمين کے بیان کی مبلسوں میں ملتے ہی اور ترہاری تمام ترمیرر دیاں تمادے ساتھ میں اور مم تمعاری می یا دئی کے آدمی ہیں۔

عبرالترف ان منافقول كى مزاكا فركري كياب، ارشاد بو كسب فكي مال بركا وجب فكي من وقت ان كاكيا مال بركا وجب فكي من وقت ان كاكيا مال بركا وجب في من ان كاليا مال بركا وجب في من ان كاليا من كاليس ك يُضر في أن وجبو هم من والمراس كاليس ك يُضر في أن وجبو هم من والدي من المراس كاليس ك ادركسيس ك كه بلغ كي كا والماس كاليا من والمان كوفق من كوت من اورسود والعالى المان كوفق من كوت من المراس و والعالى من المراس و والمان كوفق من كوت الب فرشتول كى ادركا من من المناس كون المراس بركار من المراس بركار من المراس بركار من المناس كالين بركار من المراس بركار من المراس بركار من المناس بركار من المناس بركار من المناس بركار من المناس بركار من المراس بركار من المناس بركار مناس بركار من المناس بركار مناس ب

منزازتت مورنت

فرا؛ دلاك يداس ومست مانه مراتبعوا ماآسخط الله كرانهول في يهنيركي بسيروى كي موالله تع الي كي الطشي كاسبسي الترتع الي كفر، مشرك، بيوديت نصارنيت اورفقنه فهادكونا ليندكراب ممتم نے اليي جيزوں كا اتباع كركے الاتفاع كَى الصَّحَى خريرلى - السَّرِتِعالَى كارشا وسهم إنَّ التَّهُ لَا يُجِبُ الْمُفْسِدِينَ دالقصص ١١٠) بينك وه فياداورفياداد كويندنيس كرما انبرفرايا وكالكومني العِبَادِهِ الْكُفَارُةُ وَالْ لَلْشُكُولًا يَرْضَكُ لَكُرُ (الزمر-) التُرتَعَالُ لِيْ بندوں سے کفر کوم کرز لیندنیں کر آ اور اگرتم اس کانکواد کرو، اس برایان سے آوُ تروه تم سن رَمَنَى بوملتُ كا - إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللِّهِ الْإِسْلَامُ (الوعمران - ١٦) الله كے نزد كي بنديده وين صرفت اسلام ہے - اس كے ال توحيد ، ايمان اور اطاعست کی قدر ومنزلست ہے۔ اس سے علاوہ تمام اویا ن مفضوب معتوب ادر گراہ کن ہیں والی كامب نے اصل دین میں ملاوٹ كرے طبعے بوديت اور نصانیت بادیا ہے۔اسی لے الترنے ان کوفضوب علیم اور گراہ قرار دیا ہے فرایا منافق لوگ ایمی تراس وحیه سے منزا کے متحق میں کرا بنوں نے اسی جنر كا اتباع كياج خدا تعالى كى نا اصلى كاسبىب بني ا اور دومسري بات بر وَكُرِهِ عِيمُوا رصنوان كرانول نے الترتعالی كی فوشنودى كے بروكرام كونا ليندكيا - اور التركی ما راضگی کے کاموں کو اختیار کیا ۔ انہوں نے مراسین کے راستے کو تھیور کھر لمرابى ، اميان اور توسير كو تصور كركفونشرك اور نغاق كو اغتياركيا يحب كالميتجريز كال فكُصِّعَدُ اعْمَا لَهِ عَرْكُمُ الْ كَن مَا م نيك اعال مي يربا وبوسك - وجريه ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دارومار آمیان پہنے ہے۔ بعب یہ لوگ اسی ۔۔۔ غالی ہیں توالٹر کے إن ان کے اعمال کی مجھے قدرت ہوئی اورسب کے سب منائع موسكے. قيامت والے دن كافروں كے دُميروں اعال الكھ كے دُمير كى طرح ہوا میں اُڑھائیں گے كيونكہ وہ اليان اور توجيد کے نعل سے خالی ہول گے محسمد بهم ابت ۲۹ تا ۲۴ ملستر ۲۲ درس بشتم ۸

قرج کے ایک گان کرتے ہیں وہ لوگ مین کے دول یں بیاری ہے کہ ہرگز نہیں انکانے گا الشرقعائی اُن کے دول کے کہ ہرگز نہیں انکانے گا الشرقعائی اُن کے دول کے کینوں کر ؟ ﴿ اُور اگر ہم چاہیں تو البتہ دکھا دیں آپ کو یہ لوگ اپس آپ اِن کو پہچان ہیں گے اُن کی ان کی نئینوں سے اور آگے بھی البتہ پہچان لیں گے اُن کو بات کے ڈصب سے اور الشر جانا ہے تھا کے بات کے ڈصب سے اور الشر جانا ہے تھا کے امال کو ﴿ اور ہم منرور اُزائیں گے تھیں بیاں کے کہ معلوم کریس دظاہر کر دیں ) اُن لوگوں کر جو تم میں سے ہاد کر سات کے والے ہیں اور میر کہ نے قالے ہیں اور ہم جاد کرنے ہیں اور ہم اور ہم مارد کر اُن کی اور ہم اور ہم کہ نے قالے ہیں اور ہم ہاد کہ اُن کو اُنے ہیں اور ہم ہاد کر اُن کی ہو تم میں سے جاد کرنے والے ہیں اور ہم

عائجنیں کے تعماری خبروں کو ﴿ بینک وہ لوگ جنوں کے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے داستے سے اور مخالفت کی انہوں نے رسول کی بعد اس کے کہ اُن کے لیے بایت واضح ہو جبی ہے وہ ہرگز نہیں نقصان بنجا سکتے اللہ کر کچھ بھی - اور بھینگا اللہ تعالیٰ اُن کے اعالی کو ضافع کر ہے وہ ایان والو! اطاعت کو اللہ فائد کی اور مانع کرو اللہ کی اور ماناع کرو اللہ کی اور مانع کرو اینے اعال

ربطرآ بيت

جها د فی سبیل انظر کے سلسلہ میں شافقین کا کر دار اور ات کی فرمت بیان ہورہی ہے۔ گذشتہ آیات میں الشرتعالی کا مے فرال گزرجی کے جب مہادست متعلق کوئی محكم سورة نازل بحتى سبے تو آسيسان فقين كو اپنى طرف بڑى حيرست سے ديكھتے ہوئے یا تے ہی جدیا کسی خص میرون کی فتی طاری ہورہی ہو۔ میرات رنے فرایا کیا یہ لوگ قرآن می خورنیں کرتے ، کیا اِن کے داول پر آسے ملے ہوسٹے ہیں ؟ حوادگ بہا کے داضع ہوجا نے کے بعد می قرآئی بردگرام کونیلم نیں کرتے مکہ الے یا ڈل میر مبتے ہیں تو ایسے لوگوں مصصیمی بلاکت اور تباہی ہی آسکتی ہے ۔ النتر نے منافقين كايدكر دارمعي بيان كياكريد لوگ جب اسلام وتمن افراد سي ملت بي تو انہیں اپنی وفا دری کا بیتن ولاستے ہیں۔ بوقت موت فرشتے ال کے جبروں ور یشتوں مرمنریں نگائیں گے اور ان کی روتوں کو تذہیل و تحقیر کے ساتھ دیکا ہیں گے اکن کا پر حشراس و حبرسسے بوگا کم انہوں نے السّٰرتعا کی کا کیسسندیرہ چیز کا اتباع كيا ، اور اس كى لينزيره چينزكو ناليندكي - نداتعالى في اليد توكول سے ابعال كوشائع

منانق کی پیچان

الدور و مرا و و المرتعالي ان معدول سك ميول كوم كرفام بنيل كرا كا منافقت ایک خطرناک بهاری ہے۔ دیگر روحانی بهاراول می کفر، شرک ، ارتدار اور شک ہیں جن کی وجہ سے انسان تنجاست سے محروم ہو جاتا ہے۔ توفر ایا جن لوگوں کے داوں میں بیماری سبے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انشران کے باطن کے کھوٹ ،فریب صداور کینے کوظاہر نہیں کر سگا۔ بدائن کی خام خالی ہے کیونکہ السرتعالی البی تیزوں كركسى ندكسي طريقے سے ظاہر كرويا ہے اور ان كو دنیا بي بى رسوانی كامنہ ديكھنا يونا ہے۔ تربیاں الترنے فرایاسی وَلُونْتُنَاء لارین کھو اکر ممایا بن تراب كوركها دي كه فلال فلا تشخص منافق به يج اسلام اور ابل اسلام بح فلا ف الي ورام من مصروف ہے۔ اللر نے رہی فرایا ہے علعی فتا مر بسیدم فقواب انهیں اُن کی نشانیوں سے سیمان لیں گے کہ بینا فق ہیں ، اُن کی بیجان کا دوم ارزاج يرس وكتعرف بنا مرفي لحن الفول كراب ال كرطريق كفت يمان سي بيمان س السے اوگ جب اِت كريتے ہي توكسى ندكسى وقع بران كى اسلام وتمنى طا برموى حاتى. ہے۔اس کے برخلاف جرامیان والے بر اُن کا ایبان اُن کی فتائی ہے بی معملک ہے۔ اہل اما ں کے باسے ایسے مورعلی السال مرا ارشا وممارک ہے اِنفوامِن وراسية المومن فيات إلى بنور الله مون كالرست سي كوكونك وہ النتر کے عطا کردہ نور کے ساتھ دیجمتا ہے۔ مور قانور میں کشرت کے ساتھ ئ نعوں کی نرمیت بیاں کاگئی ہے۔ فرطایا اولا بیں ون ا نھے حریفینون في حَيِلٌ عَامِرٌ مَنَّ أَوْمَنَ بَنِ رَأَيت -١٢٦) كياير لاك ويكت نيس كم اندين مرسال أيب يا دومرتبه أزامشس من دالاجا أسب صب ال كامنا فقت ظاہر برحاتی ہے اوروہ ولیل ہوماتے ہیں کمیں وی اللی مے در یعے النزنوالی منا فقول كى عركات كى نشا مى فراهيني بي اوركمبى السركا رسول انبيل تورفارت سے بھان لیا ہے کہ فلاں منافق ہے ، کہی اُن کے چیرے کے آار جراما و انجی منا فقت کی فی زی کرتے ہیں اور کمیں اُن کی فقت کے کا طورطرابیتہ اُن کے نفاق کونا ہم

كردية بيه وزايا قامله يعتكم أعماك كررومن فقين! الترتعاسط تنهاك اعال كوماناسيداس سدكوني ميتر مخفي تبير - اكران كي كوني جيز مخلوق س منفی ده می جائے تو بہر مال السّر توجانیا ہے، اس سے توکوئی جیز لوسٹ بدہ مہیں ہے اگروہ ونیا میں ان کی کسی حرکت کو تدمی طام کرے نوجزائے عل کے وقت توان کا پروہ صنرور می فاش ہوگا، اور یہ بیج نبیر سکیں گے۔ ارتاديراب ولكنبلون كرحتى نعارا لمجهدين من كرو والصتيبرين اورابستهم عيس صنرور أزائي كي ريبال كك كريم جان ليسكه تم میں سے عمام اور صابر اوگ کون ہیں ۔ نعث کر کا نغوی من تو جاتا ہی ہوتا ہے مكربها ب ميظا بهركم الوسيد كيونكه الترسي علم سد توكوني چيوسي بابرنسي . وه تو مرحبة كرمبروقت مانة بيد. ببرحال فرايكم الترتعالي ايني أه بين ال وجان كي قرافی سیش کرنے اور میرصیبت بیعبرکریانے والول کوظا ہر کردے گا ۔ وَ مَنْ الْوَلْ اخبادك وارم المحارى فبرون مين حالات كريمي أزائين ك يناكيرة أن ياك مِن مُكَهُ عَكِد اللهِ المال كي أزاكستس كا وكراً السب مثلاً سورة البقرة مي اور بم كسى قدر خوت ، عبوك ، مال ، ما نول اورميوول كے نقصان سے تعيير آزمائي كے وَ بَسْنِي الصّرِبِينَ (آبيت - ١٥٥) يس صبركرين والول كوخوشخرى سُنا دين بسورة العنكوت كا أغاز اسى طرح برقاميد أخيسب الناس أن مُ وَرَوْدُ وَ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَمَوْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا امان کے زبانی اقرار سے عیوار دیں گے اوران کی آز اسٹی کی مائی ؟ بنیں مل ہم نے اِن سے بیلے لوگوں کو بھی آنہ کھنٹس میں ڈالا، واوران کریمی اُزائیں سکے ) میں الشعرتعائی ضرورمعلوم کرسے گاکہ ان میں سے ایان میں سیے کون ہی اور تھے گئے كون ؟ جلك احزاب كيموتع برفرايا هُنَالِكَ ابْتُكِا الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِنَ لُوَا رِذِلْزَالاً سَنَدِيدًا لِالاحزاب - ١١) ولال بيمونين كوازماياكيا اوروه شريطور بر والسنة كم الحراب أن كى عنت تدين أزائش يمى -

مجایرین اور صابرین کی در فرششس آرگهششس

بهرحال فراياكه بم تمحار ہے حالات كواتھى طرح آ زائب كے بنائج عيارت اورصابرین کی وقتاً فرقتاً از است موتی رہی بہائ کے منافقول کی بیان کانعلق ہے توالسرن ال كومم محتفت موقع برأزما يا مثلاً جنك احدم منافقين كاكروه بمي مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے شکلا گھروہ سامے عبدالٹرین ابی کی قیا دست یو میران مناك ميں سنجے سے بيلے ہى واليس لوك كئے ۔ اسى طرح مباك بنوك كے موقع يرمعي امني سے زائرمن فقين نے حياول بيانوں سے جنگ کے ليے سكنے سے محريدك اورالكرف الن كايده ماك كيا بغزوه بن مصطلق كم موقع برمبي إن كى 🐃 أناكشس بوئى ممريداس مين كالم مربوك. انبول في مختلفت حيول بها نول سے ملائوں میں اختلاف پداکر نے کی کوشسش کی۔ یہ لیے مفضد میں تر کامیاب ته بوسك الينته الت كى الين خبانت ظام مبوكئ والديالا خرسورة المنافقون مي إن كى تمام حربب زبانى اور سمعوث كايول كعول ديا اور فرما كائد لوگ جويمي دعوي كري وَاللَّهُ يُشْهَدُونَ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ واليَّت - ١) ضِرْ تُومِ مَا سِي كري صِيكَ مِي بغرضيكم التذك فرمان ب كرم مومنون اورمنا فقون دونون كروبون كواناني کے اورظا ہر کررس کے ۔ کہ إن میں کون عبر کرنے والا اور شقت ہر داشت کرنے والاسب اور كون منافق سب جوجان ومال كى يازى شاف سے كريز كر راج . ٱكَارْتُاوْرُوْإِنَّ الْكِذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنَ سَبِيلِ اللهِ بِيُكُ وه لوگ جنوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ، اور الند کے راستے سے رو کا ویشافقی الرسول اورالترك رسول كى خالفنت كى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهْ مُوالْهُدى بعداس کے کر بڑیت واضح ہو کی معنی وی الہی سکے ذریعے امکام نازل ہو جکے ۔ معر اس سے بعدجن اُرگوں نے کفرکیا اور خدا تعالیٰ سکے داستے سے ردکا ، اندر کے زول كى مخالفت كى كَنْ يَّضَرُّ واللَّهُ سَنَيْتُ وه التَّرُكام كِيرنبين بِكَارْسِكَة بِينَ وه لوگ اسلام وثمن الأوسى من كامياب شهيل بوسكة . وسيجيط أعما كه ومكالتراق ان کے اعال کوہی ضائع کرنے گا۔ اگرامنوں نے دُنیا میں کوئی اچھا کام کیاہے تماز

گفار کے اعال کا ضیاع روزه ایج وغیروسب مردودموں کے کیزنکران کاعقیدہ فاسرسے۔ توحید بہمجی صحیح ایمان نہیں رکھنے اور دلوں میں کھوٹ ہے۔

المدادرول المدادرون کی طاعت

بہدم نقوں کی طون سے اللہ کے رسول کی فالفت کا ذکر تھا۔ البالی کو خطاب فرایا گا گھے اللہ اللہ میں کے رسول کی وَلاَ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کہ اور اللہ میں کہ واسٹر کی اور اللہ عدت کرو اس کے رسول کی وَلاَ تَبْطِلُوْ الْمَا مَا كُرُو اور لِینے اعمال کو ضائع ذکر و ۔ گویا اعمال کی فہولیت کے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرا نبرواری شرط ہے۔

اس آبیت سے بعض منی مائی مج متقرع ہوتے ہیں بیشلاً مقتر لے کا نیال ہے کر جب کی شخص کی کہیں ہے گاہ کا اور کا ہے کہ اس کے گاہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ہی ہر باوہ وجاتی ہیں بیگر اجل سنت واجاعت کا مسلک بیہ ہے کہ اگر اس شخص کے دل میں جبح الیان ہوجود ہے اور وہ السری وحد نیست پریقین کھتا ہے کہ کہیں گاہ اس گاہ کا محکمات کی در سے اس کی نیکیاں قرضائع نہیں ہوں گا ، البتہ اس کو اس گاہ کا محکمات کرنا پہلے گا مولانا شاہ اس میں نیکیاں قرضائع نہیں ہوں گا ، البتہ اس کو اس گاہ مائل کہ مائل کی مائل کی مرب ہیں کہ اعمال من فرنیس ہوں گے ، البتہ اس میں وہ فرد آبیت نہیں ہے گی جب اس کہ وہ سنتی تو بہ نہر کہ ہے ۔ مائل کی برباوی کی اصل وجہ سنر کی ہے ۔ میں تعرف میں شرک ہے ۔ میں کہا کہ کہ وہ جب کہا کہ کہ کہا کہ وہ کہا کہ اس کی تماز ، روزہ ، صدقہ ، نیر اس جب کہا کہ کہ کہ تی تعرف میں شرک کہا کہ وہ تو کہا کہا کہ وہ کہا کہ اس کی تماز ، روزہ ، صدقہ ، نیر اس کی مائر وہ بیر کہا کہ اس کی تماز ، روزہ ، صدقہ ، نیر اس کا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ میں ہوگا ، سب دائیکا ل جا بیس کے اگر کو کی تیم و تو ت شرک میں ہوت سے ہوگی قرائس کی ساری نیکیاں بربا دیوگیش ،

اسى طرح موضى مرتم مرمائ أس كابى سارى مكيال ضائع برمان مي . بين سورة بقره مي موجود ب ومن يكن كد من كوعن وينه في من المن المعن وينه في من المن المعن المعنى المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعنى المعن المعنى ال

اس آیت سے ام الومنیو اسے بیمنا میں تھوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی مخف کئی فیک کام نشوع کر نے ہے ہوگئے ورمیان میں تھوڑ دیا ہے ترکے اس کی قصا دین ہوگ منٹلا کوئی شخص نعلی روزہ مکھنا ہے اور کمی وجہسے کسے پورا کرنے بجائے درمیان میں افطا رکر ادیا ہے تواس کے برلے اس کو روزہ رکھنا صفروری ہوجائے گا۔ حدیث میں آنا ہے کہ مضرت عائش اور موخرت معفون نے نفلی روزہ رکھا میک کمی وجہسے قرادیا توصفور علیہ السلام نے فرایا القین امکا نکا نکا نکھا انہ کہ اس کی مگر کسی وجہسے قرادیا توصفور علیہ السلام نے فرایا القین امکا نکا نکھی دورہ تو کہ میں کہ تھا النہ تا ام شافی فرانے ہوگا النہ ام شافی فرانے ہوگا النہ تا ام شافی فرانے ہیں کہ نسلی روزہ تو گردنے سے قضا لازم نہیں آتی۔

عل شوع کرسکے ترک کرین



اعال كرضائع ندكر بيني من الياكام ذكر الحسب اعال ضائع بوجانكا خطره

موسعيد يبليع ص كي كر ريكارى ا ويت لينيان يا احان عبلا في سي اعال برباد

ہوجائے ہیں۔ تاہم امام انجعنیف شنے ہے دور امٹ انھی بیان کر دیا ہے کہ کی عل کو شوع کر کے قرار دیا جائے توانس کی قضا لازم آئے گی . شریع کردے قرار دیا جائے توانس کی قضا لازم آئے گی .

عسسه آمیت ۲۸۲ ۳۳ آمه مستقر۲۹ وکرسس نیم ۹

ران الذين كفروا وصدواعن سببيل الله ثمر مانوا وَهُمْ مُركُفّارٌ فَكُنْ يَغْفِرُ اللّهُ لَهُمْ ١٣ فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الْسَلَمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ فِي وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْرِكُمْ أعُسَالَكُمُ إِنَّ مَا الْحَيْلُوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِنْ تُؤُمِنُوا وَتُتَقُوا يُوتِكُمُ أَجُورُكُمْ وَلايسَالُكُمُ امُوالَكُونُ إِنْ يَسْتُلْكُمُونِهَا فَيْعَفِكُمْ تَبْخَ لُوّا وَيُخْرِجُ أَصْغَانُكُمْ اللَّهِ هَانَاتُمْ هُولَاءِ تَدْعُونَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِينَامُرُ مَّنْ يَجْنُلُ وَمَنْ يَجْنُلُ فِانْمَا يَجْنُلُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَرِي وَانْ تَمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ يَتُولُوا يَسْدَبُولُ قُومَ الْغُرِي وَانْ عُومَ الْغُرِي وَانْ الْفُقراءُ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الم عَيْرَكُوْتُمْ لَا يَكُونُوْ الْمُثَالَكُونُ اللهِ

تنجب ہربیک وہ لوگ جنول نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راسی حالت اللہ کے راسی حالت یں اور وہ کفر کرنے فیالے تھے، پس ہرگز نہیں بختے کا اللہ تعالیٰ ان کو ﴿ پس ما سست ہوتم ولے اللہ ایک کم تم پکارنے تھے ملے کی طرف ،اور تم ہی بلا ایک می کم تم پکارنے تھے ملے کی طرف ،اور تم ہی بلا میں مربیکا وہ اور ہرگز مناح کی طرف ہو گا۔اور ہرگز بنیں کم کمریکا وہ تھا سے اعال کو ﴿ بین کم کمریکا وہ تھا سے اعال کو ﴿ بینک ونیا کی اللہ میں کم کمریکا وہ تھا سے اعال کو ﴿ بینک ونیا کی

زنرگی کمیل اور تماشہ ہے اور اگر تنم ایمان لاؤ کے اور تقوی اختیار کرو کے تو وہ دیگا تھیں تمطار برلہ اور نہیں عنظ کا وہ تم سے تھائے سب ال اللہ وہ فنگے تم سے مال المچر وہ اکید کھے تمطاکے یے تو تم مِنْ كرف لله ك اور شكام ك كا وہ تمعاكے المر کے کھوٹ کو آ سنر لے لوگر ہے تم کو بایا میا آ ہے تاکہ تم خرمے کرو اللہ کے راستے میں - ہیں تم میں سے بعض منی کرنے ہیں ، اور سو تحیل کرے گا بينك ود منل كريكا لين نفس كے ليے اور اللمرق عنى ہے اور تم مخاج ہو۔ اور اگر تم روكروانی كوركے تو مبل سے مح وہ تھاری مگر دوسے لوگوں کر ، بھروہ نہیں ہوں کے تماے جاتے

کے معالیے جیسے کا رکے معالیے میں منافقین کی زمست بیان ہورہی ہے۔ قرآن پاکے جرقیم سیاری معافی ہوں کا دیا ہے۔ جوان کا دیا ہے میں معافی معافی معانی كانطام دنيا مي رائج كدناما بهاسيد اش كفار، مشركين ابيود انصاري اورمنافقين كاقعا مسكيلي آيات ميريمي تفااور آج كے درس مي مي بوري سب - ارشا ومواسب - إلى اللهذين كفروا بيشك وه لوك جنوى نے کفر کاشیوہ اختیار کیا میعی خداتمالی کی وصاریت کوتسلیم مذکیا ، الترکے جیول كا انكاركيا . قرآن كووى اللي مذان المتركي كآبرك، فرشتول اور لعبث بعد الموت يرايان مزلائے - اوراس كے ماعقر ساعقر وكو كا عن سبيل الله ووروں كويمي الشرك داستة سنه روكا اليني نووتوابيان سنه محروم سقيم اجواس كوستبول كرنے برائل تھے ال سے داستے بی می طرح طرح كى كركا وليس كھٹرى ليس ان محوما رابیلیا ، لائیج دیا یا کسی اورطر سینے سے حق کی طرفت مذات نے دیا ، ونیا کی زندگی میں ده اس وُكري جلية م تحت مكانق بيال كم كرانيس موت أكن وهم كفار

اس مالت مي كروه كا فرم اب توليس الركون كم متعلق الدرتمان كا فيصارب فَكُنْ يَعْفِلُ اللَّهُ كُلُهُ مُ كُرُود أنيس بِركَرْمعا ف نيس كرك الله كله انيس ليف علط عقائد اور مرسے اعال کی وسیسے رابری مزامیں مسلا ہونا پڑے گا۔ عيرالترتعالى سف ابل ابيان كرتنبيد فرائي خلا بيكافوا ويحوا كافرول · کی ایراورسایون ، افرادی قرت اورساز درامان سے مرکوب برکرسست در پرط عالى الدراس قدرممن من مرابع من الموقد و عوا الى المسلم كر فود النيس صلح كي دعو دين لكورصلى إت بيطرفدندين بوتى مكرير توطرفين كينوابي بربوتى بالتر يْ يُسورة الانفال مي اس كاية قانون بيان كرديا - إنْ جَنْعُول للسّب لمر فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ (آيت ١١٠) ٱكرنما لف ولي صلح كے بيالے ألماده بواوروه اس كى بيشك كى كري قراس كوقبول كراوادراد للريم وركمو م مطلب به که کمنروری یا بزدلی کی وجرست از خود صلح کی دعونت نه دو طیکه مجمست اور وصلے کے ساتھ ویش کا مقابر کھرتے رہو، اور تسلی رکھو کا منت والا علی کون تم مى لمبندلعين غالب ربوسك والكاريم كالكاريم كالمربي كالترتعالي كي نصرت تمعاليه شائل مال سبے۔ تم اللر سکے دین کی فاطر جباد کر سبے ہو، قرآن کے بروگرام کی تدیج تمحار مقصد سبت ، تم دنيا كوامن كاكروره ببت أي بلبت بور لذا المترتعالي منرور تمهاری مروفر النے گا ۔ اور تمعیں کامیاب کر بگا ۔ اورسا تقدیم ٹوٹنی کا کا وی کہ نم مين فلوم نيت اوراد المرى رضاكي فاطرميدان مي اترسيم وبيربت براعل سيد . وكن يترتكم اعماك كم اورات لفالى تماك ما المال من كمي نين كردال مبكرات كالرابرا بركرمط فرائع كالكنشة ورس بي عي كذر يكاسيت الطيعوا الملك وأطيعوا الرسول ولانبطلق أعمالكم ولا التراوراس كردول ك اطاعست كرست ربو توبھاكے نيك اعال ضائع نيس بول سے اور التر نعاسك ان کی قدر دانی کرسے گا اور تمصیں دشمن بیغلیر حاصل ہوگا۔ الكالترف وناك حقيقت كوبيان فراياب كريادركمو إ إنما الحيوة

دنیا پراته لهودلهایچ

تأميت قدمي

محيميتن

الدُّنيَّالِوَبُ وَكُهُو بِ ثَلُ وَنِاكُ وَنِاكُ زَمْكُ وَجُصْ كُولِ مَا لَمْ مَنْ اللهُ اللهُ

ایان<sup>ا</sup>ور تع**و**ی فرای کمیل کردیں ول اگلے کی کہائے گران تدفی پر الیان لاڈ کے اس کے رسولوں ، کتابوں ، طاقی اور بعث بدالموت پر ایان لاڈ کے استدار اس کے رسولوں ، کتابوں ، طاقی اور بعث بدالموت پر ایان لاڈ کے استدار اس کے رسول کی اطاعت کرو گے ۔ وکتشفی اور تفوی کی راہ اختیار کو گئے بین کفر ، مثرک ، نفاق ، ارتداد اور سماصی سے بیج مباؤ گے ، مدود مشرع کا احترام کرو گئے تو اس کا فائرہ استرام کرو گئے تو اس کا فائرہ بیرگا۔ کی فی نزی کو ایک کو اور تو کی استرام کو گئے تو اس کا فائرہ بیرگا۔ کی فی نزی کو ایک کا اور تو میں دنیا میں میں کا مار تو لائے گا اور تو مین کا کو تو مین کا کو تو مین کی کا در تو مین کا کو تو مین کی کا دور تو مین کا کو تو کا کو تو کی کو کا دور تو کی کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا دور تو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا

انفاق فی سبیل استر

قرابا اگرایمان اور تقولی کی ده اختیار کروسگے تو النّر تعالی تحصیر تحصال برام عطا کریگا- و که بیشت کم کو اکری اکتحی اور تمصال سار سے کا سال الحالی م سے طلب نہیں کریے گا بمطلب بیرہ کرجب اللّر کی داہ بین خریج کرنے کا موقع آئے گا ، مثلاً ذکوۃ اواکر ایموگی ، غربیہ ممان کی اعاشت مطلوب ہوگی یا جہا دمیں جانا ہوگا ۔ تو اللّر تعالی بینہیں جاہا کہ تم اپنا جہا دمیں جانا ہوگا ۔ تو اللّه تعالی بینہیں جاہا کہ تم اپنا کم اپنا میں المراج کرد کے کوروز کو کھا کی بین بین جاؤ۔ مکم وہ جا ہا تا ہم المن موروز است خور دو فرز الله تعالی میں مسواری ، بیوی بچوں کے من سب احراجات برداشت کم نے کے دید جو کھی نے جائے وہ اللّه کی المیں خرج کردو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اور کے دید جو کھی دی جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اللّم کے دید جو کھی دی جو کھی دو۔ قرایا اللّه تعالی تحصال خالق اللّه تعالی تحصال خالق اللّه کھی دو کھی تعالی تحصال خالق اللّه تعالی تحصال خالق اللّه تعالی تحصال خالق اللّه تعالی تحصال خالق اللّه تحال خالق آلمان اللّه خالق اللّه تعالی تحصال خالق تحصال خالق تعالی تحصال خالق تحصال خالق تحصال خالق تحصال خالق تعالی تحصال خالق تح

الك سهد، وه تمها إسارا ال ما صل كرست كاعبى فق ركعة ب- إن يُستنك كموها اگروہ ایسامطالبہ کریشے فیصف کے اور ٹاکیڈا ایساکست نوتم اس انتمان میں ٹاکام ہو ماؤکے تبینکہ اعم بل تربی کے مین سارا ال مینے کے لیے تیار منیں موسکے ویکی ہے احتعاب كو تروه تمهارت اندرك كعوث كويام زكال ثب كا اورتم ذليل موجا رُكِ اسى بيد الشرف إنى صرابى مستقم ريخفيف فرائى ب اورسارا الطلب نهي كيا مكداس كالمحيد صدمختف مات مي فرين كرسف كالمحرد إسب فريز كى بعض مات ا در من بي جيسے زكواة ارسيج ، بعض راجب بين - مسي عمد قد قطر اور قرباني - بعض مات منعت اور تحب كي نعريب بي آتي بي بينيد غريب رثمة دارول كي اعانت بروسیوں اور فر اساکین کاحق اتعلیم و تبلیغ کے افرامات. بہرمال فرض واجب کے کرمنست مسخت کے مختلف مانت اور بختلف درمات میں جن برخری کرنے كاحكم دياما أبيء كمر كميم ساي كامارا الغري كرين كالتنزع منيس دينا البته اكمه كوئى ابنى مرضى سب سارا ال معي خري كريس جديا كر بعض محارة في يعض مواقع بر مكا تربيم ريفضيات كاباعث برأسي اسى سلطىس ارشا د مولله مكانت مرها وكار تدعون لدفقوا فِی سَبِدِیلِ اللّٰہِ لوگر! سُن لو، تممیں اللّٰرسے السّے می خرج کرسنے کی وعوست وی ما رہی سب فرمن گرفتون بجنال اب مرس سے معض تحل کرستے میں اورمطلوب الخري شين كرست - وه مجعة بي كراس طرح بها دا ال زيج عاست كا اورمم أسوده عال رمي كے مكرال ترسة فرا ا وَمَنْ يَجْنَلُ فَالْمَا يَجْنَلُ عَنْ تفيسه مؤخف كخل كريك كاتواس كاوبال اسى بريتيك كاء اس حكم عدولي كانقطا ائسى كوم وكا - يعنى أكرون محم اللي كي تعيل مي خريق كردينا تو أس كا مال كم مذ مويا ، ملكم اس کی وسیسے راش کومیسن سے فوائد حاصل ہوستے ۔ قرآن میں حکر حکر موجود ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِّضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَّعِفَهُ لَهُ والحديدِ. ١١)

بو تخص التركوقوم منه شد كا الترت الى أس دك كرسك والدي كا - مورة بغره

میں ارشا دہو آ ہے کہ حوالگ ایا مال الله کی راہ میں خریج کر ستے میں اگ سے مال کیشال اس والني كريس سي ساست إليس اليس اور برال بي سَوسُو دانے بول ، كوالك وانے کے یہ ہے سات سو وانے عاصل ہوتے ہیں بمطلب یہ کر النظر کی رضا کے بیلے خريج كرده ال كالبرسات سوكناتك بهرة بدء بكرفرايا والله يضيعف لِمَنْ يَسْلَا عِ لِرَايِت - ٢٦١) التُرتَّعَالُي حِي كے بينے جا ہمّا ہے اسے مبى زياده عطاكر تاسبت وشاه عيدالقا ورمغ فيرقرآن سكيفت بين كد انفاق في سبيل الناركا صلم سلمانوں کوریا الاکرمی تعالی نے مک فتح کرائے بھوڑ سے مصد کے بلے اہل ایان کو این طوست فرد کرا برا اس کے بعداللہ نے فرد مال سے موسوک زیادہ دیا۔ فرایا به تهمجه الشرتعالی کو واتی طور پیمهارے ال کی ضرورت ہے . نہیں بكر والله الغين و توفق اورب نياز سب ، أستهما دال كي ضرورت سب -اس مين توخود تمعال مي عصلاسم كيزيكم وأنت هوالفقراع مماج تم موصرورست معيں ہے۔ اس دُنیا میں خرج کرو کے توبیاں می ایک کے مسے ہزار ملے گا۔ اور پھر آخرت کا برلد تولا تمنامی ہے الدائنل مذکر و ملکم مخوشی خاطراس کی راہ میں خریج کرو۔ اللہ تعالی تمعامے انفاق کے بغیری ایٹ نبی کی مرد اور دین کو قائم كريكة هيه. مگراس طرح تمعارى ذكرت كے اساب پيل موجائي كے، لهذا جب وہ خرج کریے کا محم مے توفراً بیک کہوا دراسی بی تعماری بہتری ہے ۔ فرایا وَإِنْ مَدُولُوْ اوراگرتم روگردانی کردیے، قرآن کے پروگرام کوجاری کمنے كى بجائے اپنی نواہ شاست کے نیکھیے جلنے لگوسگے قربا در کھو کہ وہ اس بات پرہمی قادرہ كريستبدل قومًا عين عمر وه تماري عمر ووسطرور وكول كوكه اكري تمين منظرس باكرايد الكوركوب لي تسولاك وفوا امْثال كمرسواتهارك جيب نهي مكرةم سن زياده مبتزيول سكے منفسرين كرام فرانے بي كرصنورعلى اللهم كي معانية في التراوراس كرسول كاطاعت كي توالترف التكوي كمتعكم مردا -

اہنوں نے جان وال کی قربانیاں پہنیس کی توان سے انہیں نصف ونیا کا والی

قرام کی تبدیلی

بنا دیا . حباس اسنوں نے ممل طور رہ اسلامی نظام نا فذکیا - اسنوں نے دنیا میں قرآن کے نظام كوتا فذكيا قوان كي تكركسى دومسرى قوم كو للسنے كى صرورمنت مذيرى - صحابة كے بعد الترسف ابران والول سب مراكام ليا، أن من مرست برس فقتاد اورمحد من بوت فيول نے دین کی گری فدمست کی ۔ اس سے علاوہ السّرسفے ترکوں سے بھی دین کی گڑی فامست لى- آنادى ابتدادي اسلام سم بترين دش تع ممريم السيف أن كول كو معرکراسلام کا سرویست بناویا جب محروالوں نے دین کر قبول نرکیا توریعات مرسینے والوں کو حاصل ہوگئی ۔ السّمسنے قریش کی بجائے انصاب دین کی خرمت نی میرجیب عراد ال میں متی بیدا بوکئی تو الترنے ان کی حکم معجوقیوں اور ما آرایال کو کھٹرا

بہرطال ایمان والوں کو تنبیہ کی گئے ہے کہ طلوبہ جانی اور الی قربانی سے گریز میں کرناکیو کر اس بین تعمال ہی فائدہ ہے ۔ السّر نے بخر اس بین تعمال ہی فائدہ ہے ۔ السّر نے بخر اس سے منع قربانی اور تعمورے کی راہ امنی کر دی کی اور اس کی حکمت بھی بیان فرمادی ۔ جہاد کا حکم اور منا فقیمن کی زمست جی طرح اس مورة میں بیان کی گئی ہے ، اسی طرح اگلی مورة میں بیان کی گئی ہے ، اسی طرح اگلی مورة فتح میں جی میر عمون و مرا گیا ہے اور اسلام کے اجتماعی نظام اور جائمی نظر و میر دلائی گئی ہے ۔

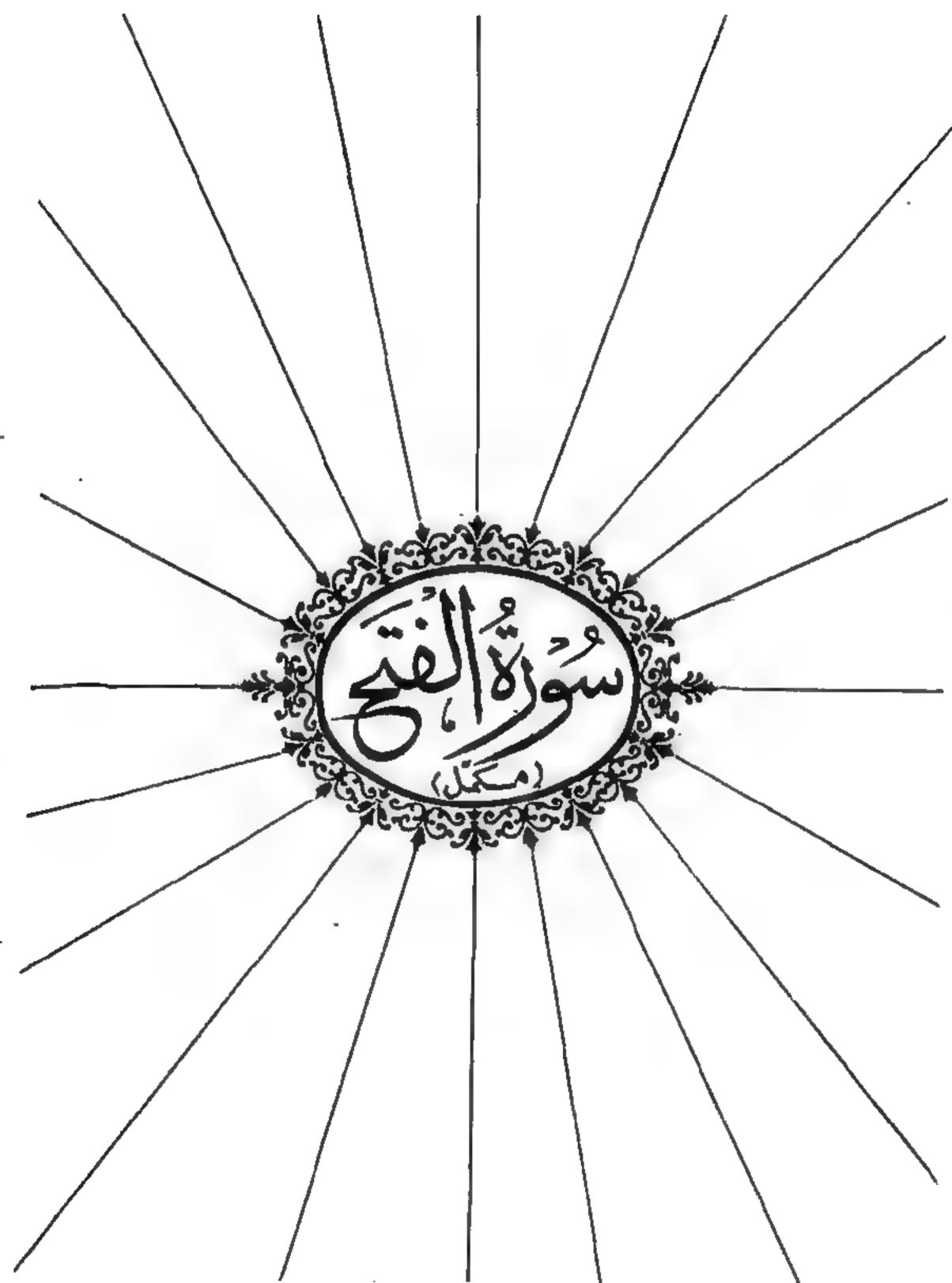

الفت تبح ۲۸ أيت ١٦٣ خسست اقال ا

صورة الفاق مدن ہے ہے ہے ایس کی ہو ور ار اس کے جار رکوع ہی سورة اس کے جار رکوع ہی

يست الله التحرن الترتعال كے امست جوبی ومبریان اور نها بیت رم كرنیوالا سب .

إِنَّافَتَخُنَالَكَ فَتُمَّا مَّبِينًا ۞لِيغُفِرَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ . ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ كَيْكَ وَكَيْدِ بَكَصِرُكًا مُسْتَقِمًا ۞ قَيْنَصُرَكَ اللهُ نَصَرُ عَزِيْزًا ۞

ان جسمه و بالله الله فق وی ہے آپ کو کھی فق آ اکر معاف سر سے الشرق الی آپ کے بیاے ہو بیلی ہو بیلی آپ کے بیاے نفزشیں ، اور ہو بعد یں ہوں گ ، اور پوری کرے بین نعمت تجھ پر ، اور واہمائی کرے آپکی سیدھے واستے کی طرف ﴿ اور مرہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ زبروت

اس سورة كا نام سورة الفتح سبت جوكه اس كى بىلى الدائها ربوي أبيت المراه المعاريج يرايت المراه الفط فتح ست ما نو ذهب مير سورة المين مريد منوره اين نازل بوئى الجرسل مي مرايد والهي براست مي نازل بوئى الراست مي نازل بوئى الراست مي نازل بوئى بيرن ازل بوئى سب الساسك المين مرقى سورة كال القالم المراد الفاظ اور سورة كال الفاظ اور مين الدريسورة ١٠٥ الفاظ اور مين الدريسورة ١٠٥ الفاظ اور مين المرايسورة ١٠٠ الفاظ الور مين المرايس مين المناسب مين المناس

مهم اور سخانعت سخانعت نارىخى بينظر

ہجرت کا چیٹ مال جار کی تعلیہ ہو جی تعلیہ ہو اور اس اس کے علاوہ ہی جیجو ٹی موٹی جیڑیں واقع ہو چی مقید ہوں کا موٹی جی جی فریق ہو جی جی میں اس کے علاوہ ہی جیجو ٹی موٹی جیڑیں واقع ہو چی تقید ہو ہی کا فریق ہو تھیں جن کی وصیحے مسلما آور اور مشرکین کر سکے درمیان سخت کئیر گی بائی جائی تھی فریق ہو کو میروقت کسی مزید جنگ کا خطرہ درب شیس رہاتا تھا سکے کے مسلمان بھاگ جاگ کر مرب تھے اس دوران میں مصنور علیہ الصلاۃ والسلام نے تواب در تھیا کہ آپ بع صحافی مرب معقلہ تشریف ہے مسلم والدا موٹی ہو تھی کہ آپ بعد صحافی مرب موٹی النی کا ایک ایک مسلم میں اور والی جمرہ اوا فرایا ہے ۔ ظاہر ہے کہ بی میں اور والی جمرہ اوا فرایا ہے ۔ ظاہر ہے کہ بی اس کی توثیق تھی کا رہی ہے قریم ہے اور بر سی ہو آپ اس تواب سے یہ اخذ کیا کہ انہیں عمرہ کی سعادت اِس اَلَٰ وَ اِس اَلٰ مِن جی بینا م جیج دیا کہ ہم عمرہ کے بیانی کی کا اعلان فر ما ویا اور آس باس کے قبائل میں جی بیغا م جیج دیا کہ ہم عمرہ کے بیانی یہ اس کے قبائل میں جی بیغا م جیج دیا کہ ہم عمرہ کے بیانی ایک اس کے قبائل میں جی بیغا م جیج دیا کہ ہم عمرہ کے بیانی کی کا اعلان فر ما کوئی جا اور ہی ساتھ واسک ہے ۔ ویا کہ ہم عمرہ کے بیانی کی کا اعلان فر ما کوئی جا اور ہی ہو اور کوئی جا اور کی بیغا م جیج دیا کہ ہم عمرہ کے بیانی ہیں ہو ہو کی جا ہے ہمارے ہمارے

ذی قعدہ کے آغاز میں تقریباً ویکو مہزارات سوا و میپتیل یا قافد عمرہ کے ایک میں میں میں میں میں میں میں اور نے ہوئے اور نے ہمراہ سے مرینہ طبہ سے روانہ ہوا ۔ ہمی کے اور نے ہمراہ سے ، فروا تحلیفہ سے ہوئے سفر شروع کر دیا ۔ زمانہ جا ہمیت میں قرایش کا یہ دستور تھا کہ وہ بچ و تھے ۔ فواہ وہ اگل کا یہ دستور تھا کہ وہ بچ و تھے ۔ فواہ وہ اگل کا کمتنا ہی بڑا دیمن کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود صفور علیا اسلام نے کے میں ایٹ ایک کا کمتنا ہی بڑا دیمن کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود صفور علیا اسلام نے کے میں ایٹ ایک کا کمتنا ہی بڑا دیمن کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود صفور علیا اسلام نے کے میں ایٹ کم ہم اور کو تھے ہم ایک کا میں موال نہ کوئی میاسی تقصہ سے اور نہ ہی ہم اور ان کی تربت سے جے ہیں امرائے ہیں ہمارا نہ کوئی میاسی تقصہ سے اور نہ ہی ہم کے احرام با مرصر کے میں اور قربائی کی خور سے بی میں مرائے ہیں کہ کہ میں ہوا ہو کہ بی میں سکتے تھے مرکد وہ میں بڑا است سے سے مرکد وہ میں بڑا است سے بیا ہے۔ دستور کے مطابق وہ دوک ہی میں سکتے تھے مرکد وہ میں بڑا است سے میں بڑا است سے بیا ہے۔ دستور کے مطابق وہ دوک ہی میں سکتے تھے مرکد وہ میں بڑا است سے میں بڑا است سے بیا ہم اور اور کی میں سکتے تھے مرکد وہ میں بڑا است سے سے کہ مسلمان عمرہ اوا کہ ہیں۔

مسلافران کی برجاعت بب کرمنطرست دس باروی کے فلط پر مربی مقام بہتی ہے اس کا تعمید بھی کئے ہیں قرشرین کی طرنست اطلاع کی کرو ما افران کو کھرو اواکرنے کی اجازت نیے کے لیے تیار نہیں اور اگر شہا ان بضر برک تو وہ جنگ کے لیے جی تیار بیں اور اگر شہا ان بضر برک تو وہ جنگ میں میں ہوتے پر صور علی السام نے صفر ت عنی ان کو اپنا سفیر بنا کر جمیرات کر وہ قریش کہ کو باور کر اُسکیں کر ہم صرف عمر و کہ ایا ہے جی جب بی جب کے بعد والی چلے جائیں ہے وہ المدا وہ جا سے رائے ہیں مزام نے ہوں مضر کین مرفیل میں واض ہونے کی اجازت نہیں دیں محے اسوں نے محضرت عنی ان کر میں واض ہونے کی اجازت نہیں دیں محے اسوں نے محضرت عنی ان کر میٹ ہیں گر باتی مسلاؤں کر محضرت عنی ان کی میڈیش میں قبول نہی اور نسر با اس نہیں ان نے دیں گے ۔ حضرت عنی ان نے میں گر باتی مسلاؤں کی میڈیش میں قبول نہی اور نسر با

اس دوران میں میز بر شور ہوگئی کو مشرکین نے صفرت عثماق کوشید کو دیا ہے
میر فیمبر طفے چھٹورعلیدائسلام نے محافی سے میخورہ کیا اور بھر پر فیصل ہڑا کہ اگر رہے فیر
در مست ہے تر بھر ہی حضرت عثماق کا برلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے ۔ اگر حج
ہم منگ کے لیے نہیں کہ سکتے اخواہ ہم سالے کے سالے شہید ہوجائیں ۔
اس فیل کو بر واشد نہیں کہ سکتے اخواہ ہم سالے کے سالے شہید ہوجائیں ۔
جانم میں کو بر واشد نہیں کہ سکتے اخواہ ہم سالے کے سالے شہید ہوجائیں ۔
کے نام میں شور ہے اور حبر کا ذکر اس مورة میں بھی ار دار ہے ۔ اس کے بور صفرت افران کی شراف کی بیش کن کی شاور تر بھی کو رفی کی مرف کی بیش کن کی شراور تا کہ میں اور قریش کمر نے ممال آئی کے ساتھ ملے کی بیش کن کی شراور تا ہیں ہوئی اور قریش کمر نے ممال آئی کے ساتھ ملے کی بیش کن کی میں کی خیس کے بیے انہوں نے فری کوئی سالے والے کی بیش کن کی جس کے بیے انہوں نے فری کوئی سالے والے کی بیش کن کا در اما دیر نے میں ہوئی کا ذکر اما دیر نے میں ہوئی کا در اما دیر نے میں ہوئی کا در اما دیر نے میں ہوئی دور ہے میں ہوئی دور ہے میں ہوئی کا دکر اما دیر نے میں ہوئی کا در اما دیر نے میں ہوئی کا در اما دیر نے میں ہوئی کا در اما دیر نے میں ہوئی کوئی میں ہوئی کا در اما دیر نے میں ہوئی کا در اماد دیر نے میں ہوئی کا در اماد دیں تھیں ۔

ال میں میں مال کرن افزاعل سے گی اور اس دوران فریقیں ایک ورسے ر کے ملاحت خفیر یا املانیم کوئی کا روائی نہیں کریں گئے ۔ (۱) اس دوران اکر قرایش کا کوئی آدمی معاک کر پربنر جال جائے گا . توبیسے وابی کردیا مبلے گا . اگر مضور کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص قریش کے پاس آجا ایکا توسائے وابین نہیں کیا جائے گا .

امل) عرب قبائل میں سے جرمی فرنق کا حلیقت بنیا جاہے اُسے اختیار ہوگا۔ دم) مسلمان اس سال عمرہ اداسیے بغیرواہیں جلے عالمیں سے اور آئندہ سال صرف بین وان مصرک کے اور آئندہ سال

مسلانون كوبه شالك بالكليستدنيس تفيل كمرصنور عليه السلامه في إن كومنظور كمر الما اس دوران مجد السه واقعات مجي بيشس آئر من سي صورعلياللام كے فيصلے كى تائير موتى منى منىلا مرميب كي مقام بها كرحضور عليداك اوغنى فرو بخود مرك كمي اور كوسشس كے اوجود أسكے بيلنے كے بيارنياں ہوتی تقی ای سے فرا حَيْسَها حَالِسُ الْفِيْلِ اس اوْمَى كواشى ذات في بيان روك وياس م حسسف ابرمسك والقيول كومئ سك قرميب دوك د يا تفا اورانول في مكرير في ال سے انکارکر دیا تھا اور پھر چھیوٹے جمید ٹے ہم نرول سکے ذرسیعے الٹرنے حملہ آور وكون كويشن بس كرديا ببرطال صلح كابيمعام هسطة إكيا يصنور عليالام في صحاية كويحم ديكر قرابى كي بوجا فورسات الائيم من وه اسى عام مير ذريح كرك احرام محصول ميد عائي وصمار التي يملي كم كادراس كي بعد فاقله مرية كى طرحت روانه مِوكًا والسنة بين بيسورة فتح نازل موئى يُحِين بين التّرسف فتح كى بشارست بسنائى -المت من الدنيا ومرافيها جمع دنيا اورافيها سع زياده بارى سب است برسورة تلادت فرماني نوصحاب كالخرد ورمجركما اوروه محبر سيط كم اكريومها بره صديب بظا برسلمانوں کے خلاف حاباہے کمراسترتعالی نے اس میں الی اعال کی مبتری دکھ دى سبت سيد ديقوروست الما وانعرسيد - اس كي ين ماه بعريعي كم حرك إغار بب الشرسف ما الرين المتيبرني كل المين المان المان المان المان وميرست ولي الكي ساري زمين، بإغاث

مضايين

خركوره بي منظمي المترنعالي في اس سورة مباركه بن بينس كن والع وس واقعامت كى طرف اشاره فرما ياسب - واقعه مديبه كيمن مي سيعست رمنوال كا ذكر اورمع معابره ملح كا تذكره معى آياست يصنور طبالسال كر أف وال خواسكا وكرس ادرسا تقصما به كدام كاصفات بيان كالحابي منافعين كانعافب اس سورة مباركمي بمی کیا ہے ان کی سازسوں کا ہدوہ فاسٹس کیا گیا ہے اور پھر اس کوسخنت وعدمی سنائی گئے۔ مدينبري طرفت روائی کے وقت آب نے بعض دبياتی منافق کو ہی جلنے کی دیورت دی بھی مگروہ سمجھتے تھے کرمسکیا ان دیمن کے گھرمی بخود عل کر ماسیدیں ایر زنرہ والیں نیس آئیں سے ، لہذا انہول نے عروی اوائی کے لیے ما نے سے انکارکر ویا ۔ عفر جی آسیہ خبر کی طرفت دوانہ ہوئے قرائیس مسلمانوں كى فتى كاييتىن تنما-لنذا بال ماصل كرينے سمے للہ ي ابنوں نے ساتھ جلنے كا ارادہ ظاہر کیا مکر حصنورعلیالسلام نے منع فرایا اور کہا کہ جارے ساتھ وہی لوگ جائی كر واقع مديير ك وقت كر ته اس طرح يدمنا في فيرك السيمتنيد نه وسكے میرواقعات بھی اس سورہ بیں اشارہ فركور ہیں .

اس سورة مبارکہ میں اصلاح کے بیار برخاص توجہ دی گئے ہے۔ انفرادی طور پراصلاح کا آغاز عقید ہے سے ہوتا ہے۔ بیلے انسان کے عذیدے کی اصلاح ہوا بجرعل کی اور پھافنل تی کی۔ اس کے بعدا جہاعی اصلاحات کی صرورت ہوتی ہے۔ بھر حوال اصلاحی بچروگرام کرقبول نہیں کرتے۔ ای کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی ہے

فتجمبين

بيغيرا كفلى فتحسي فوازاب وجياكه بياع عاجا جا المحام معابره صبير دس سال کے لیے کیا گیا تھا میں انوں نے تواس معاہرہ کی بوری پوری یاسداری کی مكر خود مشركين حن كى شالط بيمعام هم بوا عقاست فالمرز محصيك ادرا سوس نے خود مى اس كوتورد ما واس كافائره بير مؤاكرت معين السيائي كم كوفي كراوا وجائي من مغربن فرانے ہی کہ اس آیت میں فرکورہ فتے سے مراد فتح کم ہے یمس کی بنایت الشرتغالى نے شنا دى تنى م مگري ورست تبيس ہے ۔ ميمج مدميث ميں معزمت عبدا بن مورس مردی ہے کولوگ فتح کم کوفتے بہان سمجھتے ہیں مرکز مہم ملح مدید ہے کہ نتح مین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس صلح کی وسے مبلے کا خطرہ لل کیا ، راستے محصل سکتے ۔ جس کی وجہ سے مب اوگوں نے مربتہ بہنچ کرمسلمانوں کے مالات ويكع تراتهين اسلام كى سجائى بريقين أكي اوروه دهظوا وصطراسك مي واخل بو لكراصلح مديمير وراصل اسلام كي ايك عطا كال كا كفان تفاكر اوك بوق وروق اسلام قبول كرف مح حركى وسيلي اسلام اورسلا الوركري تقومت عالى بولى

معاہرہ حدمبہ وراصل بیری مقرت اسلامیہ سے لیے فتح کی فریقی اس سے بعد خیبر فتح ہوا۔
کمر فتح ہوا اور بھیرسادا عرب مسلما نول کے زیر نگیں آگی بعیض قبائی سنے تعولی برست
مزاحمت کی جوجلری ہی ختم ہوگئ اور عوار کی اکثر بیت اسلام لیے آئی۔ لہذا اس کو فتح میں
سے تعبیر کیا گیا ہے۔

معاہرہ صدیب کو فتح میں قرار فینے کے ساتھ ساتھ السّرنے فرایا لیکٹیفی لاک الله ما تفدم مِن ذَبَاك وما ناخر العربيمير! الترف أب يام افزشين معامت فراوى بي جريد يوجبي اور جربوبي بول كى . ذنب كاعام فبم معنى كناه بولى مكرالتدكاني جونكرتنا مركن بول سے ياك بوا بے اس بيدياں ير ذنب سے مراد تھيدني مونی تغریبی میں موجمیری کمیمارم وجاتی ہیں واسترانے الیم عمولی خطا ور سے بھی در گذر قرا دیا ہے ۔ پینکم بینطاب صنورعلیالسلام کوہے ۔صما بڑے عرص کیا صنور اکسید کو يمعا في مبارك مو كمر ماك سيا الشركاكيا مكر ، بنائي أبي يمقى أيت ين التدنيجالى في الماليان كے سبے بھی اليي ہی بشارت مشت دی ۔ اسی سبے محتور عليالصالوة والسلام كا فرمان سب كرين لوگرك سنے واقته حديد بير يس صدليا اك مي سع كونى مى جنهم برنه بين حائم كا وان مير مصرون ايك شخص كوستني كيا كيا بورمرخ اد منك والاتهام يه ورحقيقت منافق عها ادراس في معين تجي نيس كانتي . بن لغرشول كي معافى كا ذكراس أبيت بي كي كياسها مام شاه ولي الشرح اس کی توجیه اس طرح فراتے ہی کہ اللرسے نبی کی ووجیٹینی ہیں۔ ایک حیثیت سے اب الشرك بي بي اوراس ينيست بي أميب كي اطاعست تما م ابل ايان يرومن ہے۔ آپ کی دوسری چنیست امیرجاعت کی ہے۔ آپ مدا کے خلیف میں اور جاعب السلمان کے امیر تھی میرای مسلم امرین کرجاعت کی غلطبوں ہیں ان کا اميري شركيهمجا باتاب ، جاعت كرنفع بريانغصان ، فتي والكست اميريات پر بھی ذمر دری عامر مجتی ہے تو اکسس لحاظ سے جاعب کی علطیوں می جو مکر امر جاعت بهى شامل بوتا ب د لهذا السي يخلطيول ادركونا ببول كي شعلق الشر في فرما يسب كم ر من رو رو المراكلي مي الكلي مي المراكلي المراكبي المراك

عم معافی می بشارت اتمانعمت اتمام

اس معانی مے علاوہ السّرانے دوسری بات برفرائی و بیتر تَّمَ بنعَ مُتَا عُکَیاتُ اور آگدان ترتیالی آسید برایی نعمت پوری کردیے واس تعمیت سے مراد برے کم ارترنے آپ کوزصرف مفسیب نوت پرمرفراز فرمایا بکر آپ دیست لرثوت کو ختركرديا- بميراب كيعثث كسي الكب توم إكسي خاص خطى طروت مهيس مكيرالمتر نے فرایا وَمَا اَرْسُلُنُكَ إِلاَّ حَافَّةً لِلنَّاسِ رساب ۲۸) آب كى بعثت تمام سنی نوع انسان کے لیے ہے ۔ آپ کو الٹر نے غلیرعامہ اور تام دعطا و شرایا اور ميغلبرانب كى امرت كريمي ماصل موار اسب كالايا موادين سارى دنيا مي ميملا اور قیاست کے قائم سے گا۔ برسب انعامات ہیں جن محصفلق الارنے فرایا کراس نے اپنی تعمت آئید بر ورمی کردی -اورما عقديهي فرما إ وَيُفِيد يَكُ صِرَاطًا مُسْتَفِيمًا اوراك كامير ص راست كى طروف راسمًا فى كى بعني آب إس صارط ستقيمتم أن م ودائم بس كربيم مي استرتعا بى كافاص انعام ب. اس كعلاوه وينصرك الله فصراً عن بن السرف اب كى زىردست مدوفرها ئى - داقعه صدىيىبىنى ئى مصنرت عمَّاكُ كى شها دست كى ا فواه الكنى كراف كوالترف سلامت ركها . آف ليدس شيدهي بوئ كراس وقت مهمان فيصروكه لرى كے تمنت الگ جكے تھے اورنصف دنیا اسلام کے زرد کمیں آ چے ہتی ۔ اس سے بڑی نعبرتِ اللی کیا ہوسکتی ہے ؟ التدسنے عرب کے ہے بھرسالی آیات میں صحابہ کرام کے کوری گئی تسلی اور اکن سے کیے گئے وعدول کا ذکر آر دار ہے۔ مینوان كاذكرانس الله درس من آف كا -

الفت تع ۱۲۰ آبیت م تا ۷ مراس دوم ۲ درسس دوم ۲

هُوَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْا ايكانًا مَّعَ إِيْمَانِهِ مُ لِيلَّهِ جُنُودُ السَّمَالِينَ وَالْاَرْضِ لِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِمًا حَكِيًّا ۞ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخُولِدِينَ فِيهَا وَيُكُونُ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ وَكَانَ ذُلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوُزَّا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ الْنُفِقِينَ وَالْمُفِقَّتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِين الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ الْسَوْءِ لَ عَلَيْهِ مَ دَابِرَةُ السَّوَءِ وَ غَضِبَ اللهُ عَلِيْهِمُ وَلِعَنْهُمْ وَأَعَدَّلُهُمْ جَهَالُمْ وَاعَدَّلُهُمْ جَهَالُمْ وَسَاءُتُ مَصِينُ اللهُ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمَا وَتِو وَالْارْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزَا حَكِينُمًا ۞

تجده او وی ذات ہے جس نے آثار اطینان ایان والوں کے دوں میں اگر وہ زارہ ہوں ایان میں اُن کے ایانوں کے ساتھ -اور الشربی کے بیے ہیں تشکر آسمانوں اور زاین کے اور الشربی کے بیے ہیں تشکر آسمانوں اور زاین کے اور الشرفائی جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿ اَلَٰ مُورَوں اور ایا ذار عورتوں راض کم شے الشرفائی ایا ذار مردوں اور ایا ذار عورتوں کو اُن بشنوں میں کم جاری ہیں جن کے شیجے نہریں بہیشہ کو اُن بشنوں میں کم جاری ہیں جن کے شیجے نہریں بہیشہ کے اُن میں اور دور کم فیے گا المطرفالی الله تعالی

آن سے آن کی بائیاں - اور بر النزکے نزدیب بڑی کامیابی ہے اور ساکم سزا سے اللہ تعالی سنافق مردوں اور منافق عورتوں کو ، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ہج گان سرتے ہیں اللہ کے باسے میں میا محان ، اپنی پر ہے بری كروش - اور الله تعالى عضيك بوا اكن يد - اور اكن يد نعنت كى ، اور سي ركى ال كے ليے جہم اور ست ميرى ہے لوسٹے کی عجر ﴿ اور السّر ہی کے لیے ہی تشکر اسانوں اور زمین کے، اور الترتمالی دیردست اور حکمت والا ہے ﴿ سورة كى ابتراديس الشرتعالى في صنورني كريم الشرطيرولم اورالم ايال كوفتح مبين كي نوشخ رئ سنائي اورما يقرابي زبر دمت نصرت كالمي يقين ولايا ييصنور عليه العلام في والمعا تفاكم أب صحابي كم مراوع و مرسيد بن برات ادائي عمر كميم وقت كا المازه مذكر مك اورخيال فرايكم شايريه سعادت اسى سال ماصل بوجائے كى لندا آب ورا مد مزار جاءت صمارة كے بمراہ مربيدكى طرف جل بڑے محرجی آب مدیب کے مقام ہے ہے قرمشرکین کمرنے آب کوعمرہ سے بیے کم میں داخل مونے سے روک دیا الافرگفت وشنید کے بعد طے یا یا اکم مسلان اس سال بغیرعمرہ کیے واپس جلے جائیں کے اور الکے سال آکرا بہا کرسکیں الرائم كے ليے يدفيصل سخت ول شكن تھا مكر صور عليه السلام الم کے سامنے مرتب می کوزا بڑا ، السرنے فرا کی اس نے ایان واروں میں کھال ورجے کا عذر بر اطابی سے رکھے دیا تھا ۔ اس اطابعت کا ذکر سورۃ افرا میں کھڑ مت مے ساتھ مگرمگر آیا ہے۔

زول يمنت

اس وقع بیراکشرصی برکرام کے ول میں بخت تر دو تھا کہ وہ عمرہ نہیں کرسکے مگر اس مقال کر وہ عمرہ نہیں کرسکے مگر اس معاملہ میں باکان طائمی نقا کیونکہ آب میان بھیے تھے کہ اسی میں مالی میں اور الی اسلام کی بہتری ہے۔ باقی صحافیہ میں سے صغرت ابو بیر صدیق ڈاکومی کھا ل اور الی اسلام کی بہتری ہے۔ باقی صحافیہ میں سے صغرت ابوبیر صدیق ڈاکومی کھا ل

فیے کا اطینان عامل تھا اور وہ اس فیصلے پر ایکل امنی تھے۔ التہ نے اسی ہے کا تذکرہ کیا سے محفوالک نے النوک المستوک کیا تھا کے کہ المستوری النوک المستوک کیا تھا ہے کہ المستوری النوک المستوری کے دال میں سکینت ، اطینان اور لئی ڈال دی ہے دالتہ میں سکینت ، اطینان اور لئی ڈال دی ہے۔ اگر وہ اسیس نزکورہ فیصلے سے د بنج تھا مگر اطاع مین رسول کے مذہب نے انہ اس برقی ہور کہ وہا ۔

اس وقع بيرض وعليه السلام في من كالمزور ترين تشرائط قبول كي ميرجيزي عاباً کی اسلام مرحی نبیں اورمم سے نبیں ؟ فرایا ، کیول نبیں ، اسلام برحی ہے ۔ اورمم سيح بي مجيم عرض كيا مك مار معقد لحنت ين اوركا فرون كيمقتول حيم بي منیں حافظی ۔ آب نے فرایا، بانکل ایسامی ہوگا مصرمت عمر النے ومن کیا ۔ مجبر ہم انتی کمزور شرانط کیوں میم کریں بصنور علیا اسلام نے جاسب دیا ، میں اسٹر کانی ہوں اورالسُّدنغالي مركز مجع صَلْحُ نهيس كريگا - معنرت عرف نه يبي إست محضرت الريزم کے ساتھ میں کی توان کا جواب مبی میں تھا کہ صنورعلیالسلامہ السر کے نبی ہیں ، اور التذرتعالى آمي كويشانع نهي كريك كالم ببرحال حضرت عمرة كي تسلى بركري اورابنول نے فرما فی کر کے اس محول دا۔ بیرطال فرالی رائٹ توالی نے مونوں کے دلول مرسكينست ازل كروى ليكردا وفراكيمانا مع إيسان المدري ليكرد والمرصابي ایان میں اُن کے ایان کے ساتھ صحابہ کا مظرا بیان می تربیلے ہی کامل تھے . مسکر ولال بیرسکینست نازل ہونے کی وجہسے اُن کے ایان مزیمتیوط ہوسکے اور وہ دین مے سے مرقر بانی سے مصیلے تیار ہوگئے۔

ارش وکا کے نشکر

كه فریشنته ار الری معصوم مخلوق بس جن کی صفست چی بیرست که وه الترتعالی کے حکم كتعيل كمدنتي سورة التخريم من ارشادسه لا يعضون الله ما المروهم وَيَفِعَ لُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (آيت - ١) فرشت التركيم كا افرافيني كريت المكهج يمحم وإجانات أسي كالاتين والب الغريث يضورعليال الم کے توسل سے معابلاً کی جرمباعث تباری تقی، الن کاخاصہ جی ہی تھاکہ وہ فرشتوں کی طرح السرائس كے رسول كى اطاعت كرتے تھے۔ افرانى نبير كرتے تھے اورم رقسم کی قربانی پیشس کرتے کے لیے بہروفت منتور کہتے تھے۔ تو استر نے فرشتوں کے اس اسمانی تشکر کے ذریعے صحابہ کے زمینی نشکر برسکون اور اطینان ازل فرایا اسمانی مشکروں نے برراور خین میں دمینی مشکروں کی مراہ رات مردى. وَكُفَّدُ ذُصَرُكُو اللّهُ اللّهُ إِللّهُ مِركَدُر (ٱلْمِكُمُ اللّهِ السُّرفَ مِدَالِ مِن مِن تمهارى مدد فرمائى حالانكراس وقت نم ب مسروسامان تھے۔ بھرآگے بین میزار اور انجیزار فران توں کے ندول کا ذکر بھی آ ہے ۔ اسی طرح سورہ توب میں حنین کے موقع برفرشتوں کے ذریعے مرد کا ذکراً اُسے لَحَدَّ ذَفَرَ کُرُوا اللہ عِنْ اِللّٰہ کُرِاً اِللّٰہ کُرِاً اِللّٰہ کُرِا مَوَاطِنَ كَثِينَةٍ وَكَبِهُ وَكُن يُن ِ رَأيت ١٥٠) التَّرِيْ بِست سعمواقع برتمهارى ددى ، فاص طور برخين والع دان - اور بيم فرما يا تنظر الذك الله مسكيت عَلَىٰ دَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَ جُبُودٌ اللَّهُ وَكُوهُمَا رآبت ٢١) بھراں ٹریفے کینے دسول اور مونوں رہنگین 'ازل فرائی اور انتھاری مرد کے ہے فرشتوں کے) نشکہ ازل فرط نے جہمیں نظر نہیں آئے تھے۔ مبرحال فروایا کہ ا وللرس ك سيے بس تشكر أسما أوں اور زمین کے وَڪَانَ اللّٰهُ عَيالُمّا حُكِمًا اوراسندانيا لئ سعب محيومات والاا ورحكمت والاسبء خداتعالی نے وی کے ذریعے علم و مکمت کو نازل فرمایا اور صحابر کرام رف كوك وياكه وه اس علم وحكمت كوسه كر دنيا مي عيل عابي اوراست بى نوع النان يك بينيائي مردين اسلام الدشينكم وحكمت بيمين ب حبب كر إنى أمام اديان

یا قرام نترکی اور جبالت میں بہتلامی، التر نے بی بات سمجائی ہے کہ دکھو ا اس نے الله ایان سے بیان میں اطافہ کردیا ہے اور اان کے بیتین مزیر بخید ہوگئے ہیں ۔ ایان کا اقرار تو بہرال کیس ارمان ہے اور اس میل خافہ منیں ہوتا ہے اور اس میل خافہ منیں ہوتا ہے جس میں وہ آسانی سنگر منیں ہوتا ہے جس میں وہ آسانی سنگر کی طرح ہم بین الحاص شعار بن جاستے ہیں اور مہرقسم کی قرانی کے بیے ہم وقت شار سینے ہیں ۔

البائمان البرانات ليداناتا

میعت رصوال کا محقہ ترکرہ گذشتہ درس میں ہرمیا ہے بیب حضرت کا ن کی شہا دت کی خبر بنی تو معار کا ایک نو نہا کے لیے مرضنے کی میعت کی ۔ بر سبت اہم فیصلہ تفاجی نے مشرکان کو صلح بر آبادہ کردیا ، اگرچہ انہوں نے بڑی کرئی شرطی بہتر کیں می محدوث علیالسلام کی فراست نے برجانج لیا تفاکہ اگرچہ بر شرک می شرطی بہتر کی می مقلات بر سمگر در مقیقت ان میں اہل اسلام می کا فائرہ ہے ۔ دور بجد الیا ہم کما الرق الدر تفالی نے می اُس نے میں قرار دیا ۔

ان الم المان کے متعلق خرار زنمائی نے فرای آلی نیس الم المان کے اللہ قون اللہ قون اللہ قون کے اللہ تعالیے مون مرد دل اور مون عور آلی کی دراخل کر جے اللہ تعالیے مون مرد دل اور مون عور آلی کی دراخل کر بیشتوں میں جن کے نیچے ہریں ہی ہیں۔ ورم طاہر کے مردی اور میں ان کا المان کے مردی اور من فعین میں ایک المان خدا تعالی کی ووا نیست بہنچہ ہوتا ہے ، جب کہ کھا روائشر کمن اور من فعین میں برجیز نہیں یا گئی جاتی مسلمانوں کے قلب و ذمن میں ایک طرف خدا تعالی کی رضا اور مدد اور مردی طرف خدا تعالی کی رضا اور دو مردی طرف خدات خدات کا منشور ہو تا ہے ۔

ر**ص**االهٔ نعیمستوطلق

ا مام رازی فراتے میں کہ دین کا پخرڈ اور خلاصہ اَلتَّحیظ بھر اِللّهِ وَالشّفعَةُ مَا مِلْ اللّهِ وَالشّفعَةُ مَا مِلْ اللّهِ اللّهِ وَالشّفعَةُ مَا مِلْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

مبی فراتے ہیں کر میرنشرلیب آ ومی کاطبعی تقاضا ہے کہ وہ خلاتھائی کی رضا عامل کرے اور بنی نوع انسان کی خدمدت بجا لائے . خدمدنے خلق توغیم کی کمرتے ہیں اور اس کے لیے بنتر بابک وعوے کے می کرتے ہیں میکر معین اوقامت دعوسے اصل خدمت سے ہی رام حالم این اس اس اور کمیونٹوں کا دعویٰ ہی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت كريت مرسال المحدول برترين مم كالوكير السب ال كا نظام محومت اكب فردك بجائد اكب جاعت كي طلق الغناني سبت - اوري يوطعت كي باست به ہے کہ جہاں منرورت ہووہ اپنے سوٹنلزم کے اصولول کو بھی قراموش کر فیتے ہیں بینانجنه بهم دیکھتے ہیں کر وورسری جنگ عظیم کمر کیونزم کا بانی فاک روس امر کمیر اور برطانيه بطيع سرابه دروس كرسائق بل كما ادرانيا مطلب مكال با بغرضيك غيرزب والدى كى خدمت خلق محض زبانى وعوسالة كاسمحدود بوتى سبے جب كراصل خيرست وه بي حواسلام بيش كرياسيد، اورس كامضمر دنيا مي تشيرنبي عكر اسطر كي وا مودة ہے۔ اسلام مے عقید و جرائے عل سے بھی بریاست واضح بوجاتی ہے۔ کہ المرابان خدمت فلق كامعا وحركسى فحلوق سي نديس مكرخانق سي طلب كرياس جب كرغيراديان والداور دمريد لوك ايئ ام نهاد خدمت انساني كامعا وعنداسي دنيا یں تقری ، مبنس ، عہدے یا افتدار کی صورت میں وصول کرنے سے متنی ہوتے ہی اسی سیلے الا رئے فرایک مونوں کے لیے الترسے لینے بال مہشت تیار کر مکھے مِن مِن کے شیجے نہر من ہی می خوادین فیے کا موس او ان می ہمیشہ میشر میں سے ، وال کی نعمتوں معے متفیدم وں کے اور وال سے کھی مکا ہے نہیں جائی کے يه ان ي خدمت خلق كا برله موكا .

ابل ایان کے لیے ایک اور انعام بربوط وی کفریک بھے ہے۔ ایک اور انعام بربوط وی کفریک بھے ہے۔ ایک اور انعام بربوط وی کفریک بھی ہے۔ ایک کہ است اُن کی برائیاں اور کو آب بیاں دور کردیسے کا ، ظاہرہے ، بھی کے دوران یا دیگر مواقع بر بشری تقامنوں کے مطابق ان نوں سے کچے فلطیاں بھی مدر دیوماتی ہیں گراد نوران نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کومعاف فرایسے کا ۔ وکا ت

ذولات عندالله فو آعظی اوروه الله که نزدیک برست بری کامیابی به کر انهان کی غطیال معاف بومیا بی اوروه الله کی رحمت کے مقام جنت میں بنج بائے ۔ بہرمال فرایا کہ الله فرمات کی حوجاعت تباری نئی ان کا نظریم الله کی رصافت وه ای مقصد کے بیائے معرمت نامی اور عیادت وریامنت کرتے تھے اور بیامی کولال مقصد کے بیائے معرمت نامی اور عیادت وریامنت کرتے تھے اور بیامی کولال کے تعظیم کولال کرتے کا داکن کی غلطیا معاف فرا دیگا۔ اور بیریت بڑی کامیاتی ہے ۔

مشرکول در من فعنوں میسیئے مذا

اس كرنولات فرايا ويُعدِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمَنْفِقَتِ وَالْمَنْفِقَتِ وَالْمَنْفِقَتِ وَالْمَنْفِقَتِ والمتركت ادراكه المترتعالى منزا فسيمنافق مردول اورمنافق عورتون كوا ورمشرك سردوں اور مشرک عور توں کو۔ فراک سے پر وگرام کی می لفنت میں من فقوں اور مشرکوں کے دونوں کروہ ہمیشہ بیش بیش سے ہیں منائق وہ لوگ ہی جرنظا مرتو کار توسیر پر صفی میں بنی کی مجلسوں میں بھی مشر کھیے ہوتے ہیں مگر سب جنگ ہر جانا ہوئے یا دوسری شکل در بینیس بوتی ہے توائن کی خباشت ظاہر بوجاتی ہے۔ ان کے دل کفر<u>سے لبریز</u> ہوتے ہی اور وہ بیشہ باطی سازشوں کے ذربیعے اسلام<sup>ا</sup>ورمیکا ن<sup>وں</sup> كونقصان بينيك نے سے درئے سمنے ہي ادھ مشرك ہيں ج كھلم كھلا دين كى تحالفت كريت بي الشرك راست بي مرر كاوث كفري كريت بي اور الشرك دين اور اس سے بسروکارول کو معلوب کرا چاہنے ہیں منافقتین اورمشرکین کے علاوہ ميود ونصاري بمي اسي زمره مي آنتے ہيں - وہ جي اسلام کر پھلنا بھول انديں ديھے سكتے مقيقت مي الله عنه ي دين المريسي تفاسيس كا اعلان تفاحد فلا إلله عبيل مشركين به دالمج-١١) صرف ايك فداكي وصائبت برقائم موما وادراس كم سا عفرتس كورشر كيب نه بناؤ ، منكرا منول سف اصل دين كوربكار ديا اور كفروشرك مي بى عِبْلا بوسكة - ان كويمى الشرتعالى منرا بس مَبْلاكريْست كا - قراني بِوكرام سس الخراف كرسف في عبراس ي مخالفت كريث والع قدم مندداور مديد تحقي اس کے علاوہ مرحدمت والے ہیں جوسٹرق بعید کے عکوں میں ستے ہیں۔ رمرے شرکین

مِن شامل مِن ادر منزا کے متحق میں .

النمریے متعلق مرگانی فرالا الترتعالى اكن من فقول اورمشركول كرمة اصر كا الظَّارِّينَ باللّهِ ظلت ا السَّقَ عِرِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وه الله تعالی کی ومارنیت کوتسبلی شدر سنے اور نه اس به عیروسر کرستے ہیں . پیکم این خودساخته سیموں کو ہی اقدل واخر سمجھتے ہیں اور اپنی پیمل کرستے ہیں بھنورعلیے

في منا نفتول كزهم و كي بليد سا غفه جيلنے كى وعوست دى محمر انہوں في السّرتعالیٰ كى

ذات بربرگانی کی اورسلالوں کی ملاکت کا خطرہ ظام کیا ، اس لیے اُن کی اکثریت اس موقع برسمانوں کے بہار مذکئ ۔ اور سرشرکین مکری برگانی بینی کرشا برسمان شهر کم اور

میت استر شراعت برقبصندی کریس البدا ابنوں نے ابل ایمان کو کرمیں داخل ہی نہیں

ہونے دیا اوسلے نامری آرمیں عمرہ کی ادائی الکے سال پر ملتوی کرادی . اگر سے اس مرصی

مسلانوں ہی کی مبتری تھی مگرمشر کوں نے اپنی برگانی میں کوئی کسرز جیوڑی .

فرايا منافق اورمشرك برگاني كرية بي مكر حقيقت يه ب عكيه في در آين ا السيقيء كداس برگافي كى برى كردش ابنى برشيدى ادر بالاخرى مفلوب بول سكے اور الد تعا

الرايان كرغالب كربيًا - وعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَعَنَهُمُ ادرالتُ النَّالِي يه! اور ان بهعنست اور ميشكا دكى . سين تجرب لوگ مخفسوس اور لمعون برست - الترف

ونیا میں جی انہیں ناکام بنایا۔ واعد کی خوجھنے اور آخرس میں اُن کے لیے جہدانیا رکھ دی ہے گئے۔ جہدانی کے لیے جہدانیا رکھ دی ہے وکٹ اُن کے میں اُن کے لیے جہدانیا رکھ دی ہے وکٹ اُن کے میں بھی بڑی مگر

ہے۔ استرتعالی۔ اس بربرگانی کرنے والوں کا انجام می بیان فراوا .

الكي است من المنزن الله في ندائي مشكروالي إن كروم اليب وكلي حبود

المستعلوات والذريس اوراسالون اورزين كي مشكر خلانعالى بى معين - أسانى

مشكرات ركيم فقرب فرشتة بس موالطرنغالي كى اطاعت مي بمروقت مصروت بنت

بي واور زمنى نشكري أمب كصحار كانتم بي بن كرحضور عليالسلام في اسماني لشكم

کے خونے پر ڈائٹر کیا ۔ ان کے پہنٹ رنظریمی ہمیشہ ادمیر کی رضا اور بنی فرع انسان کی

خدمت ہوتی ہے۔ بہ ہرقر انی پیشس کرنے کے لیے ہروقت تیار سے میں اور انہوں۔نے اپنی اطاعنت کانموز ہست سے اوفات بیبیش کردیا - ان کی اِس قر إنى كم نتيج بي الترف ال كرغالب بنا يا اور دُنيا كى كوئى طاقت اك كے مقابلہ مِن زيمترسي . الاس شاه ولى الترع فرات مِن كرحضرت عمَّانَ كى شها دست كك كا زمان اجماعی ساط سے ساری امرت کے لیے خورز ہے ۔ ابنی کے تقیق قدم م ملے والی جا عب کو کامیا ہی حصل ہوگی مگراس کے لیے شائط بڑی مخست ہیں ، میان تومسرومد کی بازی مگانی براتی سے اسب ماکر کامیابی تصیب بوتی سے فرایا ارض وسماء ك سننكر المرتمال ك ليبي وكان الله معزيزًا حركي ما ه اورا دسرتفائی زبردست ، کال قدرت کا مالک اورحکمت والاسب - وه جویاج محرسد، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بدائنیں موسکتی اور اس کاکوئی کام حكمت سے خالی نہیں ہونا . بدسمت ہیں وہ لوگ ہوالسر برگانی کرے اس كے احكام كى تعميل نهيں كريتے اور الانت كے ليے ناكام موجاتے ہيں .

 کسسفر ۲۲ ورسسسسوم ۳

اجر عظیم ا معاہدہ صریب میں کمنزور شائط کو مان کرصلے کی گئی تھی اس سیا ایان والوں کے واوں میں علیان تھا جس کو ادائتر تعالی نے رفع کیا اور ان

-ه شد

ورخاص اطینان ازل فرایا - ان کے ایان میں اضا فرفرایا ، اور ملندانعا مات کی ایار میں دی الترتبالی نے مومنوں کی معافی کا اعلان بھی فرمایا اور حاصل ہوئے واساتعا مح فرنبطیم قرار دیا راس سے برخلات مثافق اورمنشرک مرود ل اورعورتوں کے متعلق فرایکه ده برگانی کرتے ہیں والی میر تری گردش مرسے گی دخرات الی کاعف سے اور تعنت بوگی اور ان کے لیے جنم عی تیار ہے ، میرفرما یا فتح ونصرت السّرتعالیٰ كى مانىيدى بيد مام أما فى اورزمينى كشكر الترتعالي كي من وه أما فى كشكر م آ کرکہ ایان والوں کی تا ٹیرفرما آہے۔ الشرکے ٹی نے زمین مرصحالیّا کی جاعث "ماری ہے جوفرشتوں کی طرح تعمیل محم کرتے ہیں ابوری تنظیم کے ساتھ کام کہتے ہیں اور انظرنے اُل کو بعدمیں کئے والوں کے بیا بطور نمونہ بنایا ہے یہوالگر ادر اس کے نی کے بیان کروہ بروگرام کو آگے جلاتے ہیں ۔ اب آج کی آیات من الترتعالي في يد النايغيري حيثيت كودا صنح كي ها اور عير سعيت رفوا من شامل موسف والحصالة كى جاعت كالمذكرهسب ويمغرطبالام كى عيرت كے إسے مي ارشاد برانے إنا الدسلنات شاهدا لے التر مے رسول اہم نے آپ کونشا پر باکر میں ہے۔ شاہر کا اكسمى توكورة أسيد جيد سورة تقروبي سد وكذلك جعكنكم وَيُعَطَّا لِنَكُونُولُ شَهِدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُقُ لُ عَلَيْهُ كُورِ مِنْ فِي لِدُا لِأَسِت والإلا) اوراس طرح بمهن في معلى الفل المت بنايا ہے تاکر تم اوگوں برگواہی شینے والے بن ماؤ، اور الطر کا دمول تم بدگواہ بن جائے۔ اسى طرح سورة الناءم واضح كياكياسي فكيفت إذاجِنت مِن حَيل أمَّة مِنْ فَيْ يُدِوْجِهُ مَا إِلَى عَلَى أَهُ وَلَاءِ شَبِهِيدًا (آبت -١١) أس وقت كي منظر و ہوگا جیب ہم ہرامت سے گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو آپ کی امت یہ بطور گواہ بیٹ کریں سے مساری امتوں سے انبیاً اپنی اینی امت کی گواہی دی کے اور میرحند رطاب الدام می این امت کے بارے میں تبلیغ رسا است کی گواہی

ويغيطونه

وی گے کہ الشریف جرکام میرے میبرد کیا تھا۔ اور جبیغام مے کر مجھے میجاتھا، وہ میں نے اپنی امریت کار بنیجا دیا۔

میں سے اپنی امرست کاسے بنیجا دیا۔ شاه عبدالقا در شا بر کامعی معلم که شدین ، اور وه سورهٔ سج کی اخری ایت سے استدلال کرنے ہیں بھال الکرنے فرایا ، لازم کی وقت لینے مدا محبر حسر ابرام يم عليدالسلام كي - أش سن فنها دا تا مسلما ك دكها سب ، اس سب بيلي بعي اوراس قرآن من مي ليكون الرسول شهيدًا عكيه فروتكون الرسول عَلَى النَّاسِ الكريسول علم ربتلانے والا) ہوتھا الدارة معلم ہولوگوں كي محمويا حضورعليالسلام كى ايك حينيات معلم كى عبى بيت معلم لين ثارَّة وال كو تعليم دیا سب اور میران سے فرمے کام می لگانا سب اسی طرح آب کی دورسری جنيب المبرحا عت كالمي سب العي أب فليفتراليز ا درام برحاعت المسلم بي على بن. ببرطال فرا يكر الع بيفير! بمهن اليون بريني كون العلم بالمريبي اليون برين الجينيت معلم حضور علياله لام كى اولكر يعليم ليف صحابيً كم بليريم وتي تقى كم الترتعالي كى دمانيت برايان لائب اوردين اسلام كے تقاضوں كو بوراكري . بنیادی طور میران تنعالی نے اپنی مجست فطرق برخض کی روح میں ڈوال دی سے م

الرسط بن مرایا علام میں میرسے باش میدنیت اسا قرآیا علاء مرادیا میں۔ میرے میرے ساتھ کیا ساور آیا علاء مرادیا ہی میرے ساتھ کیا ہے۔ میران ہو کرے مران کی کریکا کر میرور درگار! تو تورسالیا ہی سہتے۔

مخارمطاق اورسرچیزید قادر ہے، توکیسے مسافرین مکتا ہے اور کیسے عوری ایا ا اور درم نہ ہوسکتا ہے ؟ اللہ فرط نے گاکہ میرفلاں بندہ تیرے پاس مختاج بن کررایا

تفاءاش کے اس کھا۔نے بینے اور بیننے کے سیار عظاء اس کھا۔ اس طرح فلال

دا ولئے! بندہ تیرے باس ہمان میں کر آبامقا گرفتم نے ان کی کوئی مذہ ست نہ کی ۔ اگر تھم عبوسے کو کھلاتے ، بیلسے کو بالت ، ننگے کو مینیا تنے اور مسافر کی خبرگیری کرتے تو آج میری رضا کو باتے ، تم اس امتحال میں ناکام ہوسے امذا انتھا را جحت کا دوئی معبول ہے ۔

بیغمبر معشرورندیر معشرورندیر

اس کے برخلاف بولوگ دین کا کام میں طریقے پر کرتے ہیں اکیسطون الٹری مرضیات پر ہیلتے ہیں ،اس کے احکام کی تعبیل کرتے ہیں اور دوسسری طوف مختوق خواکی خدمست بجالاتے ہیں توسیسے فوکوں کے بیے صنورعلی الساشام کے علاوہ قرصہ بیشر الینی خوانحبری نیے فوائے مجمی ہیں ۔ بیر لوگ حدا تعالیٰ کے فراکھ بہا موں گے ۔ان کو ترقی نصیب ہوگی اور ان کوخلا تعالیٰ کا قرب حال ہوگا ۔ اور ہو لوگ الشرقعالیٰ کی وحل نیت کونیلم نہیں کرتے ، قرآنی پر وگرام کی فی اعذت کرتے ہیں ،اپنی رصعت پنداز سرگرمیوں پر مصر ہیں ، ان کے بیاح صنور علیہ السلام و این کر آئے۔ بعتی ڈرم سند نے والے ہیں ، یعنی آپ ان کو الی کے فرے انجام سے ڈرائے نے

استه النظر فردس المرس ا

آفیدا کھی کھڑ لا آبیت سام) اگرتم التر معنی اس کے دین کی مدر کرو کے تو وہ تھاری مرد کر بھا اور تمانا کے قدم صنبوط کر دیجا۔

بعراستريام الكول سے يرسى فرايا وَتَوَقُّوهُ اوراس كَ تَعْظِيمْ فِي الله -اس کی عزت اور توفیر کرو- الیا کوئی کام نر کرو جو اس کی عظمت کے خلات ہو وَتُسَبِّعُونُ وَكُنُ وَ وَالْصِيلا الرصيح اور شام اس كا تبيع بان كرو- اس كا فالمره يه بوكاكم السرال الاستعارى مرتسم كى تقصير معان كرويكاك بعث رخوان كا ذكرتمرير كے طور مركبلے اور دوسے روس مي مرسالا ب مرمبيك مقام رتقريا بدره سوصحاب كاجاعت في صفورعليالسلام كيدرب مبارك برسبيت كالتي كرمضرمن عتمان كالمنهاوس كابرله فين كى ليے سم ماؤل برکھیل عامیں کے بیانخداسی معت کے نتیجہ سرابل اسلام ادر شرکین کر کے درا صلح كامعابره في إيم ملح مديب ك امسي شورسيد الربيت كامزيد وكر الكي تسرست ركدع مي مي أراح سبت، تابم ميال براس معيت كي فعنيلت كا تذكره ت ارشادم وأسه إنّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّ مَا يَعُونُ اللَّهُ بِيكِ وہ لوگ جو آئیں کے دست مارک پربعیت کرتے ہی، مقیقت میں وہ الرتعا

اله تعرروه ، وقرقره ای خمیرالترتعالی کی طرف رابع برقراس کی وضاء تجهیا کرتر تبدین کردی کردی کی ہے . بنیول ضما گر کا مرجع الترتعالی ہے الشرتعالی کی آئید و درسے وین کی مرماد ہے ۔ اداسی طرح ما کا گور آئی تعریب کی آئید و درسے وین کی مرماد ہے ۔ اداسی طرح ما کا گور آئی تعریب کی ایسی ترقیب کی ایسی ترقیب کی ایسی ترقیب کی ایسی ترقیب کی ایسی ترقیبی کی ایسی ترقیبی ایسی ترقیبی و اور میدندین کی کھے ایسی ترقیبی دو منی رست ہے ایسی تعقیبی و ایسی ترقیبی دو منی ویست ہے ایسی تعقیبی و ایسی ترقیبی دو منی ویست ہے ایسی تعقیبی و ایسی ترقیبی دو منی ویست ہے ایسی تعقیبی و ایسی ترقیبی دو منی ویست ہے ایسی تعقیبی و ایسی ترقیبی و ایسی ایسی ترقیبی و ایسی ترقیبی و ایسی و

ك إعربيب كرية من يد الله فوق أيد يوان كو إعفول ك

أدبرال أناني كالم عقرسي طلب به كرجيب وه بيعنت رصنوال كرست تع توات

کے فاتھوں کے اوپر السرنعالی کی شفقت، مہرا بی اور تا تیر کا فاقعہ فقاء خدا کا نبی الترت الله كى الهاعست اورأس ك ازل كروه بروكرام كورنياس رائع كرك كاعجدسك رماعقا، اورىيى چىنرالىدى الى كولىندى جى كى وجهسى اس سنے اس سىست كى تولىن دائى ہے۔ اوراس بیعیت سے کرسنے والول کواپئ رصا کی ٹوٹنچری دی ہے۔ اور بچھاکسس میعت برستیم مہنے کی اکیدی فرانی سبے ۔ قرایا ، یادر کھو ( مصن فیکٹ فرانی سبے ۔ ينكث على نفيسه يس جورني اس بعينت كر قدر ساع اين اس وريدك خلاف ورزى كريكا قراس كا وبال خرد التي برريبسه كا - وه الينه نقصاك اور ضاتها لى كن الاضكى كاخود دمردارم وكا- فَعُنْ أَقْ فَلْ بِمَاعْهَ دُعَكُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بدر كدريكا أس بينركو حواس ف التعرف التعرف التعرف التعرف التعرف التعرف التعرف سے داستے میں سروص کی آزی نگاستے بیر قائم سیے گا۔ بوالٹرکی رضاکی خاطرتن من وصن مسب مجيدة دان كرسن سے بيے مهروقت تيار رم يگا، فرايا فسسي في تيني الخبر العظيشت توالترتعاني السيخص كوا تبرغط معطا فرلمه في كا-المه شاه ولى الترسيف إيى كآميد الفتول الجيبل مي بيوست كي بست سى قىيى باك كى بى مشاه عبالعزيد العرائي كابول بى معيت كا ذكر كياسي نناه رفيع الدين سن ببعيت سيمتعلق ايب رساله ظمينه كياب، تربيست كي برت سی قسیس میں جن میں ایک بیعین بیجد منٹ اسلام سہنے ۔ لوگ بہی بیعین کر کے اسلام میں داخل موستے تھے دوسری بیست بحرت کے بیاری و اولا سکے نبی کمنے بی تھے ہے۔ الترکے تھے سے مطابق پجرت کرمیانے کی بیعیت یا بی کرنے تھے تیسری بیعیت جها دختی بجب جنگ کاموقع آ آ تما قرلوگ اس باست کی بیعیت کھےتے تصحرم الترك داست مي ان ومال كى قرانى بيش كرسف كے ليے تيار بي بعمن صحابہ نے ارکان اسلام ہے بابندی کی بعیت کی بھٹرت جریہ کی بعیت ہی سسلمیں بمتی کرمیں ارکان اسلام نماز، روزه، جج، زکراة ویخیره کی پابنری کرول گا ادرسم مان کے سائف خیر خوابی کاسلوک کردل گا۔

بیمنٹ کی اقتام

بعض لوگوں نے حضور علیالسلام سے وسست مبارک پر اس بات کی معیت مبی کی کروہ سنت بدفائم رہی گے اور برعات سے بچتے رہیں گے ، بھیرعور نول نے بھی اس کی بعیت کی که وه مشرک شیس کریں گی ، جوری شیس کریں گی ، زنامنیس کرینگی ، این اولاد كوقتل منيين كديم كى ، مذكيف في عقد بإوان مين كوني بهتان يا غرصين كى دىعتى عنيرك اولاو کوخاونر کی طرون خسوب نہیں کریں گی ، اور نہ نیاے کاموں میں آب کی نافرانی کریں گی- اس معیت کا ذکر سور ق الممتند مین موجود ہے۔ بیعنت کی ایک قسم معیت نبرک بهى سه بحصرت زبير لينه اهرسال كسيميا حصرت عبدار أو كوصنورعارالام كى خدمت ميں سے كن اور آب كے طبحة مربعيت كرايا : بربري معيت كتى ، وكر نه بيچے کے ليے بيت كى صرورت نه عقى . بعض اوقاشت نبرگان وین کے کسی سلہیں وانعل ہونے سے بیے بیعت کی عاتی ہے نینی بعت سلوک کی تھی ہوتی ہے۔ جدیا کہ عام طور پر بزر کان دین مے باتھ برسعيت كى حاتى ب اور جوم و جسد واس كامطاب براقرار كذا بواسي كم بم ار کان وین کی یا بندی کریں گے ، عیادت وریاصنت اور ذکر واذ کار با قاعد گیسے انجام دیں گئے آکہ ورما ت عالبہ نصیب ہوں اور اسٹر کا نقرب علل ہوسے . اكب معات ملافت بوتى سب حوظليع ك انتخاب كے ليے بوتى سب د معضور عليالسلام كم بعد توكول سنع حفرست الجريج بصديق والمسميح فيخفر برخلافت كي بعیت کی اور اسی طرح دیگرخلفائے داشدین کی معیت معی ہوئی ، بعیت کی یہ تام وقسين صفور عليالسالام سع تابت مي والبنة اس مقام ريحب بعيث كا ذكر مورالي ووبعيت جا ومتی و تقریا و برمد مزار صحالهٔ نے صنورعلیال دوم کے وست مبارک پر مدمیر کے مق مرم کی متی اور حس بی مبان کی بازی مگاشینے کا عددگیا متعار المناه رفیع الدین فرطنے ہی کرمیعن لوگ کسی زرگ کے اعظم محص دنیاوی فوائر ماصل كرينے كى ميوست كرستے ہيں - وہ ميجنے ہيں كريد بزرگ بماركوني معالم ملجا دي کے یا ہماری سفارش کردیں گئے۔ شاہ صاحب فرطتے ہی کریر رمی بعیت ہے جس کا کچھ فاکرونہیں ۔ البینہ بعیت کی باتی مبنی اقدام بیان کو گئی ہیں ۔ وہ ورست ہیں ۔ مصنرت الم شاہ ولی اللہ دالموی مزید فراتے ہیں کر کسی ایسے ہیر بابزرگ مصعیت ہمونا درست سے بعی میں صب زیل اوصاف یا نے جائیں ۔

(۱) ببرگتاب وسنت کاعلم رکھتا ہو یخود بڑھ کرعلم حاصل کیا ہم یا کسی بزرگ کی صحبت حاصل کی ہم وہ اچاہیے ۔ صحبت حاصل کی ہم ، بہرمال اس کے پاس کتاب وسنت کاعلم مواچاہیے ۔ (۲) کیا مُرسے مجتنب اورصغا مُربراصرار مذکر ہے کہا مُرکا سرک بیست کا اہانیں ہمتا کیؤکے وہ فساق میں شمار ہمو آ ہے۔

(۳) ہمیت لینے والاؤنیاسے ہے دخبین اور آخرت کی طرف دخبین رکھتا ہو۔ (۳) امر المعروف اور پنی عمل کھنے کا عالی مہد۔ لینے متعلقین کو اجھی بات کا بھی ہے اور اگراکن میں کوئی ہمری بات و پیجھے تو فوراً دوک میرے ۔

(۵) پسیخود رکونه مجد میکه میطرفیسراس نے بزرگول سے میکی ہویا ان کی جست اختیار کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی وفات کے بعد بٹیا جیسا کیسا بھی ہو گدی نثین ہوگی زکسی سے سیک کی جست اختیار کی اور زعلم ماصل کیا۔ بیسلسلہ تو تباہ کئ ہے یو آئیکل اکٹر لائے ہے۔

اگران شرائط کو بولکرت والاکوئی بزرگ بل جائے تواش کے فاتھ بربعیت کو
این جا ہے ۔ اکران آئی بطان تجھنہ ہے سے محفوظ رہ سکے ، ویدے بربعیت نہ فرض ہے
اور ما وابعیب ، البتہ سنست ہے ، بزرگان دین میں سے صفرت دفاق اُور سٹین عبدالقا درجیلائی سے می منفول ہے کراگر کوئی کا بل اوی بل جائے تربعیت کربہی جبدالقا درجیلائی شعبی منفول ہے کراگر کوئی کا بل اوی بل جائے تربعیت کربہی جاہئے ، البتہ کسی منام کوئر ناستی ، نئر کہ باور مرعت اعال کوانے برکے فاتھ بر

اے بہا اہلیں ادم روسے محمت بس بہروستے شب یر واد دمست

 مر پیراوها منت عالمقدم منتخوبيًّ كا منتخوبيًّ كا لال

شیخ عبالقدوس گنگومی دموی صدی کے بزرگ ہوئے ہیں۔ آب کا تعلق پشنیہ خاندان سے تھا۔ آب سناہ عباری روولوئ کے فرزند کے مربر تھے۔ آب کا زائد سخرت خوابد نظام الدین اولیاء کا قریبی زمانہ سبے ۔ آپ لیے فارسی زبان کے کو بات میں مربری مربری کا دو ان الفاظ میں کیا ہے۔ فرات ہیں ۔ میں اپنے زمانے کی عام بیری مربری کا دو ان الفاظ میں کیا ہے۔ فرات ہیں ۔ مربری ومربری میں اس میں بات امروز از مددوز ما است کر حیاان از بیری ومربری فرمری یہ شہرت ہوئے فیرازم بھانی فیست ہ

افسوس کرآج کازماند ہمارے لیے کتنا بڑازمانہ ہے کہ سالیجان بیری مریدی سسے بُر ہے کیمن سیمانی کی خبر بالکن نہیں۔ بُر ہے کیمن سیمانی کی خبر بالکن نہیں۔

ایک دوسے درکت میں فرطتے ہیں امروز از برروز ما است ، بسری مری کمچای مهر حزمیت میستی و نود در می بنست مها را در رکتن برا و در سب کرمیال بسری مری نىسى مكرمت برسى اور فورېيىتى ب- اچ كل كىرى نىشى عام طور برسى كچيدكر بسے ہيں. مير فرطيت مي كم" امروز وروايش لمفر فروشي است" بعني آس كي درويشي درويتي نىيى مىكىرىة توىقىد فروشى ب - يەتدوين فروشى ب كە دنيا كاحقىرال عالى كىرنے کے لیے ہیری سربری کاسلاماری کردکھا ہے ۔ یہ گبند، کخنہ قبری ، جادری اور وراف ای مقصد کے بلے ہیں بھنرت گنگائی برمی فراتے ہیں کہ ما مراس الد" خداتها لی ہم لیسے بنصیب اوگوں کو اس قسم کی دروسشی اور دین فروستی سے توریسنے كى ترفيق عطا فرطئے ير اول بال يصلماني دوست كمنم ليدة درويشي" بم سيس يسلے دین اور مقیدے کو درست کریں اور اس کے بعد دروائی اور بسیری مریدی کی طوف توجہ دى - اگريمقيده اوراسلام سي درست نهيس ندامسس بيري مريدي کاکيا فائده ؟ آن کل کی ہیری مریدی تو نیا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اس میں شرک اور برعست کے سوانجیفیں البنزجياكه الماس شاه ولى التُدرُّ نے لكھا ہے الكه مركورہ بائج نشالُط كا حامل كوئى بزرگ مِل جائے توائس کے کم بحد برہ جیت کر لینی جاہسے کا کرائسا نے سنے طال کے بھیند سے سے

 مرس جيارم ٢

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْكَعْرَابِ شَعَلَتْنَا الْمُوالْبَ وَاهْلُونَا فَاسْتَغُورُكَنَا ۚ يَقُولُونَ بِالْسِنْتِهِمْ مَّالَيْسَ فِي فَلُوبِهِ مَ قُلُ فَمَن يَمِلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيًّا إِنَ اللَّهِ مَنْ يَا إِنَ اللَّهِ مَنْ يَا اللَّهِ ضُرًّا أَوْارَادَبِكُمْ نَفْعًا ﴿ بَلْ حَكَانَ اللَّهُ بَانَعُمَلُونَ خِيرًا ۞ بَلْ ظَنَنْتُمُ أَنْ لَنْ يَنْقِلْبَ الْرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْكِ آهُلِيهِ مُرابَدًا وَرُبِّنَ ذُلِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظُنَنْتُمُ ظُنَّ السَّوْءِ وَكُنْ نَمُ قُومًا بُورًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤَمِنْ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فِانَّا اعْتَدْنَا لِلْكِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مَلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُلُومَنُ يَتَنَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَتَنَاءُ وَكُانَ اللهُ عَفُورًا رَبِحِيمًا ۞

تنجب ہو عنقریب کہیں گے اب کے سامنے بیکھے سے اللہ اور ہماری والے دبیاتی کہ مشغول کر دیا ہمیں ہمانے مالوں اور ہماری اولادوں نے بیس آپ بخشش طلب کریں ہمارے بیا ہیں داللہ سنے فرایا ) کہتے ہیں یہ اپنی زبانوں سے وہ بیت ہو این کے دلوں میں نہیں اب کہ دیجئے دلے بیت ہو این کے دلوں میں نہیں اب کہ دیجئے دلے بینیسر کیں کون ماک ہو گا متھا نے لیے اللہ کے دلنے کی فقعان اس جیر کا اگر وہ الدہ کرے تھا نے بیا اللہ کے دلنے میں نقصان ایک میں نقصان ایک میں نقصان

كا يا اراده كمريت تماسي منعلق فائره سنياسني كا - بكر التعریحالی ، حرمچھ نم کام کرتے ہو ، اش کی خوب خرمکھے وال میں ماریکھے وال سے اللہ میں ماریک کے اللہ میں واپس واپس نوکٹ کر آئیں کے انڈر سکے دمول ، اور ایمان واسے لینے محمروں کی طرحت مجمعی ہمی ۔ اور منزین کی گئی ہے ہے ہے بات متماسے داوں میں ، اور محال کیاتم نے بڑا محال ، اور تھے تم وگ ہلک ہونے لئے اللہ اور جو تفض ایان نبی فئے ا الله اور اش کے رسول پر ایس مشک ہم نے تیار کی ہے کفر کرنے والوں کے بیلے مطرکتی ہوئی اگ (T) اور الترتعالی می کے لیے ہے یادشاہی اسافرں اور زمین کی ۔ وہ بخشا ہے حس کو جاہے اور سزا دیا ہے جس کر جاہے۔ اور اللہ تعالی مبست بخشش کرٹوالا مہان ہے 🕲 إس سورة مباركه مي فنح مبين اور رسول خدا اور ابل ايان پر كيے كے انعام ريطانيا کا ذکرموا معابره صریبیکی کمزورشرالطی وصبے ال ایمان کے دلوں می واک قسم كاشك اورافسوس بيدا بوكيا بتهاءاش كاازاله التربية ابيان والول كمه دادن مي سی اوراطینان مازل فرما کرکیا اوراس طرح ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیا۔ السر نے اہر ایمان کے مراتب عالیہ کا ذکر بھی کیا بھنور علیم السلام نے اپنی تربیت کے در بیے صمائم کی جوجہاست تباری بھی اسٹر نے اس کی جیشیت اور مرتبہ بھی بہیان

خوانعالی نے وین بی اور قرآئی ہوگرام کی مخالفت کرنے والے مختلف طبقات کا ذکر بھی کیا ، این بس منافق اور مشرک ہر دوگر وہوں کے مرد وزن شامل بیں ۔ ان کے علاوہ بیود و فصاری ، صابی انجوی اور برھ مت سب خالقالی کے ازل کردہ ہروگرام کے نخالف ہیں ، ان سب کو بڑے انجا م سے اگاہ کیا گیا ہے بھراسانی نشکرینی فرشنوں کے ذریعے اہل ایمان کی تقویت اور تاثیر کا ذکر کیا ہے میر اسانی نشکرینی فرشنوں کے ایسے ہیں فرایک الشرف کی شوید اور تائیر استراور بھر بھی برطیبر اسلام کی حیثیت کے ایسے ہیں فرایک الشرف کی ترجیدا وربنی کی نبوت یر نذیر بناکر بھیجا ہے ، اور ساتھ رساتھ ایمان والوں کو حذا اتعالیٰ کی ترجیدا وربنی کی نبوت یر ایمان لائے ، بینی برخد کی ترکید نے اور ایمان لائے ، بینی برخد کی ترکید نے اور مات کا حکم دیا ۔ مدات لی کرتیدی تربیدی کردے کے دیا کی مدرکہ نے ، بینی برخد کی کردے کے اور مدات کا حکم دیا ۔

بيعت وخوان كم متعلق المعرف فرا يكري ميتنفنت من الترتع الي كم ساعة عبرو بهان کیاگیا تفاکر ایل ایمان اس کی راه مین سروصلوکی بازی نگ فیست گریزندی کرین کے۔ اسی معیت سکے نیتے میں کفاراور اہل امیان سکے درمیان ملح ہوئی سیسے فتح مین مے نام سے بوہوم کی گیا ۔ اس کی وجہسے اسلام ہی وافظے کے بیاے تمام وروازے محسل سكتے اور لوگ وصطرا وصطرا مسترسے دین میں داخل ہوسنے کے معمایہ کی اخلاق ا درعل او کوں سے ساستے آگیا اور اوک قرآنی نظام کو سمجھنے سکے -اب اس رکورع میں السرفیمنافقین کی نرمت بیان فرانی ہے بیصنورعلیا كے زمانہ میں تواعثفا دى منافق تھے جو بطا ہر تو كار رئي صفے تھے مگر حصيفت ميں اك کے دل کفر کے ساتھ می طائن تھے اس کے بید کے اووار میں اور وجودہ زمانے مي مي اعتقادي منافق تونيس بي البتر على منافقول كى تشريع دامري دست منافقول كى يوسم ملانوں ميں مى كثرت سے يائى جاتى ہے ، جن كى زبان اور دل ، قول اور فعل اظا ہراور اطن آبیں ہی متضادیں۔ آج کے زاندمی مجع استے اور ملعم ماالا كى تعاديب تليل به بهرمال اسلام كي مخالفين من مفافقول كرخاص ييت عاصل سهد بر باطنی طور برامل اسلام اور فرو دین اسلام کوسخنت نقصان بنجا فے والى ماعت بد السرف في الماس في الماس الله ما الله ما الله الماسية كى كمفين كى بها يصراك كى باطنى خباشت كى دحرست إن كوحورموائى بموتى بها الملر

نے اس کابھی ذکر کیا ہے ۔ یہ لوگ مفا دیرست ہوتے ہیں۔ اگر کمیں فاڈہ نظرانے

قرمان فرس کے ساتھ شامل ہوجائے ہیں اور حبال کسی نقصان کا خطرہ ہو ویاں بیلو

ہجا جائے ہیں بچ نخر اسٹرنے دین کی اقامت اور قبام من کے بیے ہر مخالف دین

سے حباد کا مکم دیا ہے الہٰ اس کہا کا سے حباد کی زوان من فقین پر بھی پڑتی ہے

اس دکوع میں اسٹر تعالی نے حضور علیا لسلام کے زمانے کے اعتقادی فاقول

کی اس فصلت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بیٹے سنظر ہمیشہ ڈاتی مفاد ہو آ ہے اور دین

سے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ۔ بین بچرسے میں جب حضور علیا لسلام نے عمر ہے

کو ارادہ قرایا تو مرسلے کے اطراف میں دریاتی گنواروں کو بھی ساتھ جلنے کا بہنام ہی اگر میں مائے ہوئے ان کی عدم

اس میں سے جوہن فی صفت لوگ تھے وہ اس مغربی شامل نہ ہوئے ان کی عدم
شمولیت کی وجوہات آگے آرہی ہیں۔

پیمرجب آب اور آپ کے معابہ سفر عمرہ سے بخیرو فربی فتے مہیں کی نوٹنجری نے کرواپی کئے تر این مافعین کو اپنی تحروی کا اصاس ہوا ۔ ابتدا میں تر وہ سجھتے تھے کرم اوال کو عمرہ کی اوائی کہ ال نصیب ہوگی ، وال کا قرحیان بچا کر واپس کنے کی کوئی اگریز نیس وہ سجھتے تھے کہ بن کھار وہشر کمین نے مسلما نوں کو مرمیز میں بی جین سے نہیں نیس نے دیااور احدا آب جیسے وافعات بہتے س کے جی اس کے جی کہ سے میں اور کے مسلمانوں کو مرمیز میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو مرمیز میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو مربیز ایس کنے دیں گھرے ہوئے مسلمانوں کو کہ واپس کنے دیں گئے دیں گھرے ہوئے مسلمانوں کو کہ واپس کنے دیں گئے دیا۔

کر منعین کی حاربازی برم

يمنظر

جب مملان دینہ واہی آئے تھے ترمنافقین کے ول میں خوف پراہا۔ کو

یہ نوکی کر کہے ہیں۔ اُب ہجاری شامت آنے والی ہے ، پڑنا نجہ انتوں نے سفر عمرہ

میں درم عمولیت کے جلے بہانے تاش کرنے تشوع کر دھیے ، مرکہ المتر نے اُل کے

اس فعل کی خبر صفور علیہ السلام کو واہی کے سفر کے دوران مرینہ ہینے سعد بلے ہی

کروی۔ چانچ جب آپ صدیبہ سے جل کر ہیں بائیسس میل کی سافت پر آئے تو

دات کے وقت الشرف یہ سورہ اُلا فرائی اور آپ کو بٹارت سائی اور سا عقر ساتھ منافقوں کی حیاب اللہ عمرہ کے دوران دیو تا ہے تھے اور سا عقر ساتھ اللہ منافقوں کی حیاب اُلا عُول واللہ سفر عمرہ سے جی ہے دہ جانے والے عن قریب آئے۔ اُل منافقوں کی حیاب اُلا عُول واللہ سفر عمرہ سے جی ہے دہ جانے والے عن قریب آپ سے

الْیُ حَدُّولُ کُونُ مِنَ الْلاَعْدَارِب سفر عمرہ سے جی ہے دہ جانے والے عن قریب آپ سے

الْیُ حَدُّولُ کُونُ مِنَ الْلاَعْدَارِب سفر عمرہ سے جی ہے دہ جانے والے عن قریب آپ سے

کہیں گے شغکنت اُمواک واحدہ اور بان سے اور اور گھردالوں نے اس سفرے شغکنت اور دیگر اموال .
سفرے شغک کرویا ۔ بعنی ہمائے بعدہ ماری زمینوں اور بانات اور دیگر اموال .
داونٹ ، معیر ، مجربال وغیرہ نکی دیجھ ہمال کرنے والاکوئی شہر تھا اور نہ کوئی ایبا شخص تھا جوہا سے گھر بارکی فہر رکھتا ۔ لاتد اہم آپ کے ساتھ وشر کیب سفر نہ ہو سے مالانکہ ہمارا ول ترجا ہما فقا کہ آپ کے ساتھ جائی ۔

بهرمال بیچهده عانے وارمافقین نے ال اور گھر باری سفاظت کا بها با الرکھ کو ایمی کا اعتراف کیا ، اورسافق می صفور علیدائسلام کی خدرمت میں عوض کیا ۔

فاستغیف کو آپی کا اعتراف کیا ، اورسافق می صفور علیدائسلام کی خدرمت میں عوض کیا ۔

فاستغیف کو آپی معاف کر دے ۔ حیا کہ بخاری شریعت کی روایت ہیں آتا ہے ، معافی کا عام صول میر ہے یا د العید کو گئا کہ العید کا کہ اللہ عکیدہ جب کوئی بندہ بان علمی کا اعتراف کر کے تومی کولیا ہے تو مجبر العید تعالی کا اعتراف کر کے تومی کولیا ہے العید باللہ تعالی کا اعتراف کر کے تومی کولیا ہے تو مجبر العید تعالی کھی اُس کی توم کو قبول فرا بین المد کو نیز کو کو تو ایس میں موجود ہے آلٹنا بیٹ میں المد کو المنظم کی خدمت میں موجود ہے آلٹنا بیٹ ہے اس نے گئا ہوں سے توم کر سنے والاشخص المیا ہے ۔

مین المد کو تومی کی تومی کے تومی کو تومی کا ہما میں موجود ہاتی در میں موجود ہاتی در میں موجود ہاتی در میں موجود کا میا ہے کہ در سی موجود ہاتی در ایس میں موجود کی کو تومی کی کہ ایک در باسی اصول کے تعین میں فقین نے حضور علیالسلام کی خدمت میں عوض کیا کہ آپ

ہا ہے یہ بیشش کی دعا کریں۔

پیشنزاس کے کہ اوٹر کانبی منافقین کے لیے معافی طلب کرتا ، اوٹنر نے پہلے يى بالاديا يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِ مُمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مُربِ لاك إِن زانول سے ایسی ایش کنتے ہیں جو ان کے ول میں نہیں ہیں مطلب میکہ ان سمے ول ورزا میں تضا وسبے اور بہتی بات نہیں کرتہے ہیں . ملکران کے دلوں میں توکفر اور نفاق کی گندگی بھری ہوئی ہے اور یہ اس طریقے سے باپنے جرم کی بروہ پوشی کریا ہے ب. بجرسا تقرمی التری اس اس الراب عبی تبلادیا - فیل کے بینید! آسیان كَيْرِ فَنَ يَكُولُ كُنُ مُن اللّهِ سَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُرْضَرًّا أَوْ أَرَادُ بِكُرْ نَفْعًا بن تعاكب بيك كون الكري وكارالترك ما من الكروه تعطار المتات تقصان كا اراده كري إنهائ ساعة فائره بينيات كا اراده كريد. ظام ب اكم نفع ونقصان کا مالک توصرف الترتعالی ہے، اس کی مشیبت اور ال دے یس كوئى دخل اندازى نهيركدسكة . (لندامتها افيصله ابنى شيدت ميم طابق الترتعالي بي كمريكا. بيال يرتقصان كے ساتھ نفع كى إست كركے منافقين كوفتركيے اميدي ولا دى كروه الكراب مبى راه راست يراع ائى، منافقت كودل سے مكال كريج سے مسلمان بن مائیں تورزصروت ان کی خطائیں معامت ہوجائیں گئی مکروہ الٹر کے کا ل اجر کے میں تحق بن جائیں گئے۔ چانخ آگ جا کر ان منافقین میں سے بہت سے وك اسلام من كل طوربر داخل بوسكة ببرطال فرايك الطرتعالى على كسهد . بَلْ حَمَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِبِينَ وه تماك مام كرده اعال س البيي طرح باخبره لنذاتم الني جرب زبانى اور مبلدسازى سي نعوذ بالترالترتعالى كوده وكرنسين فيد يكت و وتعالي طام و باطن اعال سے واقف سبے اور ابنی مر مطابق تموس برله و مركا .

منافقین کا در از تعالی نے منا بقول کی اس برمحانی کا ذکر کی حس کی بنا ، بروہ عمرہ کے منافقین کا منافقین کا مستقیل کی منافقین کی منافقین کی منافقین کی منافقین کی منافقین کی بھر منافقین کے ان منافقین کی منافقین کی منافقین کے ان منافقین کی منافقین کی منافقین کے ان منافقین کی کی منافقین کی منافقین کی کار منافقین کی منافقین کی کار منافقین کی منافقین کی منافقین کی کار منافق

مَلْ ظَنْتُ تُعُوانُ لَنْ يَنْقُلِبَ السَّوْلُ وَالْمُعُونَ إِلَى الْحَالِيهِ مُرابَدًا عبرتم سف يركمان كي كرام المركارسول اوردون لوگ لينے گھروں كى طروت اسب كمي ايس منیں آئیں سے مجرشر کسن کمرانہیں دہی ختم کر دیں گے۔ یہ ہے اصل بات جس کی وحدست م شركي سفرنه أكستُ وَرُبِينَ دُلِكَ فِي قَلُوبِ كُفُر اوريه باستقار ولوں میں مزین کر دی گئی تھی معین تمہے تھے مجھ لیا تھا کہ تھا ری سویے بامکل درست ہے كرسلان مبى زره سلامت مرسين وايس نهيس آئيس كے وَظَلَفَ فَتَوْ ظُلْ السَّقَ عِ اورحقیقت می برتمهاری مخت برگانی متی ص کی وجرسے وکٹ نفر قوما جوگ تنم بلاک ہوستے والے لوگ تھے ، تنم سنے ایسی برگما ٹی کر کے اپنی بلاکت کوٹو و دعومت دی ۔ اس سے بدات البت مولی وَمَنْ لَحُرُيَّةُ مِنْ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ كريم كوئى شخف التراورات كے رسول برامان نبيس لاآ - نه النرك و مدانيت كومانا ہے اوررسول کی رسا دت کوتمیم کرتا ہے اور انترکے از ل کردہ قرآنی بروگرام کوسیم من وكروياب، تربقين ما تو فَإِنَّا اعْتَدْ فَا لِلْكُلِفِرِينَ سَعِينًا كُرْمُ فَي الْول مے بیے عظری ہونی آگ میں تیار کررکھی سے بداس وجہ سے کریہ لوگ کا میابی کے راست كوجميو لاكر كمرامي اورمفا وبيستى كى داه برحل شكله البذاب السرتفالي كى طرف سے منراکے ستی کھرسے ر

معانی اور منزاکا قانون

ورب مروي من المرائع الترتع الى مختار كل سهد، وه من كوچله معان كريد اور جى كرماس منزا مد مد وكان الله عفودًا رهي اور الترتعالى برا الخشخ والا اورناميت بهرمان هي وسااوقات وه مجرمول كريمي فورى كرفت تهيس كريا مكرمهاست وياب وياب و تومنا فقول ميب يك وشمنان اسلام ادرموذى لوكول كو می دمیل دیارمنا ہے اورسی اس کے فقور اور رمیم ہونے کی علامت ہے ۔

الفت شح ۲۸ آنیت ۱۵ تا ۱۷ خسس المراح درسس المنجم ۵

سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقَتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَانَشِعَكُمُ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كُلُمَ اللَّهِ قُلْ لَنَ تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ وَنَنَا مِلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلْيَكُ @ قُلَ لِلْمُخَلِّقِينَ مِنَ الْأَعُرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قُومِرِاُولِيَ بَأْسِ سَدِيدٍ تَقَايِلُونَهُ مُ أَوْيَسِلُمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ آجُلُ حَسَنًا ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوَا كَمَا تَوَلَّيْ تُوَلِّي مَنْ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا إِلَيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى الْاعْنَ حَرَبُم ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَبُم ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَبُم وَمَنَ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بِدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجُرَى مِنَ يَعَبِّهَا الْانْهَارُ وَمَنْ يَتُولَ يُعَدِّبُهُ عَذَاباً

المامة

ہے۔ ہیں کمیں گے یہ لوگ ، بمکہ تم ہارے ساتھ سے مدر کی ہیں ہم ہے مارے ساتھ سے ساتھ سے مدر کرنیں ایس شین کے ایس سے میں ایس سے میں کا میں سے میں ایس سے میں ایس سے میں ہم کے ایس سے میں ایس سے میں ہم کے ایس سے کے ایس سے کے ایس سے میں ہم کے ایس سے کے کے ایس سے کے کے ایس سے کے کے کے کے کے کے کے کے کے مكر سبت كم ﴿ آب كم ديجة بيجه كهن والے وبیاتیوں سے کم عنقریب ہم کو بلایا ملئے کا ایسی قوم کے ساتھ ملکے لینے کے بیار ہو سخت را ساتھ ملکے لینے کے بیار ہو سخت را ساتھ ملکے لینے کے بیار ہو سخت را ساتھ ملکے لینے کے بیار ہو سخت ہے ۔ بیں تم ان سے نٹو کے یا پیر وہ ممان ہوجائی ہے۔ یس اگر ہم نے آبداری کی تو اللر دیگا ہم کو اچھا ائر اور اگر روگردانی کی تم نے جیا کہ تم نے بیلے روگونی کی اتو وہ سزامنے کا تم کم ددناک سزا 🗗 نیس ہے المسع تتخص ببر كوئى حرب اور ما للحرف بد كوئى مرب اور نه بیار پر کرنی حرج - اور سو نتخص اطاعت کمرسے س الله کی اور ایسکے رسول کی وہ اس کو داخل کمرے گا باغوں میں کرمیتی ي أن كے سلمنے بہري اور ہو روگردانی كرے كا اس كو سزا سے کا ورداک سزا 1

ربط أيات

واقع مديبه كي تفصيلات گذشته دروس بي گزرهي بي جوره يا پندره موهايغ كي جاعت صفور عليه السلام كي قيادت بين عمره سكے يا تيار بوئى . اب في دينه مي جا طراف بين سبخ واليمنا في صفت گزار دبيا تيول کو بي سا تھ مطيخ كى د كوت دى . ابنبول في خيال كي کوشكان في صفت گزار دبيا تيول کو بي سا تھ مطيخ كى د كوت دى . ابنبول في منال كي کوشكان في شي گي . لهذا إي سفر بي ميا نول كي ممراه جا والي کو در ذره سلامت دائين سبح بي بي وه والى عمره كى دائي كے بيائي ميان ول كي ممراه جا بي بي ده لوگ عمره كى دائي كے بيان ميان ول سكي مراه جاني بيت من ميان اور است مي بيسورة الفتح فائر لى ترفي جس مين ايك طون اين دبياتي منافقول كا حرمان اور دو مرى طون اين دبياتي منافقول كا قرمنانوں كو فتح مين كي فتر خي بي بيسورة الفتح فائر لى ترفي جس مين ايک طون اين دبياتي منافقول كا

پردہ ماک کا گا جنا کچر گذشته درسی اس است کا تذکرہ ہو کیا ہے کہ الترف فرا یا کہ جنا کے گذشته درسی اس است کا تذکرہ ہو کیا ہے کہ الترف کو فرا کی کہ جب ایس شخیروعا فیست مربنہ طیتہ بہتے جائیں گے سیفٹول الگ المحکفون ایسے معذرت میں الاکٹ کا جب تو بعض ابیجھے دہ جانے والے منافق صفت دیاتی ایسے معذرت کریں گے کہ ہم لینے الوں اور گھروں کی خاطنت کے خیال سے آب کے عمراه مذہ اسکے درا جہارے ہے التر نے ششش طلب کریں۔

مال عنمت كى تبريت

صلح حدیدین کوالت سنے فتح مین قرار دیا بطا ہرفتے نبین کی کو کرصنورلیا نے بیا می سل اوں سے حق میں نہایت کمزور شارکط برکی تفی مگر حقیقت میں اس معامرے نے اسلام می داخلے کے بلے وروازے کھول نے اوراوک دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے کے ریہ فتح مین اس لحاظ سے بھی کہ السرنے مہا توں کہ بهت سا العنيمت طينے كى مئ وشخرى منا دى جائجرات كى بيلى اببت بي اسى ات ك طرف اشاره ب اس الفنيت سه مرد فيرى زميني دراموال تع جو عنقريب المانول كوسطف والع تعصب أبب مرمنه والبس يبنيج ترسينر دوز بعدى اب نے خیسر کی طرف جلنے کا اعلان فرادیا۔ اس مبتی کے بیودی رقیدے مازشی لوگ تصروابل اسلام كونقصال بنيمان كاكوئى مقع فاخرس نهين ما في ديت تع ال كى بينح كنى كا وقت أبيكا تقا، لهذا آب سفان برحكه كرسف كا راده ظاهرك بيل تو دبیاتی قسم کے تمافق اس زعم میں تھے کومٹلان کمرسے نیج کرنیں اسکیں کے محمہ جب وہ بخیرو عافیت وایس آ کئے،اسلام کو ترقی حاصل بونے مگی تواندیں تقین ہوگیا کہ اسم میان نیسر کوئی فتح کر کے چھوٹریں گے اور دلم ال کی زمینوں اور اموال سے فائدہ اٹھائیں گے سیانچہ العنیمت کے لائے میں اکر اک منافقول نے بھی مصنورعليالسلام كى معيمت من نيمير كے معركد بيجاسنے كا الده ظاہركا -اس موقع میراد لٹر تعالی نے اِن توگوں کے ٹیبری طومت جانے اور وہاں کے الغنيمت مي تنفيد بوين برانبري مكادى مينا كنيه المرات من والمال كري المراكم ال

مانقین لیے پندی

مغانه إنتأخذوها عقرب تميي برمريب سي ويجه من وايثانين كهيل كي بيب كرتم عنبمتول كوسيف كے ليے فيم كى طرف عيوسے ذرون مُنْبِعُ كُمْ بِهِي حِيدِرُ دولعني بهي اجازت نے دوكه بم عي تمال اتباع كري حي تنها رسے سا تفریبری طرف جلیں امگر الترنے فرایا کہ یہ لوگ اسلام کے انقر مخلص نبیر پر ملکمحض ال غنیمت حاصل کرنے کے بیاے آسی سے ساتھ جاً ا جلستے ہیں۔ لہذا ان کی بینخواہش لوری شیس ہم نی جاستے کیونکہ فرید و ت ان يَيْدُ لُقُ السَّالِمُ اللَّهِ مِهِ لُوكَ تُوالسِّرِي إِن كُورِ لِمَا مِلْ مِنْ مِطلب يد سب كر الترتعالي كا دعده تويدسب كرنبسركا ما ل عنيمت ال محايرين كي عص مين أسن كا جنهول ف صريب كاسفراختياركيا اورعفرولي بربعيت رضوال من شركب بوكريسر وحوكى بازى دها فين كاعزم ك - اور مه لوگ تو مدسين بيسطيت اب رغنمت کے مفدر کھے موسکتے ہیں میر تعنیمت ومول کمیے الاتر كي ات كريدانا ما ستة بن مكر اليانيس بوكا. ين نجد الرسف فرا كرام منه السلام من التعليد ولم قل كن تنبيع في ما اسب إن منافق صعنت لوكوں سے كه وير كوتم مركز ہا سے كما تقد فيبركى طرف مزماد كَذْ يِكُمْ قَالَ الله صِنْ قَبُلُ إِن اس طرح سب جوالتر نے سطے بى كىدى كري اوك خيرى طرف نه ملن بائي - الترف مزيد فرا ديكم بات بيين حقم نبي موجائے کی مکہ جب اِن منافقین میر بابندی لگ حائمی تو دہ طبعے اپنی بری میتوں میمول کھنے كى بائے فسيقولوں بل عسدوننا بول سے كرتم ما سے ساتھ حد كرتے ہوجى ويرسے ہيں ہمراہ سے مانے کے ليے تيار شيں ، تم جا ہے ہوك بممي مالى فايره مذا تفاليس . الترف اس اعتراض كاج إسب بعي في ويا اور فرا إ بَلُّ حَانَوُ لَا يَفَقَهِ فَ إِلاَّ قَلِيلًا مَا مِعْتَمَ مِن إِلاَّ قَلِيلًا مَا مِعْتَمَ مِن مِن كري اللَّ ہے تھے ہیں مگربست کم ۔ اک کی ہے تھی ہی ہے تھی کم انہوں نے سفر صربید کو ہلاکت خال كما اورساته در سك ، مكرجب الى فوارماصل موت كا وقت أيا توليولكا

کرشہیدوں میں شامل ہوئے گئے ، التر سنے فرایا ، یہ لوگ اس ال سے متنفید نہیں ہوسکتے کیونکر اس کا وعدہ تو العظر نے مدیمبر والوں سے کرد کھا ہے ہجنوں سنے ہو سکتے کیونکر اس کا وعدہ تو العظر نے مدیمبر والوں سے کرد کھا ہے ہجنوں سنے الیے ارک وقت میں موست کی بیت لی تھی ۔

مركوره لوكوں نے وقتی طور برائی منافقت كا اطهاركيا ، مكرا بركا علم ميں تقا كرائنده مل كران مي سي مبعث سے توگ مخلص المان بن مائي سكے ، لدا آنده کے لیے انہیں امیدیمی ولادی کر وہ تحسرالیس نربوں مکہ اگروہ فلوم نیت کے ساتھ آئندہ سلانوں کا ساتھ دیں گئے تر السرکے فیل ان سکے سیا اور کی کوئی كى نيس ب - جائد ارشاو براسب قال لِلمَ خَلَفِينَ مِنَ الاعراب الصيغير إلب إن يتحصره حاف والعدوب تركيل بهرارائش بوگ جب كرمستدعون إلى قويم اولي بأس شديد تم الاك جا ڈیے ۔ ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے بیلے جو کشت مبجی ہے ۔ تعصیل ال سے مقاعد كرنا بولا تُعَايِد لَيْ يَعْدُ أَوْ يُسِلِمُونَ مَهِين النساع الله عالم كرنا بولا يا وه از نود اسلام قبول كريس مطلب مركم اكرتم سن آنده ميتيس آسن دالي حبكون من فلوص کے ساتھ معدلیا۔ فَإِنْ يَظِيعُونَ اور الله اور اس کے ربول کے حکم کی اطاعت كى يُقْتِ كُوُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا قرالتُ رَعِالَ مَعِيلَ فِيهَ البرعطافراتُ كَا تميس ال غنيمت يمي ملے كا اورائ توالى كى توكت نودى يمي ماصل ہوگى ۔ اس مقام مدالترتعالى في سفين بحق قرم كي ساته مقابد كا ذكركياس اس کے متعلق معنہ من سکے مختلف اوال ہیں۔ بعض طریعے ساتھ کونے والم معرك برجمول كرست بي موصنرت الرجرمدان المحامر ملافت مي بين ال بعمن استغزوه منين سي تبيركرت بي موخود منورطيه السلام سك زماري واقع بموارولج ل پرسلمان ایب وفوم خلوب بھی ہوسکتے گریج والنٹر سے غلبہ وطا فرایا۔ اس واقعه كا ذكر سورة توبيمي مركورسه والبته شاه ولى الترم كي تحقيق زاده قرين قیاس سے وہ فرطنے ہیں کر اس جنجو ترم سے مرد ردم اور فارس کے لوگ ہیں۔

آئذہ کے کے وعرہ

زول قرآن سمے زمانے میں میر دونوں مسطنیس دنیا کی سیریا ورز تسیلم کی جاتی تھیں۔ بیر باظ عدو مكونتين تقييل بين كي اين فوج متى اور ديكرسالا سازوسامان موجود تقا- دنياكي اقی جیوتی مولی سطنتی بعض روم کے زیر اڑتھیں اور معض فارس کے وان زیروس طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں نے مخصرت صدیق اور صفرت عمر فاروق کے زمانے من نصار کن منگیس المرس بین الجیر بن عنید سے ساتھ متعابلہ توصفرت الویجرص الی کے زمانے میں پیش آیا اور الیانیوں اور دمیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے نتائے مي زيردست جنگين بوئي مينانجه فادسير في شور وحود ت جنگ ميسل تين دين دات کے المی کئی احس کے تتبے میں النفرائے ایرانی مجرسیت کر ہمیشر کے لیے ختم كه دیا- اد صرفتام محیلاتوس مرموك كامعركه می حضرت عمرفاروق فی محے زمانه خلافت میں ملیش آیا در صب میں ایل ایمان نے بیری ٹری قرانیال دیں عرضیکر اس جھے۔ بجر قرم سے روم اور فارس والے لوگ ماری بین سے منگوں کے متبے مرسمانوں کو مناد كيرالغِنيت ميراي صرف الملظ دسير مي تشركب بهون واي ما بدول كرسيم من ويرسازو مح علاوه باره باره سو دریم نقری یمی آئی -فرای اگراطاعت کرد مے الله تعالیٰ اوراس کے رسول کی ترالی تھیں ایھا اجرعظ كرك وإن سَولُولُ كما تُوكِيْتُ وقِن قَبْلُ اور الكرروكواني كرو كرميداكه ببل كريك مو ، يعن جا وسع كريز كرو ك يُعَدِّ بْ حُكُم عَنَا بَا الْمِيمَا توالتد تعالى تمين درد ناك ساور كار دروناك مناؤن مي سيماني اور ذمبي منزا كے علاوہ غلای کی مذامین شال ہے ، حب کوئی قوم غداری کا ارتکاب کرتی ہے توالی تعالیٰ انبیں دوسروں کی غلامی میں می مکر دیا ہے۔ بہرطال الترب المیدي دلاری کواکر تم أندوم مع منرب اورخلوس تبت كرساته حما دمي شرك موسك تو المرتعالى بتزاجر عطاكر يساكا ادراكر بيلي كاطرح شافقت كالطهاركيا توجير الترتعالى عنا میں بیلا کرنے پریمی قادرہے۔

مفدوں اگلی آیت میں جہال السے نے بحیثیت مجموعی تمام امل امان کومنگ میں مصد لیے استفاء

سيلف كالحكم داسب ولل معترول كوجنكس مصتنى يمي قرار ديراسي -ادشاد والمس كيس عكى الأعمى حَدَجُ الرسصير كوفى حرج نبي سي اكرده جنك میں شرکی نہیں ہونا توق معنرور ہوسنے کی وسیسے مستنی ہے ،اسی طرح وکا کے کی الْدُعْنَ حَرَجٌ سُكُوم إِي كُولُى مرح سَير عِهِ وَلَا عَكَى الْمَرَدُينِ حرب اور منری برمار مرکونی گلیشکوه سیدے کیونکر وہ بھی المانی کڑنے نے فائل منیں ۔ اس قرم كا استنتاء الشريف سورة توبيس ي بيان فرايسه كم فرورول ، مرلينول اورال سے تحروم اوکوں ہے کوئی حرج نہیں اِذَا مَصَعَقًا لِلّٰہِ وَدَسُوْلِهِ دَایْتِ-۱۱) بنشر طبكروه المتراور اس كے دمول كے من بي خير خواه برل منير خواجى كى كئى صورتيں موسكتي بي مِثْلُو الرحيماني طاقت نبيس ركعة اور الموجود بي قروه خريد كريد - اكر مال معی شیس سیت نوزا فی طور میری اسلام اورسلمانوں کی خیر تواہی کاسی اوا مرسے اسلام کے حق میں تبلیغ کمدے افر کہ دین کے خلافت برایکندا شروع کر کے دین کی خیا دول كوكم وركريت كى كوست كريد واكركوني تخص معزور بون ايده وي اور مسلانوں کا فیبرتواہ منیں ہے تو دومعدروں می شمار بنیں ہو گا۔ ا كَ قرايا وَمَنْ يُبطِع اللَّهُ وَرَسُق كَمْ يَرْضُول كَا يَرْخُص السِّراور اس كے رسول كى ما بعدری کرسے کا اال کے دین کے ساتھ فیر شوایی کر بیگا اور اال کے احکام کی تعيل كرك المدخولة جنت بجيئ من عيما الانهاد الترتعالي لم باغاست میں داخل کردہے گارجن کے ملصے نہری بہتی ہوں گی ربر تو آخریت کی جزا ہے۔ تاجم ونيا مرميم التنوتعالى انبير اك كي قرباني كي بروامت تسلط عطا فرائي كاربيوولول سف الترك دين كوبالردا، افران بسكة تر الترف ال كوعلاكي موتي نعت بحجین لی اور وره دُنیا می ذلیل ونزار بوکر روسکند بهرمال اس صشرایت می ندکورد انعام اطاعت بيرطمآسيت مجيهاكر قرون اولئ كيمسكا فرس كرماصل بوا-

اطاعت بر جنت کی لٹی ا روگردانی پرسنرا پیرفروایی وَمَنْ یَنکول اور فاص طور برجهادے گا۔ احلام اللی و سیاری الله ان بیطل بیرانیس ہوگا۔ اور فاص طور برجهادے گریز کرے گا۔ تو ادلئر نے حدیوا یک بیٹر کرنے کے بیٹا کر دے گا۔ فار الله میں جبالا کر دے گا۔ غذاب میں جبالا کی دے گا۔ غذاب میں جبالا کر دے گا۔ غذاب میں جبالا کر دے گا۔ غذاب میں جبالا کر دے گا۔ خواب میں اور میا الله اور الله الا ور میں میں اور میا الله اور الله کا در الله کا در الله کا مؤلی کی اور خواب میں جبالا ہو ہے۔ اس غلامی کی وجہ سے سال ن دلیل ہو ہے ہیں۔ وان میں جبالا اور قربانی کا جذبہ ختم ہوجہا ہے۔ جنمیر کر بیکا ہے اور میر المور و دوب میں شول ہیں۔ میں اور قربانی کا جذبہ ختم ہوجہا ہے۔ جنمیر کر بیکا ہے اور میر المور و دوب میں شول ہیں۔ میں اور میں کا اور کوئی کی دور سے راور تی ماک کا۔ ای می مشامان قرائ کے پروگرام کو ذار و تی کر ہیکے جی اور المقیار کے باطل نظر آت کو سیسنے سے دکا ہے ہوئے ہیں۔ جبالخ طرح کر مشکلات میں گرفتا دہیں۔ طرح کی مشکلات میں گرفتا دہیں۔

صحابر کام اورسلفت صاحبین نے جذبہ جہاد کو بیدار کیا ہوت کی فکر کو قبول کی توساری دنیا پرغلبہ ماصل کر لیا گھر آئ مملان کی بنرسیاست اپنی ہے، نہ معیشت اور در معاشرت ، ہرمعلی میں نظری غیروں کی طوف افعتی ہیں۔ جہارے نصوبے اغیا ربائے ہیں ۔ اور عیران پرغلدرا کہ کواتے ہیں ، جائے تمام وسائی ان کی ہیب میں پڑھے ہیں اور مم لاجا دبن کر ان کامنة کسے ہیں ۔ جب ہیں۔ جب کسم المان پنے میں پڑھے ہیں اور مم لاجا دبن کر ان کامنة کسے ہیں۔ جب ہیں۔ جب کسم ملان پنے وسائل ان کی ہیب افرادی قوت کے ذریعے استعال نہیں کرے گا ، بیغ وسائل اپنی افرادی قوت کے ذریعے استعال نہیں کرے گا ، بیغلامی کی ذبئیروں سے مخاب صاصل نہیں کر سکتا ۔ ہمارے سلف نے توار کی دھار ہم کی کر بیٹے وان کر کو زنرہ و رکھا ، مسلمانوں کی آدیخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے الیڈنے ان کر وفیا میں عرض نے ان کر وفیا میں عرض نے ان کو وفیا میں خرار کی دور وسرول کے اشاروں پر اہیے گئے تو الشر نے ہمی ہم نے وائ کی جم رہا ہوں کے جو لیا اور ہور مور ول میں جرکڑ دیا ۔

الفستج ۲۸ آیا ۲۳ آیا ۲۳ آ

ورس شر ۲

لَقَد رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَا يِعُونَاكَ تَحَتُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ مُ وَأَتَابِهُ مُفْتَا قِرْبَيا ۞ وَمَغَانِمَ كُثِيرَةً يَأْخُذُونِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيًّا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَتِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ آيُدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَنَهُدِيكُمُ صِرَاطاً مُّسُنَقِتُما ۞ وَّالْخُرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْلَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْعً عَ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الْادُبَارَتُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدُخَكَتُ مِنْ قَبُلُ وَلَنْ يَجَدَلِكُ مُنْ اللَّهِ تَبَدِيلًا تن البته سقیت الله الله الله المان والول سے بجب کر وہ بیعین کر کے تھے آپ کے فیتر پر درخت کے بیجے ۔ پس النٹر سنے معلوم کیا ہجر کچھ اُن کے داول میں تھا ، پس آثار اُس نے اطبیان اُن پر ، اور مبلم دیا اُن کو فنخ قربیب کا 🕦 اور بست سی غنیمتوں کا

سیس کے وہ لیں کے داور اسٹر تعالیٰ زمرومست اور

حكمت والا ہے (1) الشر نے وعرہ كيا ہے تموانے ساتھ بہت سی غنیتوں کا جن کو تم عامل کرو گئے ہیں طیدی کی ہے اس نے تما سے کے اس رغلیمت) كر، اور روك ديا ہے لوگوں كے كابختوں كو تم سے اور ساکہ یہ نشانی ہو ایان والوں کے لیے ا اور جلائے گا وہ تم کو سیسے راستے پر ( اور ایک ودسری فتح بھی ہے ہیں یہ نم اہمی قادر منیں ہوئے اللہ تمالی اماطہ کرتا ہے اس کمی و ادر الترتعالی مر بیمیز پر تدرت سکھنے والا ہے 🛈 اور اگر لڑتے تم سے وہ بوگ مجنبوں نے کفر کیا تر پشت بھر کمہ عبا کتے ، بھر نہ یاتے وہ کمی کو حایتی اور نہ مدگار 🛈 التركم كستور ہے اگ الكول ميں ہو يہلے گزرے ہیں ، اور ہرگذ نہ یاؤ کے اللر کے وستوریں

میکنود میں لوگ ہے مجے ہیں ہوں کی نبت ادرارا دھیجے بنبی بہاں فائدے کی اسٹ نظراتی ہے وال فائدے کی اسٹ نظراتی ہے والی دورارکہ جائے ہیں ادر جال نقصان اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ والی دورارکہ جائے ہیں ادر جال نقصان اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ والی سے میلو بمیا میا ہے ہیں۔

پھراسٹرنے ساتھ ہی آقع می دلادی کہ اُٹرہ تھیں مخت ججو قرم کے ماتھ جنگ کی وعورت دی جائے۔ اگر تم نے والی صحیح عزم کا نبوت دیا تو ہم محصی بہتری نصیب ہوگی والٹرنے بعض معذور اس کوجا دی میں مشرکت سے منٹنی می فرار دے واجن میں اندھے ، تنگوے اور بیار شامل میں وفرایا اگر بہ جا ومی مشرکت نه کمیں تو کہ اس کے دیول کے حق میں مختلی ہولوگ المثر اور اس کے دیول کے حق میں مختلی ہولوگ المثر اور ائس کے دیول کے حق میں مختلی ہولوگ المثر اور ائس کے دیول کے حق میں المبتد مندرست اور می جو جا دیں تھے سیانی کی جاتی ہی المبتد مندرست اور می جو جا دیں تھے سیانی کا می الم استلام کو نقصان نو بہنی کا المبتد مندرست اور می جو جا دیں تھے سیانی کی جبائی کا آل استطاع ت دکھتا ہو وہ صدور مثر کہت ہوں اس کے لیے کوئی معانی نہیں ہے ۔

اب آج کی آیات میں المنتر تعالی فجیعیت جینوان کرسنے والول کی تعربیت کی سبت اورانبین دوست راوگول سمے سیال بطور دلیل میش کیاسہتے ۔ ارش ومراہس لَقَدُ دَخِي اللّه عَكِيب المُوجُونِينَ البِيهُ تَعَيْقِ السّرِتِعَالَى راضي بوكي مومنول سے إذریک یعونک تحت المشجرة جب كرده أب كے الحقرير معيت كر ہے تھے، درخت کے نیچے بمغیرین فراتے ہی کرمد بدید کے مقام براک مع مروص لكى بازى تكافيف كى بيت لى متى را كراراتا دفرايا فعكوم كافي عَلَى بِيهِ مِنْ سِيمِ عِلْوم كرايا السُّرْتِعَا لَيْ سِنْ حِرْجِيدِ النِّسِ مِنْ السَّرِيعَا السَّرِيعَ السَّرِيعَا السَّرِيعَا السَّرِيعَا السَّرِيعَا السَّرِيعَا السَّرِيعَا السَّيْعِيمَ السَّرِيعَ السَّرِيعَا السَّرِيعَ السَّرِيعَ السَّ كوان محابر كرار شيخ كيفلوس ومجست اور مذريه مها دكاعلم احيى طرح تصا. فأخزل السَّرِكِيْنَةُ عَكِيهِ مَ لَي السُّرتَعَالَى فِي النَّر اطينان وسكون نازل فسنرايا ان کے دل میں کمزور سرالطابیات کی برطائ ہے وہ دور ہوگئ وا تا بھے۔ فتعاً قِرْبِيهًا اور ايب قريم فتح بمي عطافه الى يعني فتح فيبرى نوتنجري وي حرواقته

التعربي رحثا كلاعلا

صريبه سي تبن ما ه بعدي الترسف عطاكه دى . اوراس من فرما إي وَ مَعَالِمُ كِنْ يُرَا يَّا حَدُونَهَ اوربست معنيمتول كالمصول عي شامل تها - وحسكانَ الله عرزيلًا حَيِكَيْمًا اورالترتعالى زبروست اورهمت والاسهد الترتعالى توسرچيزين سبے، وہ کفارکوتیاہ وبریا دکرسٹے بیعی قاورتفا اورسلانوں کوبلادوک ٹوک عمرہ کوا سكا تفا لكراس في ذما يت حكمت كي سائقراليا انتظام فرما و يا كرخود كفار كے ع عقول ایسی شرانط بیش کردا می بین کی دیسسے اسلام کوتر فی نصیب مرد کی اور وہ برمت علىمغلوب موسكة -

صلع صربيبيين شركيب ما أول كم تعلق مضور عليالسلام نے فرايا انتشار خَدِينَ أَهُلِ الْاَدْصِ تُم رَوسَتُ زمين برببترين لوگ بود نيزاك في الْهُ ويُعِيارْن و فرايالاً يَدْخُلُ النَّارُ الْحَدُ بَايِعَ مَحَنَّ النَّبِيرَةِ مِن وكرن في اس ورخت کے بیجے بیٹے کرمیرے کی تقریب میں کی ہے اس میں سے کوئی بھی دونن میں منیں جائے گا۔ اِس حامیست میں حبراین قیس انصاری ایک منافق آدمی تھا وه بريت وخوان مي شركب نهيس برانها كيونكه اش كامشرخ اونت گم بوگيا تها ادر وه اشی کی تلاش میں بھرتا رہے۔ ایک وومری روابیت میں آتا ہے کہیمیت رمنوان مِن شركيب وگور مي سي كوني عبى جبنم مي منيين عبلت كاكيون كد العرف ان كالطيو كومعات كرديا سيدسولت مرح اونث واساع كے۔

الم ابُرِيجِ جِعاصٌ اوربعض دوسے رمضرن فراتے ہي که اس آبيت ہي ظفائے ارثری کے کامل الابیان ہونے کی شہاد ت ہوجو و ہے کیونکہ وہ مسب اس بیعت ہیں ہوجو دیے

اورالسرفيمسب كے ليے اپني رضاكا اعلان فراويا . صفرت عمان بيعت كے وقت صربيبيك مقام بي وجودنيس تصح كيونكروه ملانول محسفيري عيثيت سے كفار سے گفت وسٹنید کے سیاے کمریں تھے۔ جنا کچر میمین میں موجود ہے کم بوب تمام

ماضرما بشنے حضورطیہ اسائر سکے درست مبارک بر نرکورہ مبعیت کرلی تواہب نے

فرا يكراس وقت عمّان بمم مي موجود بيس بن الداك كي طرف سيدي خود بعيت

محرة بهور بينا كيراك في واليال إنه اليل المتحديد وكموكر فرا يكريه عمال كي طرف سے بعث ہے ، دوایات بیں بیمجی آئے۔ کرمضور علیہ السان مہنے بعض حالیہ سے آغاز، درمیان میں اور بھر آخر میں کررمیت مبی لی جن میں ایک نولج ان صحابی سلمداین اکوع جمی شامل ہیں۔ تاریخ میں این کے کار المستے نایال کا ذکر طالب ۔ یہ تمام صی نیز فضیدت کے کاظ سے برری محابہ کے بعد دوسے رغیر مراتے ہیں۔ اوربرمات معلص عمان تع التران سب راحني بوگيا. اب شیعه لوگ خلفائے را مندین اور دوسے رصحانیا کے متعلق گراوکن برایکندا كريت بي اوران كے ايال من شك كرتے بي احالانكر اللوان سے داعني بوكي اور صنویلیدالسلام سفے آن کو عام ممعانی کی بشارست بھی سمسنا دی۔ آن کا فرکر آخری رکورع مي بيرار البهد انون في موت كي في كوقول كرفي كي بيت كي تي ارزمنوعاليا کے درست مبارک پر فی تقدر کھے کہ واضح طور بر اقرار کیا تھا کھ نیفن کہ ہم دشمن کے مقائمے میں بھالیں کے نہیں مکر اخر دم کسالوں کے . لہذا ان صحابہ کے ایال میں شک کرنا پرات خود منافقت کی علامت ہے۔ حضرت مولانا عبيدالترمسندهي فراتته بي كرحس و لصسيم بما أول تعاومت كى كى كى كور المراحيد ورا سے - اسى دن سامان بر زوال آنا شروع بوليا ب ي برگزیرہ لوگ پرہوک ، فاداسید ، معران خواسان کے موکوں میں کھیل کو د سے یے ترنيس كئے تھے ، مكر جان تھ بلى ير ركھ كر الله كى رمنا كے ليے كئے تھے بھنرت عنمان کے زمانہ میں خواسان کے جید جید میں کا فروں منگیں ہوئیں ۔ ایک الیا موقع بهى آيا كرتين لاكعه خاقاني تشكر سيح مقابلے مين ملان مجام ول كى تعداد صرف وسيرا عتى اتنى زېردست لرائى بوئى كرايك مجابريمي زنده نربيا- بيمسلانون كى دورى جاعبت آئی توانسترسنے کا فروں کے خلاف مہا اُول کو فتح عطا فرائی ۔اسی وست کی فی رہیں میں رہنوان ہوئی تقی اور اس جاعت ہے السرنے اپنی رصا کا اعسالان

وراصل صلح مديبيرميا لور كي اخلاقي فتح ( MORAL VICTORY قريبي فتتح منى يحضور علبال لام في مسلما نول كي حق من كمزور شرا لط كوعبي تسليم كرايا. اوگرں نسکے ول میں تروو تھا مگر استرنے ان سکے وار سی اطینا ان ارل فزا کر اس تدود کرد ورکردیا البتاقی فتح سے دفیری فتح ہے جومنا مو سرمیرے جداہ بعدیی مشكانوں كوماصل بوكئ - نيبر دينه سے نفرياً. اكيس سوميل ووربطون شال تما يه علاقد برا مسرمبرتها ولل ميدند خير زمينين اور مرسه بحرب ياغات أورمغني تھے. بیال سے میودلیں نے عزوہ خترق کے موقع بیسلما نول کے خلاف سازش كىتى، لىذامسلانول نے ال برحك كريك ان سے مطاقة جيئين ليا جوسے مساول كى معاشى تنى أسود كى من تبدل بوكئ - الشرف فرايا وعد كم الله معاين كَيْتُ يُرَةً تَأْخُذُونَهُ التّرية تماس ما تعربت ى غيمتول كاوعره كياب جن كوتم ماصل كرو كم فنج ك كره في المراه الما من منهمت تمالت ل علاي تقرر كردى سنت اس سنت مرادسي خيبري فتح ادرول سنت امره مال فنيمست سي وبهت تفويست وقت ميشلمانول كوحاصل بوكيا بيمربيدم المري المري فتومات بوئي ادر مسكانون كوم رئينيكي فاواني حاصل بوكني -

بندا ده تمعیں ہرمر کے من ابت قدم سکے کا اور کامیا بی عطافر اے کا۔ فراياس قريم في كے علاوہ والمختلى كم تف بدروا عكيما وومرى في بى المعجس بيرتم المبى فأورنيس موسف اوربه بعديس ماصل بوكى فكذا كما مكا الله بعا الترتعالى ليے اس في كائمى احاط كرركا سبت اوروہ ہى جدى ہى حاصل موجائے گ مضرن كرام فراسته بي كداس فتحسب مراو فتح كرب يوسد عرصها فول كو ماصل ہوگئ ادر العصن طب دوسری ستوجات برحمول کرستے ہیں جرسما نول کو قبلیل عرصه من ماصل بوكيش . فرايا وكان الله على كل شيء قدين الترتال برجيزي قدرت ينكف والاسب- والمعين سرطرت سيكاميا بيعطا فراسف كابشطي تنهارا اخلاص ، ايمان احتربه جها وأور رصائے اللی کی طلب کال درج کی ہو جب يك تم ال وجان كى قرابى كے سلے متعدر بروسكے استرتفائى بمبى ابا وعدہ لورا كراكي كا - اورتميس مرمورك بي فتح نعبيب بوتى كے كا -اكس السام إلى الله والموالدين كفروا لوكوالادبار ادر أكربيكا فرلوك بمعاكب ساعق جلب كرية توليثت بيميركر عطاك مات رير واقع صريبه مي سي على إن بوري ب كروان برجنگ كي نوبن تونه آني ، تام اگر بالفرض كانر بتصيار بندم وكرتم سع جنك تنوع كرسي فيق تومير المنزت الي وتهارا خلیص اور تمعاری جانبازی اس قدر نسیسندهی که وه تمعاسے مطلبعے بیس صرور تشکست كما ما يے . اكر جي تم تعدوين ان سے كہيں كم نعے ، اور ميركا ذراك عاسكة وقت نُعَمَّ لَا يَجَدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيبًى مَ النَّ كَا كُونَى عَاى بِمِنَا اور مَ مردگار مطلعب بیرکراندین کسست سی کوئی نربیاسکتا . فراياستة الله البي قد خدت من هناير التركادستورب بو ملے اوگوں میں بھی گرزی کا سے ۔ الترکے بنی اور اس کے تخلص بیرو کا دول نے جب بمی وشمن کامقا بلرکیا - توان سے انسین کامیاب بنایار درمیان مین واه سکتے بى حوا د تات بيش كيف بون ، ابل ايمان كوجان وال كى قرا بى دين يلى برازانش

محفارکی ناکامی

بدأ ذائش أنى بوكم التركيب كيان كستور كيمطابق فتح بالأفراب المان كوي علل الرنى - الترتعالى كا وعده سب - كُتَبُ اللهُ لَا عَلِبَ أَنَا وَرُسِلِى لِالْجِادِلَةِ-١١) كري اورميرك فيمير فررغالب مي كي-اس كايمي فران ب إنالكنفي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ امْنُقَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقَوُّمُ الْاَشْهَا وُلِلْيُنْ ہم لینے دسولول اورائی ایمان کی دنیا کی زندگی ہیں میں مرد کرستے ہیں اور حس وان گواہ کھ طریے ہوں سکے دمینی قیامیت) کوہمی ہم اُن کی مرد کریں گئے۔ السرکے اس وعاسے محا اولین فمورز صریب کے موقع میزطا ہر ہوا ہوب التر سنے قلیل تعداد سکے یا دحرو اکن كى مروفرا فى - معيرة سيم حيل كريمي م زارون سيمان لا كصول كا فرول امشركول ورايل ت يرغالب أت ب وزاياي التركاك تورب وكن تجد لسنة الله تبديلا اوراب الترك وستورس بركز كرئى تبدلى نيس إنس كالترتعالى اینے انبیاء اور اُن سے بیروکاروں کی مردکمے اُن کوغالب کر آسے گا۔

الفت شع ۸۷ آیت ۱۲۲۲ المستقر ۲۲ ورسطان

وَهُوَ الَّذِي كُفُّ آيدِيهُ مَعَنْكُمُ وَآيدِيكُرُ عَنْهُ مَ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ لِعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ عَلَيْهِ مَرْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ الَّذِينَ كُفُرُوا وَ صَدُّوَكُمْ عَنِ الْمُسَجِدِ الْحُرَامِ وَالْهَدَى مَعَكُوفًا آن يَبْلُغُ بِحِلْهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤُمِنُونَ وَنِسَاءً مُوُمِنْتُ لَمْ تَعَكَوُهُ مُ أَنْ تَطَوُّهُ مَ أَنْ تَطُوُّهُ مَ فَتُصِيبًكُمْ . مِنْهُ مُ مُعَرَّةً لِغُايُرِ عِلْمِ لِيدُخِلَ اللهُ فِي رَحْيَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لُوتَزِيكُو لَعَذَبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ مَ عَذَابًا اَلِيكُمَّا ۞ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الجُدَّة حَمِيَّة الجَاهِ لِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَرِكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِم وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُ مَرْ كَلِمَةُ التَّقُوي وَجَانُوا آحَنَّ بِهَا وَآهُكُهُا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ لِبُكُلِّ في شي وعليه ال

تنجث نے ہداور السّر تعالی کی وہی ڈات ہے جی نے دور دوک دیا آن دمشرکین کمہ کے مجھوں کو تم سے ، اور تعالی کے خطوں کو تم سے ، اور تعالی کی خطوں کو تم سے ، اور تعالی کی خطوں کو آن سے کم شہر کے قریب بعد اس

کے کم تم کو ان بر کامیاب کر دیا وادر الشرتعالی جر کھی تم کام کرتے ہو اس کو دیجت ہے اس وہ لاگ دہی ہیں جنوں نے کفر کی اور روکا تمیں مسیرِحرام سے ۔ اور قربانی کے مالور روکے ہوئے ستے دائل باشت سے کر پہنچیں وہ اپنے تھکائے کا ۔ اور اگر نہرتے مجید مومن مرد ادر کچر مومن عورتی جن کو تم نبین جانے کم مم الله كد يا ال كر دو كر بين يني كل تم محر الله كى طوت سے ملیف بغیرعلم سے ، ٹاکر الٹر تعالی داخل کر سے۔ این رحمت یں جس کو جا ہے - اور اگر وہ الگ ہوتے تر ہم منا سینے اک توگوں کو جنوں سنے کفری اک یں سے دروناک سزا ﴿ بوب کہ تھمرایا ان لوگوں نے جہرں نے کھر کیا لینے دلوں میں اکٹر طاہیت کی ۔ بیں ناری التر نے تنلی لیٹے دسول پر اور ایمان والول پر اور لازم کمہ دیا آل میر تقولی کا کلمہ ، اور وہ اش کے زیادہ لائلی سنمصے ادر اس کے اہل سمے ادر المتر تعالی ہر ایک چیز کو طاننے والا ہے (ال

شالنِ مُزدِل

سورة الفتح میں واقع مد بیبہ کے خلف بہاؤں کی طرف انتارات سلنے

ہیں ۔ صربیبی امعا برہ طے اجانے سے بدیمی شرکین سے بعض گردہوں نے

غزوہ کردی کا مفاہرہ کیا ، اور کچھ اوگ مخلفت راستوں سے ہوکر ملیا تر اسے تعلی کے

پر پہنچے آکر کسی طرح حضور ولیہ الصلوۃ والسلام کا کام تنا مرکر دیا واستے ، اور یہ بہت

ذمیمی پورا ہوتو کھم از کم مسلما لوں سے محیط بھیا او کر کے اُن کو تنگ تو کیا جا سے گا ،

ادر اس طرح اُن کو است معال و لا کر اُن کو را اُن پر آبادہ کی جا سے گا ۔ مشر کس کے

ادر اس طرح اُن کو است مال و لا کر اُن کو را اُن پر آبادہ کی جا ایک گا ، مشر کس کے

ادر اس طرح اُن کو است مال و ان کے را اُن کو را اُن پر آبادہ کی جا ایک گا ، مشر کس کے مطابی گا ، مشر کس کے مطابی گا ، سے متر

م می ملی نوں میں افرانفری مید کررنے کے بلے بہاڑی کی کھیلی طرف سے اُڑے ادرابنول نے معمانوں کو المکار اس برکسی کمان سے لنداواز سے برعی کہا کہا سائنی ابن زنیم کوقتل کردیاگیسے - لندامسلانو!مقلیلے کے بیان کل اور الیے موقع برسما بينتعل بوسكة تنص كمربوايه به كميشراس كم كما أورمزيركوني نقصا ك بينجات وه مب كيمب ملانول كي المقول كرفاد بوسط يعضرت المرن اکریج کسی ورخت کے باس تھے، والی پیجار شرکین کے اور آب نے ایکے ہی مب كوقا بوكرايا بهربيساكسي منزادى فيبربول كيصورت يرحضورعليالسالم سكسامن بیش کے گئے۔ آب ماہتے توان سے انتقام لیاما کا تفاکیونکہ انتوں نے ایک معلمان كوشهيد معى كرديا مقا - مكراس وقت بك معام و صربه ط يا يكا تها، اسك ا الله مرد كونى كاروائى كرنامناسب نهمجاء اورتمام قيديون كور ولكر ولكي . آب ف فرايا مِنْ الله عَرْدُ وَ الْفَجِورِ وَثِنَاهُ مِنْ بِإِنَّى كَابِتُرَامِي ابني كَافِون سِ بموئی اوراس کا دہرا ناہی ابنی کی طرف سے ہواسہ ۔ لبذا ان کو تھیوڑ دو مشلمان اس موقع بر کریمی منتح کرسکتے تھے گرمصلحت ای میں تھی جانے کی یا ساری کی جائے کوکھ يه السطي مل كرمه الما أول سمي من مرست مغير أبت بوسن والي منى وين كخرط فين كى طوف سے كى يا قاعدہ جنگ كا آغاز ندكى.

آن کی آبیت میں الٹرتی کی آبید کے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا ہے وہ کھی آبید کی گوئے ہا کہ استرتبالی کی دات وہی ہے میں نے مشرکین کم کے اعتمال کی دات وہی ہے میں نے مشرکین کم کے اعتمال کو تم سے دوک دیا اور تعمالے مانقول کو آن کی طوت بڑھنے سے دوک دیا مطلب یہ کہ جنگ کی فربت تعمالے مانقول کو آن کی طوت بڑھنے سے دوک دیا مطلب یہ کہ جنگ کی فربت تہمیں آئی اور یہ واقعہ کہ ان بی بی ایس کی خریج کہ کا تعمیل اور میں دور مرد دور مرد دور مرد دور مرد دور مرد دور مرد بریسار کے معامدہ صدیم بریش میں تعمیل کی تعمیل کی تعمیل دور مرد دور مرد بریسار کے مراب کے دی کہ کہ تعمیل کا تعمیل کی قریب کے کہ تعمیل دور مرد دور مرد بریسار کے دور کا تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعم

جنگسے امبناب

الن بركامياب كردياكيا عقا مطلب بيري كمشركين كيست سترأدي تمعاري كرفت مِن أَجِكَ تَعِي - اكرتم انتقا مرانبا مِاسِتْ توسه سكة على مرده موالدال مرف معابره ملع بيعلد أمركمه تقربوت تمام قيدني كردا كمرويا وستكان الله ب تَعْمَلُونَ بَصِيدًا اورتم ويمي كام كرتے بوسب الله تعالى كائلام بي ب مشركهن كى سازشير الدشرارتير اورافي ايمان كاحذبه ايمان وقرابى اورعفراس به استفاميت مب الشرك سامن بيء اس مي وفي چيز ديست يده نهي س أسكة الشريف شركين كى غرمت بيال كرست بوئ فرايا هند الديث كَفُوهُ الله وه لوك بم جنول في كفركا داسة اختياركيا - وصَدَّ وكُوعَ عَين المعسيجيد المخترك وأوتمصيم سيروم سن دوكاميني بيت التركا لمواف كرفادر صفا مروه کی معی کرنے کی اما زت ن دی حال کرتم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ ظالمستاع وک اوائی کے لیے آئے اور می کے جانور عبی تمعار ہے ساتھ تھے اور بھیر کھر کا میہ قدمیں سے دستور بھی جلا آرا بھا کہ قدمیش کسی مجے سے مجھے وہمن كويمي ج وعره كي ادائيك سے نہيں الشكتے تھے محربيا ك وصليا نوں كي الممتى ہوئي طاقت سے خالف متے اور سمجھتے تھے کہ کرمیں داخل ہوکرشاید سے باقیمسلانول كرمى ما تقريد عائي لهذا النول في كم تشرادم مي واعل بوسف مي دوك إ واین کرسلمان لینے ماعقر لائے تھے اور جن کے گلول می قلافے پڑے ہوئے تھے جوكرة إلى كے مافر كى معروت علامت مجمى ماتى تقى - الشرف فرا إكر اكر مافول كوفيكساكي افازنت سيدوى ماتى توبدكامياس بوسكت نفي مكرعهم تصادم يس ایک اور مسلحت بھی فنی اور وہ میر کہ کمرسکے بعض اما نار مرد ادر عورتنی کینے امان کو جھیا کر کمریں گزراد قات کر کہے کیونکران سے ایں بجرت کرمانے کیلے جى دسائل مى وسائل مى وشيس تتے . اليے موقع ير اگر سال كان كمدير حرا فى كر ديت تومشرك

عم تصادم کامسامت کے ساتھ وہ ہے گاہ ایا خارجی مائے جانے کونکومشرک لازگاہ نہیں جنگ کے سے اسے اسکے لائے اسکے علادہ اعیان کوچیانے لہذا مسلوت اسکے علادہ اعیان کوچیانے لہذا مسلوت اسکے علادہ اعیان کوچیانے لئے ماس کے علادہ اعیان کوچیانے طائے یہ واس کے علادہ اعیان کوچیانے طائے یہ وگر صفور علیے السلام کومشرکین کے منصولیں سے بھی تفیہ طور پر آگاہ کورتے ہے تھے۔ لہذا اُن کی این فرمات کے پیش نظر جی جنگ کرنے چھاڑا گیا ۔

میں جو بھی وی کو فرمائے کہ می کھی منت کرمیاں بیان فرمایے ہے وکٹی کا در حب ان میں عرف ورف کے می موادر میں عرف کو تف کمی کو جیسے بال کے میں موادر میں عرف کو تھا کہ کہ کہ میں موادر میں عرف کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا تھا کہ کو تھا تھا کہ کو تھا تھا کہ کو جیسے بالل کے میں اُن کی طوف سے خت تکھی ہے معلی ہے موالی ہے اسلا تھا تو تھیں اس کا نوت علی مواد سے اس تو تو تھیں اس کا نوت علی مواد اس سے اور انسان تھا کی امازت نہ دی ۔

موقع پر حبائک کی امازت نہ دی ۔

موقع پر حبائک کی امازت نہ دی ۔

چلے ہے۔ ان کی حابث کرے اورجس کا جی جا ہے مشرکوں کا طرفدار بن جائے۔ اس معالمه من فرنقين ملع كوكو في اعتراض نبين بروگا - اس شق كي وحبه سيد كمزور شلما نول كو بمي حق بل كيا تماكه وه ليف ايان كو كمعلى كعلا اعلان كركم المانول كي عايت عالى كريس. اوراس طرح مشركول مح منطا لمست بي ما بي صلح عد مبيدي بي ميمي ايس الم صلحت في الشرفعالى في مشركين كي أش وقت كى خدا درميط وحربى كى نرمت بيان كى بِ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُودِهِ مُ الْحَمِيَّةَ جَيَّةَ الْجَاهِليَّةِ جسیب کرمشرائی کفرکر نے والوں سفے لینے دلول میں جا بلیدن کی اکس مشرکین اورکفار کی جابلان حميت كالمئ مثالين مع مرمير كموقع برسامن أيس يثناؤمعام و كم اغاز من جب منور على الدار في بست مرالله النه في الديد يمولكموا الومشركين في اعتراض كرد باكهم كمى رحمل أورجم كونيين جانتے، لندام ان وستور كے مطابق بِسْيِمِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مكعوافيه - بهرآسي ويقين معامره كئام كلمواني هذا مَا قَاصَى تُحسَمُدُ وسول الله به وه معايره سے جرال كرك ريول محصى السطيروم اورقوش كيك درمیان طے پایا ہے۔ اس پر مجرمشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اگریم آپ ک التدكاريون يم كريس توجير حيكراك ره جاتاب، يم برتنبي كريت اس كي جا محدابن عبرالسر ملم الفاظ منكه جائي حمنوعليالاكم في ميمطالبهمي مان فيا ورحضوت على مع فرا يا كُوُ تُورُولُ الدّركات دو . وه مين كل كر محمد سع توب كام نيس موسك سكاء لذاحصنوصلى التعليه وتم في فود ليف وست مبارك سے ديول التيك الفاظ الله فيد اورأن كي محراب عبدالله مكواديا.

معاہرہ کی ایب نشرط بیمی تھی کہ اگریکے کا کوئی آدمی بھاک کر پر بین جالا جائیگا توسلان آسے وابس کوئا ویں گئے، اور اگر کوئی بربنہ سے بھاگ کر مرکز آجائے، تو آسے وابس نہیں کیا جائے گا صحابہ کو اس نشرط کا بھی طرافلق سے کیونکہ پر تشرط فریقین کی مارم کی تنقیب سے خلاف تھی۔ اس وقت مشرکوں کی قید ہیں مبت سے ایا ندار تھے

مایلیت کی مہٹ دحری همراس شرط کی روسے اُن کور کا زکزا جاسکا جمرا کے جل کراس شرط کا فائرہ ہی کمالوں كري بنيا . توالنزتنا لي نيمشكن كي اسي ضد ، عن د ، اكثر ادرجا الماز حميت كا تذكر ه بیال کیاہے کردہ کر تم کے معط وحرم لوگ تھے . ان ما لات مين كما نول ك ول منت مغوم تھے كيوكم منورعليالمالام نے مسلانوں کے حق میں بڑی کمزور شرائط کو بیلم کرن تھا۔ اس پیصنور علیال اور شرائط کو بیلم وی کرصلے مدیسیہ کے ذریعے اسلام کونتے ماصل ہوگئ صما بڑے عوض کیا جمنور! محياسي فتحسب كرمم ني تهايت بي كمزور المالط يرمجوز كيسب تواب سف فرايا ول فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَرِكِيْتَ مَا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِينِينَ بِي التّرتالي فَ انے رسول اور ورنوں مراطینان نازل فرایاس سے ای کا سار تروو دور ہوگ اور الماعت كاحبرب عالب أكي وَالْزَمَهُ مُرْحَكُمُ النَّقَتَى اور التّرف أن برتعویٰ کا کارلازم کردا۔ وکے انوا آھی جھا کا آھا گھا اور ہی اور کا اس کار مے زیادہ لائق اور زیادہ مخدار تھے بھٹرت بحدالہ بن عکمش کی تفییر کے مطابق اس كله تعوى سے مروكلة ويدالاً إلى إلا الله سب موموں سنے اس کلمرکے تعاصوں کولور کرکے ابت کردیا کہ وی اس کے زیادہ صفرار تھے وكان الله بحصل منتى عليه ما اورالترتفالي مرجيز كوما نف والاب مشرکول کی نافرانی ، صنداورغا دلیمی اس مے علم میسے اور اہل ایمان کے جذب ا كالوسطيميوه الجيمي طرح ما ناسب انول نيانوت كى بعيت كرك ليف اس حذب كامعر بدرا مازس المهاركرديا بيسب جيزى الترتعاني كارلى ابدى عم مي بي -

ننعل سکینت الفنع ٢٨٢ ٢٨٢ .

ا سر استر ۲۲ درس بشتم ۸

لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ النَّءَ يَا بِالْحِقَّةَ لَتَدُخُلُنَّ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ اللهُ اللهُ الْمِنِينَ لَا مُحَلِقِينَ اللهُ الْمِنِينَ لَا مُحَلِقِينَ اللهُ الْمِنِينَ لَا مُحَلِقِينَ مَاكَمُ وَمُقَصِّرُينَ لَا تَخَافُونَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ مَاكَمُ مَاكَمُ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْعًا قِرَيْبًا ﴿ هُولَا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

توجہ ہ۔ البتہ سمین سیا کہ دکھایا النٹر نے پنے رسول کو خواب من کے ساتھ۔ البتہ ضور واخل ہو گے تم محیر طرم بیں ، اگر النئر نے جائے ، امن سے ، مؤیڈ نے والے ہم گے تم بیر گئے تم بیر کے خوت نہیں ہوگا ۔ بیں النئر نے جانا ہم تم نہیں جا نے ۔ بین النئر نے قبل اس کے وہے ایک قریب نے کی وہ دہی ذات ہے جی میں نے جبیا ، ایک قریب نے کی النئر کے دائے رسول کو ہائیت کے ساتھ افد سے دین کے ساتھ کے النی کی دولا آ

ا فرمزیبر کاملامیر ات كى مبلى أبيت مي المترتعالى في السنواب كا وكركيا ب حراب في المستواب كا وكركيا ب حراب في من المستواب كا وكركيا ب حراب في من واخل موست عمره ادا كرسف سي واخل موست

بین ، مبیت النتر کا طواحت اورصفا مروه کی می کی ہے ، اور بھر مجیر توگ برندوا رہے بي اور كچيدا ل كترواسيد بي يجب حضورعليدالسلام في اس خواس كالذكروه عارداً ست كي تووه بيت الشرشرلوب كي مجهت من بيتاب موسكة اور التول في سمجها كرانبين عنقريب بهيت الترشرلين كى زايرت نصيب موكى يصنورعليالام نے سفر كمركا عام اعلان فراویا اور توكول نے تیاری متروع كردئ حی كر تقریباً پندرہ لمو صى بالكل حباعث سن عرست كا احرام با ندها اور كم معظر كى طرف رواز موسكة ، برى كيها اورمعي بمراه تص اور صحابة كافيال تصاكه لين براني وستورك مطابق قريش كم المنين عمره كى ادائيك معيني روكس كے مكر جب ير فاقله حد مير كے مقام ير بينيا تومشركين سنے آگے جائے سيدروك ديا صحاب كائم كوسخنت پريشاني لاحق ہوئي كم اتنا لمباسفر كرك آئے ہيں گرمنزل مقصور كاس دسائی مشكل يودہى سہے ۔ جيباكر گذشة دروس میں بیان کیا مباج کا ہے، مشرکین کے سانھ گفتگی کا سلسلہ جاری ہوا جس کے منتهج بين الح كامعام ره طے إياجس كى اولين تشرط بيتنى كرمسلمان اس سال بغيرعمره ادا کیے واپس جلے عابی سکے ، البشہ آئندہ سال صروب تین دن محد میں قیام کرے عموادا كرسكين ك . اگريتيكما نول كيسي مين ميشرالط نهايت كمزورتمين مركه الشرك نبي في الهين منظور كيا اورقر إلى كے جانور وہي ذريح كرسكے الام كھول فید اور مربینہ کی طرفت والیس رواز ہو گئے جب والیک بیس ایس مل کاسفر طے ہوا توراستے میں بیرسورۃ الفتح نا زل ہوئی میں میں صلح مدیب کو فتح مبین قرار دیا گیا ، اوران الترسف مسلما نوں سے داوں میں کمین نازل فراکر اُن کی خلش کو دور کر دیا اس سورة میں مشرکین کی ضدا و مہٹ وحری کا ذکر مہٰدا ، اور جنگ نہ کرنے کی حکمت ہی بیان ہوئی ۔اس وقت کریں بعض کمزورسلان سقعے منول نے لینے ایمان کو بيحياركما تفاادر وة منور ولياله كانفيه بيغامهي بيبخة لينت يحص اكراكس وقت مناكس منزوع بوطاتي ترمندكين انبيرمها نول كے ملعت لا كھوا كرے جس كى وجبرست سيع مسلمان خود ملمانول كے لائقول الدے مبلتے . اور اگروہ اوگ مباؤل کے خلاف نکلے سے گرز کرتے قرمشر کون کے مطالح کا فٹکار بنتے ۔ السرتعالی کے ہاں جنگ سے التواد کی برمہت بڑی کھمت تنی ۔ مین نجے التار نے فرایک میم نے تعمار سے جنگ کے التواد کی برمہت بڑی کھمت تنی ۔ مین نجے التار نے فرایک میم نے تعمار سے می تقدم سے دوک سیاے بعن عبک کی لومت نہیں گئے وی ۔ کہتے دی ۔ کہتے دی ۔ کہتے دی ۔

اكر مرسلان اس فيمر توقع واقع العراض موجك تنص كمروب مريز وايس ملع توس نفتوں نے طعنہ زنی مشروع کردی کرتم توسیقے ستھے کہ السرکے نبی کوٹواپ آیا ہے اور تم لوگ اس خواب کی صدافت پر بھتین کر سے ہی عمرہ کے بیے رواز ہوئے تھے مكرناكام لونے مسلانوں نے اس بات كا وكر مضور على الام كے سامنے ہي ، تو آب في فرايكمي في جوخواب، ومجها عقا وه بيان كرديا اوراس مي مي كوفي تل نیس کر بینواب عمره کی اوائی کی ہی پیٹین کوئی تھی مگرمیں نے یہ تومنیں کہا تھا کم ميت الشركي زيارت اس سال مي نصيب مومائي . يهنواب الكل سي المعالي كرصلح كم معام ومي طي يا يهم انشاء الطراك سيت الشركي زيارت سے مشرون ہوسکیں گئے ، چانچہ التر نے اس درس میں اسی تواب کا ذکر کی ہے اور ساتفرى قريى فتح كابى - اس معهدوه بورسے عالم مي اسلام كى فتح كا قانون بیان نرایا ہے ، اور بھرسورہ کی احری ایت میں اس جاعت کی صفات ا رہی میں حب کے ذریعے دین می لیری دنیاس غالب آنے والاتھا۔

معجوری انظر آئی، بعضورطبه السلام نے اس مقام کوئین میں واقع ہجر سے مقام رجمول کیا حالانکی مجرت کامقام تو السرف مرینہ کومقرر فرمایا تھا، اور ترکورہ نشانیاں ولل معى بإلى عاتى تقبيل والس وقت مريزكو بيترب كي امسة بكاراما آسا مطلب يدكرني كانواس توببرمال سجابرتاسيد البته اس كي تعبيرس اثنت وبر سكة بعد الس كي عميل من تاخير بوسكتي ب معره كى ادائي ما ما الما السالم على السر في الما وقد الله الما الله الما الله الما وقد الله وقد ال فرايا المرسة ابن رسول كا قواس مجاكرد كما الدّ دُخُلُنّ الْمسترة والْحَرام إنْ شَاءُ الله أمِن فِي أَمُ الشَّاد المرعنقريب معددام من براس طريق سه واخل ہوگے . اُت د خلن میں ل ماکیراور آن قدید ہے بیس کامطاب ہے کہ تم صرور مریمتر ومسجد مرام میں داخل ہو گئے ، بعنی اس میں شبے دالی کوئی بات نہیں ہے۔ات والسركالفظام طور برائسى حكر استعال كياجا أہے جہال كسى جيزكا سوفیصدی بیتین مذہومکیردہ کام الشرتعالیٰ کی خشاء پیموتوں، ہو۔ تا ہم بعض مقامات بدانتاد الشركالفط بي نفيني سك طورييني مكرادب كے بي بي انتعال موآ سب - اس كامنا التضور عليالسلام كا تنائى بوئى دعا مبري ملتى سب حرقبرستان ين جاكدى ماتى سب وطول آتا سب كرك تبرول والواتم بيسلامتى بو وكاتا رانستاء اللهم بكم لكروق لكروق أورج مهمى انتاء الترتم سعطر عن واسل یں ، اکب اس بات میں توکوئی شبہ نہیں کرمورت سب برطاری ہونی ہے اور ست التي المال كالمات على المال المالي المالي التاء الترك الخطاعي ارب کے بیالا اگیا ہے - اس سے رتعبیم می منی ہے کم متعبل میں بیش آنے والے ہر معا كمرا الترنع لئ كحطرف سونب دبنا جاسية المكراس است كالحكم توتود التينط في سورة الكمعت مي من ديا ہے - وَلا تَقْوَانَ لِشَائَ اللّٰ فَاعِلُ ذيلتَ عَدًّا ٥ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ (البَّت اللهُ الل مذكوكريس لمن كل النجام فيد دول كا مركدسا تقديول كموكم أكمه المراسف جايا . كويا

مسحبر حرم مي النام اس کو الڈرکے میردکرد و اگراش کی شیست ہوگی توقصائے الادسے کے مطابق کام ہوجائے گا، درزنہیں ۔

كام بوجائے كا، ورزنيس -فركوره خواب ميں اكب تو الترتعالى في امن وامان كے سابھ مربر حرام مي واخلے کی بنتارت دی اورسا تھ عمرہ کی اوائی کی تصدیق اس طریعے سے کردی عَيْلَقِينَ رَوْ وسَكُورُ ومُقْصِرِينَ كُرْمَى سيبعض سرول كوالر\_ مے ساتھ منٹرولنے والے ہوں کے اور معین بالوں کو کتروائے والے بہو کا حیاست عرس كاطواف اوسعى كرت سے بعد منوائى ماتى ہے ، اس بے ان الفاظميں يه اشاره بالماياكيا است كرتم سي وخرم من داخل موكر عمره بني اداكروسك مركامنوانا یا باوں کا کرتا تا ہے اور عمرے کا اہم رکن ہے ، تاہم سر کامنٹردا تا زیادہ افضل ہے . حتور على السلام في مرمن والوال كم بلي تين دفعه دعا فرا في اور بال كأف والول كے سلے صرفت ايك دفعہ جخة الوداع كے كوقع بريمي خود مفروعليه السلام نے مركومندواياتها، لبذايه افضل بادرما عقرة إلى كمعره كي والتي من لا تخافون تم كى قىم كا فوت محسوس نى كروكى مى در الم مى در الفطر كے بالے ہى المدت ميا كا تفظ آجيكا ہے اور مياں عمرے كى ادائيكى كويمى الاخوت وخطر قرار دیاہے۔ اورما تھ

من نیں اس نے لین علم اور حکمت کی باریر استرای کیا ہے۔
فرایا فیعک کرمن دون دلاک فی تعد قربیب اور اس کے ورے اللہ

نے قریبی فئے بھی رکھ دی ۔ بعنی جوعم وادائیں کریکے اس کی قضل نے ہے ہیں ا بیلے السرانی الی تمعیں ایک قریبی فتے سے بھی فوازے گا بمطلب بیاسے ۔ کہ

عنقرب بمدیں ایک بہت بڑی فتح ماصل ہونے والی ہے جس بی معیں بہت ما ال و دولت ازمینیں اور باغات بھی غیمت میں ملیں گے ، اس فتح سے ماد

قربی تع ک توشخری

خيبركي فتح سب يوحد ميسيدس والبي سكي علدى بورسي ماصل بروكن والي امان جير کے اموال سے خوسی متقبر ہوئے اور اس کی شاکری دور ہوگئی مسلمانوں سے دادی سے عمرے کی عدم ادائی کے مکی کو دورکر نے سے سے الترنے اس اس فتح كى فرخرى استى بى سىنادى. بېرمال اس بېتىن كونى كى مالىن كى كى سا ا بعن مستعم معلانوں نے نہایت شان دشوکت کے ساعقرعوہ اداکیا ، اور عرت والبسكة مير اخلاقي فتح يا فتح مبين تقى تبركا وكرسورة كى ابتراديس أيكا ہے ۔ اور ماری فتح غیری صورت بی صاصل ہوئی جی سے خصرف علاقے بی ہیود کا اٹر در موخ تحتم ہوگیا مکر ممل توں کے فیقر مبت سامال ، باغاست اور زمینیں کی کئی ۔ آب الكي أيت مي التريف اسلام كي دائي فتح كا قانون بي تيلاد اب ارت دم رئام . هو الكذي أرسل رسول، بالهدى الترتعالى وات مى سبے جس سے لینے رسول كو ماليت كے ساتھ جيجاہے ۔ وَدِيْنِ للْحَيْلُ اور ساتھ سیادین می علی کیا ہے۔ اور اس سے مقصور سے لیظھی ہ علی۔ الدّين كر الرف الربيع دين كو دوسه اويان يرظ بركر ف يعني عالب كر الدے - اس کامطلب یہ ہے کہ الٹرنے دین اسلام نازل ہی اس سے کیاہے تا کہ ونیایں صرفت ہی دین قائم سے اور باتی سب ختم ہوجائیں ۔ اِسی مومنوع کی آیا مت قرآن بی دوسری مگریمی موجودی مثلاً سورة صفت اورمورة نوبهی میمی سی لفاظ مِي هُوَالْذِي أَرْسُلُ رَسُولَا بِالْهُدَى وَدِينِ الْمُوَ لِيُظْلِعِنَ عَلَى الدين حيكة اورا فرميسه وكوكية المشركون المري دات ومي ہے جس سنے سینے ربول کو مایت اور دین حق کے ساتھ معوث فرایا، تاکہ لیے با في تما م اوبان مرغالب كرويا جائے . اگرچېنسرك لوگ سائ نا بېندې كري . البرته اسمقام ميران أخرى الفاظ كي مجاسك وكفي بالله ستيهيد اسك الفاظمي يعنى الشرك كافى سب كراي حية والا . مرابب دین کی روح اوراصل حکمت بوتی سے ، اور دین حق ، اعتقادات ،

اسلام کی وائی فتح وائی فتح

عبادات معاملات يمعائشرت دسبامس ادراخلاقيات معتعلقهاصول اور قوانین ہوستے ہیں۔ اس آبیت میں ندکورہ غلبتہ دین کے متعلق شاہ ولی التروز لمے ہں کہ عام مفسرین اس آبیت کا مفہوم کھیاتے سے عاجز کیے ہیں ۔ نظاہر ہے کڑھنور علياله الام كى حياست مباركه من تو دين في كوغموجي عليه حاصل نهيس برا تقا-اس وقت يم اسلام حيريرة العرب كم يصيلانها ، اوراس كے بام قيصروكساري عبي عظيم سپرطاقتی موجود تقیس جرساری ونیا مرجهائی بونی تقیس . اس سلیلے میں صفرت کاک فرطت بي كراس عليها مرادوه عليها جوصرت على على الدائم ك دوباره نزول کے بعد دین بی کوحاصل ہوگا - اس کے برخلاف مقسر قر آن صفرات من ابن فضل م ساقول ہے کہ اس غلبہ سے ماردسیاسی غلبہ میں میکہ دلیل اور مرفح ان کا علبہ ہے ، تعین دلائل کی رُوسسے دین اسلام تمام ادبان برجیشہ غالب سے گا۔ شاہ صاحب سے فراتے ہیں کر دیگر مضرین میں سے اور شافی کی توجید زیادہ بہتر ہے کہ فترک ال ک اورعرب کے اتی لوگوں مونوں مروموں میں یا ا مانا تھاجی کر تعاوب کر اتھ صوبھا جانچ عرب کے سامے ای ترحند رعلیہ لسلام کے زمانہ مبامکہ میں جی خلوب موسکے ساراعوب اسلام مے رزیکس آگیا، بعض مشرک ماسے سکے اور بعض نے اسلام قبول كربيا ادراس طرح سارا بزيرة العرب مشرك كى نجامت سع ياك بوكيا - نصار مِن مَجْرَان اورشام کے عیدا ہُوں نے ملائول سے ساتھ معاہدہ کر کے حزیہ دنیا قبول كرب اوراس طرح ين ون برقائم سية بوسة وه اسلام ك زيرسي آكف يهودنون مي سيري نفير، بن قريظ، بن قينماع اورخيبر الملك مسيمغلوب جو سيخة بعض إمكراربن سيئة اوربعض بالمكل بي فبقم بموسكة وجنا بخد اس كما ظرسه وين کوبا قی اویان برخلیے کا نام و یا جاسکہ تسبید ۔ انام شاہ ولی النار اس ترجیبہ سے مکی اتفاق شیس کرستے بجہ فراتے ہیں کہ اس آبیت کرمهمی عبد دین کی بات کی گئی ہے، وہ میں طور برخلفائے راشہ بی کے زماندیں واقع ہوا مصنور علیالسلام کے زماندیں توقیصر و کسری جیسی سپرطاقتی

دنیا میر موجود تمصیر، اور به دونول ایب طرف آباحیت اور دورسری طرف ارجا و سے عقیدے میں بالاتھیں۔ ایا جیت کامعنی ہے ہے کہ وہ لوگ فور دو اوس اور ورت كے معالم من كسى قافر إن حلت وحرمت كے يا نبدنيس تھے . كھانے بينے اور ديركر استعال کی چیز سرحها سے اور جیسے صاصل ہوئیں سے لینے اور اس تمن میں وہ كى قانون كونىي عائدة شير اس طرح عس عورت سير عالم بداكر ليتے اس کا ظرسے وہ نکل کوئی زیادہ اہمیت تبیس سے تھے ۔ ادھرارہاد كامطلب ير ليت تف كرج جا بوكريت ربو الترتعالي لين فضل سي مب كيم معادنه كريسه كا اكونى إزمير مني لهذا اس مدين فكركرف كى كونى فترتني شاه صاحب فرانے ہی کران مالات میں الترتعالی نے اپنے افزی نی كومبعوث فرأكمس تخركيب كاتفازكرد باجس كے ذریعے بر ووٹوں عالمی طاقیتن خم · ہوگئی اور دین حق کوعمومی علیہ حاصل ہوگیا - جنا کیے خلف نے اِسْدین کے زمانہ میں روز روس افرلقيد اجرمن اشام اورمصروعيره قيصرروم كاتحت سمح ويمغلوب موسئے . اور اُرح کمسری سے زیرتسلاخواسان ، توران ، ترکستان ، زاول آن ، یاخر اورمجوسی سب مغلوب ہوسگئے ۔ اس مجے علاوہ تمام ہیودی ہمنٹرک ، ہندو، صابی قریب مبی اسلام سے ماتحت آگئیں ہصرت عرائے زمانے ہی کماری ختم ہوا توجوسیت دم توراً أي اور حليه غيبت كا دور مشروع بوك ، اور ادم قيصر كاتسلط بمصر، شام لوولسيان مع حمر موا ا وراسلاد كوعموى عليدماصل موك -

مکیا قرار کا عروج مجاس سال مین واقع صفیق کمی مکل بردیا تھا اور اس کے بعد من اور وی طور پر اختاری ست پیدا ہونے سے جس طوکسیت کومیا تو اس نے ختم کر سے اسلام کا نظام قائم کیا تھا . وی طوکسیت نود میل قراب بی بیدا ہوگئی ۔ اگر جب دمین کو مجبوعی طور پر کا فی دریہ کست ملبہ حاصل رائج . مگر میل قول بیں بچری تقدیمی اگر جب دمین کو مجبوعی طور پر کا فی دریہ کست ملبہ حاصل رائج . مگر میل قول بیں بچری تقدیم میں میں اور کا میں بیری تو اس کے محلہ سے مہلا اور بین زوال آگیا جس میں وہ آج

مسلما*زن کا* زوال

یم پھنے ہوئے ہیں۔ ترک ملائوں نے بورپ کی میں در کا بڑی دیے کس مقالم کیا گھر ره بمی کمزوری کی مالت میں ہی کے ۔ آج مملان دنیا کی انتهائی بس مانرہ قوم مجی جاتی كنوا بينظين -الله كاب أوراس كادين اسلام بالكرسي ب اور وه فيامرت سک قائم ہے کا گراس کے ہیرد کاری اس کے اصوار ان کو ترک کرے ذایل وقور بو کہے ہیں۔ نتا وصاحب فراتے ہی کر دلیل اور ہدان سے الاسے قودین اسلام بميشه غالب راسي مرحداته الى كانشاء برسب كراس ماسي طور ريمي تمام إدان يرنالب كردا مائ وال مي وين كم احول الاشهرا فالل تلييخ بي الشرت الأكانم الزام عالم كرميني مهم - فَالْوَا بِسُوْرَةٍ رِينَ يُعِيدٍ لِالبِسْرة - ٢٣) الكرنم سبح بو وقرآن البسي ايميسورة مي بالادُ المرسيلنج آن كسكسي في تول شيس كيا یوکرانٹری کا ب اوراس کے دین کی صراقت کی دلیل ہے ۔ مساؤل كالجينيت جاعت فرض تما كردين كي أس مباسي تعليه كرقام مكت بوخلفائے راشدین کے زانے میں ماصل برگیا تھا الگران کی نالائعی کی وج سے کالا ميى ناكاى مين تبديل وكري واس سورة سي ميم ما المقصوب كولوكر! وا تعرص مبير فتح نيب اور ميم فتح كمركوميت نظر كصوران منيم مي ومي عبر اطاعت وحبام فالمردب باست بوذكوده مواقع بيهلان مي وجود تقارجب كسربه مزوود تها . دنیا میمانوں کی دساک میمی موئی علی اور جب سر حذب مرم الله کیا تو پهرسمانول میں نہ ساسی علیدراج نہ اخلاقی نہ معانتی اور نہ معاشرتی ۔ بہتحدد ووسروں کے دست ج بن سن الرقورندات بي حاكري -فرما يا المدى ذات وه سه عبى في النه دمول كريات ادرمجادين في مرمعوث فرايا . آكروه اسے تمام اوبان برغالب كردے وكفى بالله شهيداً ادر افی ہے السر کوائی شینے والا - اس کوائی سے مرد الشر کے رسول کی صرفعت، اس کے دین کی سیانی لود سا قدال کی اطاعت کی گواہی ہے۔ السّرات الی گواہ ہے

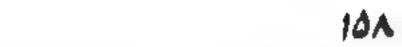

کرصمابرکرائے نے دین کی خاطر ٹری ٹر پائیاں پیشس کی توانٹرنے انہیں انواتی فتح کے مسابقہ ساتھ ساتھ سابھی مناخ ہم عطافہ مائی۔ اگر میر مذہ ہُ اطاعات اب ہی قائم ہو مائے

توالله كي فتح ولعرس شامل حال بومائ كي- الله بي اس حقيقت بيكاه كافي ج

الفت ح ۲۸ آبیت ۲۹ خسع الم درس نيم و

عُجُدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِثُكَاءُ اللهِ الْكُفَّارِثُكَاءُ اللهِ الْمُنْهُ مُ تَرْلِهُ مُ رُكِعًا سُعَبَّدًا يَّبَتَعُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرَضُوانًا يَسِيمَا هُمُ فِي وُجُوهِ إِسَمَرِصِّنَ اَثَرَ السُّجُورُ وَلَكَ مَثَالُهُ مَ فِي التَّوْلِ السَّجُورُ وَلَكَ مَثَلُهُ مَ فِي الْاِنْجِيلِ السَّجُورُ وَلِكَ مَثَلُهُ مَ فِي الْاِنْجِيلِ السَّكُورَيَّ وَمَثَلُهُ مَ فِي الْاِنْجِيلِ اللهُ كُرُرُيَّ مَثَلُهُ مَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ الدِينَ مِنْهُ مَ مَعْفِورَةً وَاجُرًا عَظِيلُ مَا اللهُ الدِينَ مِنْهُ مَ مَعْفِورَةً وَاجُرًا عَظِيلًا مَا الصَّلِحُ اللهُ الدِينَ مِنْهُ مَ مَعْفِورَةً وَاجُرًا عَظِيلُ مَا السَّاعِ اللهُ اللهُ الدِينَ مِنْهُ مَ مَعْفِورَةً وَاجُرًا عَظِيلُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الدِينَ مِنْهُ مَ مَعْفِورَةً وَاجُرًا عَظِيلُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الدِينَ مِنْهُ مَ مَعْفِرَةً وَاجُرًا عَظِيلُ مَا اللهُ ال

تنجمہ: محمد الشرك رسول ہيں - اور وہ لوگ ہو آپ اور كے ساتھ ہيں ، وہ شديد ہيں كفر كرسنے والوں پر ، اور رحمدل ہيں لينے درميان ، تم دكيو گے آئ كو ركوع كنے والى ، سجدہ كرسنے فلے . تلاش كرتے ہيں فغل الله كا اور اس كی خوشنودی ، آئ كی نش آئ كے چروں ہيں ہو اور اس كی خوشنودی ، آئ كی نشل ہے آئ كی تورات ميں ، اور سي مثال ہے آئ كی تورات ميں ، اور سي مثال ہے آئ كی آئيل ميں - جيسا كر كھيتی اپن پھ اور سي مثال ہے ، بھر اس كو مفبوط كرتی ہے ، بھر وہ موال ہو جاتا ہے ، بھر وہ موال ہو جاتا ہے ، بھر اس كو مفبوط كرتی ہے ، بھر وہ موال تو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو اپنی نال ہر ، قبيب دلاتا ہو كھيتی كرنے والے كو تاكم عفیے ہيں توب ہے كھيتی كرنے والوں كو - ومواكیا قول كو - ومواكیا قول كو - ومواكیا

اور آجر عظیم کا 🕙

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے اسلام کے عموی غلر مینی اس دین کو بت ادیان برغالب کرنے کا ذکر کیا قفا ، بچد اللہ سنے برجی فرایک السری ڈات وہ اس دین کو سبس نے لیے رسول کو ہا است اور سبا دین سے کرجی جائے ۔ اگر وہ اس دین کو تما م اویان کے متعلیم میں غالب کر ہے ۔ اور اللہ یک کا فی ہے گوائی جینے والا ۔ ایک آئی کی آبت میں اس جاعت کا ذکر سے بھی کے قریبے اللہ نے اس

وین کر وشایس نمالب کیا اور آئیرہ کے سے مجور اس کو تمور نیایا۔

اب بغیرطبرالدام کی دویشین بی - ایب یشیت می آپ الرکی رئول بی - اور اس منصب می آپ کا کوئی تزکی نہیں - آپ کی برجشیت منفردسدد

ر ريلاً إيت

رت کی گراچی

مئائبرکی ح*ا*عت

آب روی از ل مونی ہے ، اور آب معصوم میں -آپ کی دوم ری میشیت امر ماعوت كى ب اوراس منصرب من آب لين معالي كى سائد منركب كاربى - دين كوغالب بانے من اسے ما تھ ما تھ ما اللہ می صرب میانی سورة توریس ارشاد مولات لرکن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوالِهِ عَر وَانْفُسِهِ وَأُولِيكُ لَهُ وَالْحَيْنَ وَأُولِنِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ ٥ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَمْ جَنْتِ يَجْرِى مِنْ يَحْتِهَا الْاَنْهَالُ خِلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَكُونِ الْعَظِيدُو (آيت ٨٩١٨) الترك (الول اوراس كے اياندارما تقيول نے اين الول اورجانوں سے ڈبادکیا سرے البی لوگوں کے بیلے بستری سرے ۔ اوربی لوگ فلاح پلنے والے ہں۔الترتعالیٰ نے ان کے بیے بہت تیاد کر رکھے ہیں من کے ماسنے نہری ہی ہی ایہ اق میں بہیشہ کے <u>وار</u> ہوں گے اور رہبت بڑی کامیا بی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگر كى اجتماعى كاوش سے الدّ فع عطافرائى ب اور دين اسلام كودوسے راديان مي غالب كاسب - إن الدُكول ك متعلق كذشة ركوع من عبى بيان بوديكاب لَق دُرضَى اللَّهُ عَنِ المُونِينَ إِذْبِ يعُونَكَ تَحْتَ الشَّيرَةِ رآيت - ١٨) التّرتعالى ان مومول س اصنی ہوگیا۔ بعب کہ وہ درخت کے شیخے آب کے ماعظم جان کی بعیت کر سے شیخے۔ اس عدر قرابی کی وسے بغلفائے رامترین کے زمان میں ملائوں کرتمام دنیا میرسیاسی علیہ حاصل ہو مي يغرضكم وَالْذِيْنَ مَعَد استَصْحَابِ كُلِم كَ مِي جَاعِت مراوي . اجماعی امورین شاورت کی اجمیت مسلم اور طسے نظر افراز شیر کیا ماسکتاریال كم كم السے امورس مال وى اللى كے درسالے كى اس كافيصل ذكر دا ہوائود الدركے المبت بنی میں بابد ہیں کہ آب امیر حماعت کی حیثیت سے اپنی جاعت کے ارکان سے متورہ کر الكرير رمعص سياسي اانتظامي امورس التركي طوف سے واضح محم نبير آ - مكر اسے إلى ميان ك صوابد يري جيور ديا ما آن - اليم ي معاملات من الترف اين أسول كو حكم دياس وَشَا وِرُهُ عَرَفِي الْاَمْرِ (اَلْعِمْلِنَ-109) بِينَ آسِهِ بِينِ مَا يَسْتِ مِثْوَرَه كُرِلِيَ لِرِي اور يهرآم الرامان كي من من فرايا وَأَمْرُهُ مَ شُورُ إِي كَيْنَهُ وَالْسُورِي وَهِمَا

یعی ان کے معاملات باہی شورہ سے سے باتے ہیں۔ پیرجب کوئی معامل مشورہ کے ذریعے ملے باحل کے ذریعے ملے باحل کے تو بھرالسر کا حکم ہے۔ فاذا عَذَمْتُ فَتُوکَ کُلُ عَلَی اللّٰہِ ( اَلْ عَمَان ۱۵۹) توالسُّری ذات پر بھر دسہ کر سنتے ہوئے اس کام کو با میں میں اللّٰہِ ( اَلْ عَمَان ۱۵۹) توالسُّری ذات پر بھر دسہ کر سنتے ہوئے اس کام کو با میں میں اور۔

"کسپنچا دو۔
"کسپنچا دو۔
"مثن وردت کے حکم سے معلق معمل لوگوں کونکط فنمی ہوئی ہے جوہشورہ کو

مثن ورمنت کے حکم سے متعلق تعبض لوگرں کونکط فہی ہوئی سبے پیمشورہ کو استحباب كا درم فين بي مالانكريه واجب سهد الم الويكر حصاص كابي سك ہے۔ بجب السرکے بی بھی غیرمنصوص امور میں بامہی شورہ کے بابند ہم تو دنیا ہے إتى بادشاه، صدور إر حيد حكام كيستني بوسكة بن وحقيقت يرسب كمن درست کراستجاب کے درجے میں سکھنے کی وج سسے ہی لوگ اس کی منرورسٹ کونظر انداز کمہ كركيمن انى كرسف سكي بربغول مولانا عبيدا للترسسندحي مركارى فزياني كانت کودنیا کے بارشاہوں امراء اور ڈکیٹروں نے اپنی شان وشوکت، کیووفعی اور سنهوت برستى برفرن كرنا مشروع كرديا بوسيت معاملات بركسى مشوره بالشاركون الممبت الهي سية مالانكرنا مائز امورس اكب مسيدي خري كررا حرامسه أكے المرتعالی نے حضور عليالام كے صحاب كے بعض اوصاحت بيان ك بي - ارشاد بو أسب است است است است است است المعارد و المحقار و العافرون بربيست من وحراء بكنه عسود البير آيس مي مران بي بعب آيس كي انت بوتى سبت توبها بت ترملى كامتطام وكمديت بوب أيك دوس كرا عقوس الوك ادرايك دوس كى دو كرستے ہي اور جب ديمنول سے مقابلہ ہوتو سرد مطركی بازی نگافيتے ہيں - فرايان كايك نتانى يرب كل اله مردكعا سيدا آب الى كوديس كراكع . كرستة إوست اور يجرست كرستة بوست - كوا وه النزكى دهنا حاصل كرسنه کے بیلے توبی دست میں ہیں کسی بندے کا دکورع کرنا اس سے عمدہ میں کیے كوقبول كرسن كى علامرت سب يعبب انهان ابنى بشنت حجد كا دياسب تو و ه إس بات كا اقراركمة اسب كرمي خداتها لى كے برفران كوقبول كمدوں كا يكوبايداس كے

معا برکرم محاولت محاولت

ا ظهار ا لما عنت کا ایک وربعه سبت اس سے انسان کی عجز وانکساری کا تبوت بھی ملتہ اور کیپر جیب ان ان سحیرہ کرتا ہے توبیاش کی طرف سے مکل فرما نبرداری انطہار ہوتا ہے۔ بہلے سی فیس آ دمی اپنے نفس کی طرف سیس کل اطاعت کو پیشیس کرما سن بب كر دوست رسي سك وربيع وه الني ال اورسين الاحقال كا طوف سيري كامل اطاعت كايقين دلا كمسبء ووسليف خداتعالى كي انها في تعظيم بما لات بوئ اقرار كرما هے كدي النے اور النے لواحقين كى طرف سے تمام ممكن وسائل كوبرف في كارلاكرمبرط في اور ما لى قرا في بيش كرسف ك يبي تيار بول. مصور عليه الملام كم صحابة كى ايك صفت يرهى ب يَبْتَعُونَ فَصَلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْ وَإِنَّا وه ابن كال اطاعت ك زريع الترتفال كافضل أور أس كى رضا تلاش كريت بي المامشاه ولى السّر فرمات بي كرفضل سن مراد ارتغاق ہے بعنی اسی دنیا میں انسان ابنی زندگی مبترطرسلفے سے بسر کرے . ظاہر بر كرم بترطر يقيد سے مسراوقات كے وسائل رزق كى صنرورست موتى ہے - النان كارواركرا ب محنت مزدورى كراة المازمت اختيار كراب ياكيني إلى مراب تومقصدى بواب كراياكرك زنركى كوازات ماصل كرس بس سے اسے سکون اور اطبیان حاصل ہو۔ اس مقدر کا مصول تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ مکبرات نے خود الاش رزق کی ترغیب دی ہے سورۃ الجمع مي موجود الحراج البيد نما زحمعه كي اذان بوجلسة توكاروبار عبور كروكراللي ك طرف متوج بموما دُر فَإِذَا قُضِيكَتِ الصَّالُوةُ فَالْنَسَِّرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْنَعْقُ إِمِنَ فَضَلِ اللّهِ دِ آمِيت - ١٠) سبب نمازست فارغ بوجاؤ - تو زمین میں بھیل جا ڈ اورائٹر کا فضل تعنی رزق تلاش کرد کیونخ تھے اری زنرگی کا انحصار اسی بہنر ہے مطلب بی کوففل سے مراولاز مات زنر کی ہی جن کے حصول کے لیے ان ان كومحزرت منتقت كرني تيرتي --دوسری جیزجس کا بیال ذکر کی گیا ہے۔ وہ وسوان ہے۔ شاہ صاحب فراتے

يمفرا إسيماه مف وجوهه ممن أترالت عود أن كان في ال کے سجبروں کے الرسے ان کے جبروں سے نمایاں ہوگی - عام طور میر نمازی آدمی کی بیشانی برسیره کانشان برمانا ہے . مگراس کا برمطلب نبیں کر اومی بیشانی رکر ارکرط كر محاب يا تما بالسنا كي كوست كرست، بيال برجيرك كي عب نتاني كا ذكر كيا كياسېي - اش سيديد نناني برگزمرونهين - مبكرحضرت عبدالسراين عمرظ كي دوليت ين آناسب كرج تنفس اس بيا ما تقا دكر كرنشان با تاسب كرلوگ اسعادست كالرسمين ووخود منافق سمجها مائے كاربير حال س نشاني كاربال ذكر كيا تھے ك صحابہ کے چبروں سے طاہرہے ، اس سے تواضع اور انتکار کی نشانی ہے ریاصنت کی دسب سے ال کے جبروں سے خاص می کیفیت ممالی ہوتی ہے ۔ ا درخاص قسم کی روحانبت میکنی برنی نظراً تی ہے بیجا دمت اور ریا ضربت کرنے ال کے چیرے ذرویمی مرسکتے ہیں جیسا سورۃ البقرہ ہیں فرایا نعود جو و بسیم ہے۔ د آیت رسه ۲۷) ان کی محتاجی ان کے جبروں سے نمایاں ہوتی ہے مرحد و مکسی سے سوال نمیں کرتے۔ بہرحال فرایکر اسٹر کے بی کے ساتھیوں کی نت نی اُن کے جیرال يس محدست سك الرسعة طابير بوقى سبت ر

بعصن مفسري كرام ان نشايوں كرائك الك شخصيات برهمي محمول كرتے من

مُلاً وَالْكِذِينَ مَرْحَكُ كامصاق مصرات البريج صديق بي من كوصنور عليالسلام كي بميشم عيت حاصل دمی- آب عارمی معی صنورطی اسلام کے ساتھ تعے اور بجرت بر معی آب کے مائتى شعره عيرفرات بي كرائشِكَآءُ مَنكَى الْكُفَّارِست مراد مضرت عمرة بي الموكافرول كي معلب من مرسا المن المرسف المع المع المع والمعماء ببيانها عر كيمصداق حضرت عثاني بيرسلانون كيساته شايت بي شفقت اور مرافي كالماوك كرين ولي شف اوريمير وكفاً سيجادًا كابترين فورد معترست على بي ہو بڑے ہی عیادت گزار تھے۔ آپ کے خدام بایان کرتے ہیں کہ ممہ ایب ایک رات میں آپ کی زبان سے مزارمزار باریجیر سفتے سے جمری کر آپ اتنی نماذیں يرصة تھے۔ ايك ہزار تبكيرسے نمازوں كى دكھات كى تعداد كا افرازہ انكام اسك شاه عبدالقا در فرات بي كدانيان من جرتندي ادر نري اين عبادت كي وسيس پیرا ہو، وہ مسب عبا دست گزاروں میں بہم ہوتی ہے ۔ ا ور پوسخی یا نرمی امیان سے سنور کرریدا ہو، وصحی اپنی مگر اور نرمی اپنی مگر ہے آئی ہے ۔ اور سی جاعب صحاب كالمشيوه سب - كوبار المان كا كما ل سب كروبال مخي كاعترورست موتى سب والمان سختی آتی ہے اور جہال نرمی کی صرورت مود ولی ل نرمی بدا ہوجاتی ہے۔ صماية ك اومهات بيان كرنے ك بعد فرا إذا لك مَثَلَقُ عَر في التَّوْرَانة وَمُشَلِّهُ وَ فِي الْإِنْجُدِّ لِي الْمُ كَامِدِ مِنْ لَى تُورات مِن بِي مِنا لَ كُنْنُ سِن اور الجيل مِن بعي نورات برصحابهٔ کی جهوت سے متعلق پیشیرگونی موجود ہے کہ وہ فاران کی چوبی<del>وں سے</del> مبوہ گرم وا - وس ہزار قدمسیوں کی مجا عند کے ما عقد ، اس سے دایش فی عقری اکتئین شریعیت سے اور وہ دنیا کی اقوام سے مجست کرتا ہے اور لوگ اس کے تدموں میں المص كي مات من يعمنور طيراللام كالكيد لقب ما شريى بدوس مرار قدسیوں سے مرادحماً بری وہ جا عست سید جو فتح مکہ کے موقع پر آپ بمراه تعی ، تا بهم تورن کے موجودہ الیکنیتوں میں اس تفظ کو تبرل کرد اگیا ہے .

كيونيك اس سيعنورطيدالسلام كى رسالت ابت بحاتى عنى ادرج ميوديو كيرم كزمنطور

یت آورا اور آنجیل کی شها درند

کمین کے سابقہ تبسیہ

فراا صمارى اس ماعت ك مثال كذرع أخرج شطك أي كيني إليه ك سي عرامًا محفة كان سب فاذرة بيراس ك مرضبرط بوماتى سب فاستعلظ محروه وألى بوم الى سب فَاسْتُولى عَلَى سُوْقِهِ مِعِروه لين سن يركم روماتى ہے مطلب بیکر حس طرح زمین ست شکلنے والا ایب بودانها بت ہی فرم والا ک كمزور بوياسيت محرى بدر مفيوط بوجاة ب مكركم بل درخت بن ما ياب ، امى طرح صحاب کی ماعدت ابتدار میں باسکل کمزورتھی ، اس کی تعداد می طبیل می رمی بعد میں الترتعاني سنے اسی جاعدت که معتبوط بنا ویا جیتوں سنے قیصرو کسری جبی عظیم مطانوں محرته وبالأكرك ركه ويا ادرلورى دنيا براسلام كوغالب باديا. کمینی کی مثال کے تعمل میں فرایا کر حب دہ اپنے سے پر کھڑی موجاتی سے تريخيج الزيراع توكيتي والع أدى كرخش كردي بيد ووراضي بوما ناسب ، كم اس کی محنت تھ کا سے تکی اور اسب وہ اس کا بھیل بلسنے والاسب - تو فرمایا اسی طرح السّرف عاية كى اس ماعت كممنبوط با ديسب ليغيظ بهده المكفّار تاكم اس کی وجہسے کا فرول کو عصے میں ڈالسے کی فرقدگ اہل ایان کی ترقی کو دیجیم کر سطة سفع ادر عصى كى وجدس ان كح برب سياه برحاست تعد اسى الماكات فرات ببركة بخص حصنور عليالسلام محصحار است حدكمة است وان سب عباست ان مے متعلق برقمانی کر است و و کافروں میں شامل موج السب کوئی سجا ال صماية كم متعسلق برنماني نهي رسكة ادرنه بي انهيس طعن وتشيع كانتاز باسكة ندے ۔ یہ تو یاک اوگ ۔ تھے جن کی السّرے میال تعربیت بیان کی ہے اور انہیں آرندہ كسن والى نىلوں كے يا بطور تموند بيشس كيا ہے۔ أنده أَكْد كوئى القالاب أساء كا توده اسی جاعبت کے نوز برحل کرلایا جا سکے گا۔ صحابی کا مذہ اطاعوت و فرانبرداری، وین کے ساتھ مکل دفاداری اجان دمال کی قرابی اوروت کی فکر قبول کرنا-ان اورون کا طرفاتیا عظ - ادراسي كفش قدم مرجي والدكامي بيس مكارمول ك . أسك الشرسف عام إلى إيان سندايد وعدسه كا ذكر عبى كيلس وعد كالله

الم<sup>ا</sup>یان سے وعدہ البَّذِيْتَ امْنُولَ وَبِمَ لُوا الصَّيِلَاتِ مِنْهُ مُ السِّرِ السِّرِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّالِ المُول سے وعدہ كياسه عواميان لائد اورجبول سفه الجعاعال انجام فيه متغيف يجشش ادر مغضرت كاليعنى الترتع لى ان ك إن اعمال كى ومست ران كى كرابها والغرشيه ف فراجي كا - انقلابي بردكرام بيمل كرست بوست بعض كرتا بيول كا ارتكاب بعبارة باب بنيس ممرالترفيسب كامن في كا اعلان فرادياب، اورما تفرما تف وَأَجْرًا عَظِيمًا بهت بطب البركا وعده بمى فرما ياسه حيوان كو آخرت مي ميسر آئيگا - النز تعاسك ان توكول كى مماعى كا يوا بورا كم رطه حايظها كريد لد معطاكر الى كوابتى رحمت کے مقام میں داخل کرسے کا بحب سے وہ خوش ہوجائیں گے ۔



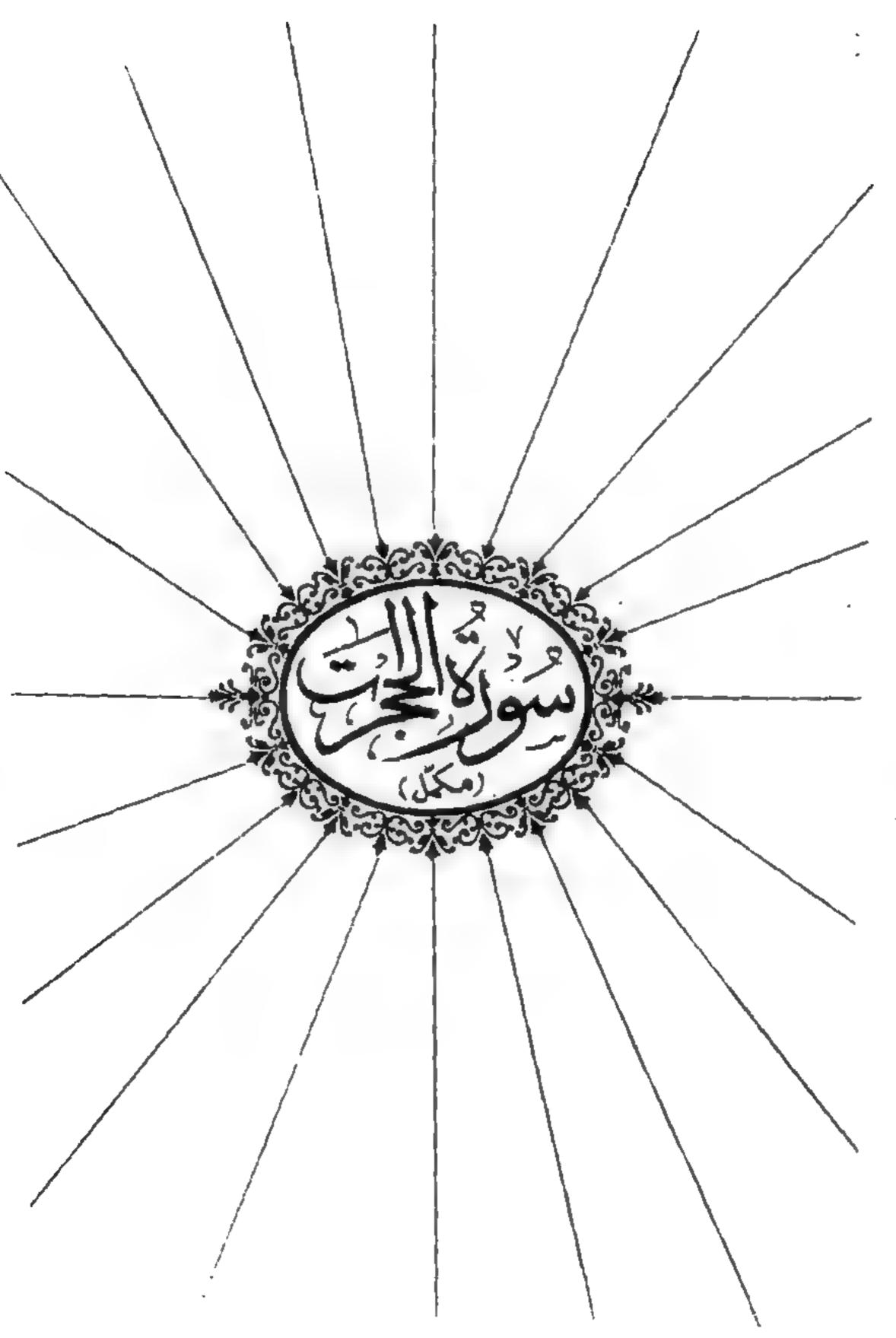

الحجرات ٢٩ آيت ا خستخر ۲۲ درسسادل ۱

مَنْ وَالْعُلَمُ الْمُعْمِرِينَ مُكَرِّنِي الْمُعْمَرِينَ مُكَالِي عَشَرَةَ أَيْتُرَقِّ فِي الْمُكُوعِ الْمُعْم سورة الجارت من سب يراغاره آيتي إي ادر اس بي دوركوع بي

اللّذالية الرّيم الرّيم الرّيم الله الرّيم الله الرّيم والله عن المراع كرا يول المرتم والله

اَلَّهُ الْذِينَ الْمَنُوا لَا تُقَدِّمُ وَالْبِينَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْقُوا اللهُ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَلِيسُولُهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

بعی اِن مکانات بیں کہتے تھے۔ بیر مورة ہجرت کے بعد مرنی زندگی میں سورة نجا دلد کے بعد از ل ہوئی۔ اس مورة مبارکہ کی اعظار استیں اور دورکوع ہیں۔ بیر سورة ۲۴۴ الفاظ اور ۲۶۲۱ حمد مت بیشن سے۔

اس سورۃ مبارکہ کا سابقہ دومورتوں کے ساتھ خسومی ربط سبے ۔ سورۃ فتح اور سورۃ محد میں جباد کا موخوع غالب سیے جس سے اصلاح عالم معتصوبہ ہے جب کہ اِس نام ويحدا نام ويحدا

بغرور من غفر من غفر سورة میں رسول کریم صلی الشملیہ وسلم اور با انوں کی جماعت کے حقوق وا داب کا ذکر سے۔ گریا اس سورة میں وہ اصول اور ضابط بیان کے گئے ہیں جن سے اصلاح نعنس ہوتی ہے۔ گریا اس سورة میں وہ اصول اور ضابط بیان کے گئے ہیں جن سے اصلاح نعنس کا پردگرام بیان کر ہوتی ہے۔ اس طرح ان ہیں سورتوں میں اصلاح عالم اور اصلاح نعنس کا پردگرام بیان کر دیا گیا ہے ۔ اور میں ان سورتوں کا آبیں میں دلیا ہے۔

درخیقت برسورة میلانوں کے شری قابین ( CIVIL LAW ) برشتل ہے ۔ اس سے بہلی دوسور قول میں جنگ اور صلح سے قابین ( THE WAR AND PEACE ) کا ذکر تھا جب کریسورۃ مبار کرغیر تربی قوابین رشتی ہے بخوشیک اس سورۃ بیں معاشری زندگی کے بارہ میں بڑے نیٹر اسول بیان سکے کئیس اگران میں بین بین میں اسول بھی شامل کر سلے جائیں آوکل تعدد بندرہ ہو باسے گی ۔ معاشری انگران میں بین میں اصول می شامل کر سے جائیں آوکل تعدد بندرہ ہو باسے گی ۔ معاشری نزدگی کا انجمار اپنی اصول می شامل کر سے جائی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ اپنی ہول میں میں میں ہوتی ہے ۔ اپنی ہول میں میں میں ہوتی ہے ۔ اپنی ہول

کی خلاف ورزی کی صورست میں معامنہ ہے ہیں بھاڑ پیا ہو تسبے اور نومیت زوال کی۔ دہنچ جاتی سے ۔

> پیش قدی کیمانعت

عرضيك بيك اصول مي نبي كريي الما الما الما المرحقوق ا در ميم ما نول ك البير مي بادرانة تعلقات فائم كرف مے طورطر سفے اسلانوں كے جائتى نظام كى بناد، أس مي خرابي كي صورت مي اس كاعلاج وغيره كا ذِكر كياكيا هيد يمغيري كرام فرات مي كرتمام حبركدول اور تنازعات كى بنيادى وجبر توريخ دعوضى اور خود رائى بموتى بها حبركاعلاج ميلے ي اصول ميں بنا ويا كيا ہے۔ اگر سلمان اپني شخصي اراء اور اغراض كوكسي طب ترین معیار سے بابع کر دیں نوکوئی معبر ا فادنیس ہوگا . حضربن عبرال ان عالی اس أيت ك تشري بن فرات إلى تَقُولُوا خِلَاتُ الْكِيْبِ وَالسُّنَّةُ مِينَ السّرى كما ب اورنى كى سنت كے خلاف كوئى كام يذكرور اكر تم النے تما مامورك ب سنت کے آبع نبالوسکے تو تھھا کے تمام حالات درست موجائیں کے اتا ہم ر تدن بن ترقی نصیب بوگی ادر السرك إلى اجر كے متحق بن ماؤ کے العفادیا كى كى كى يىل ميرم تىكلاست كاسامنا كرنا يرباب مى السب مركداس سب برول نبير بونا جاسية فوا اس سلسله بین کتنی بی تکلیفت المفانی بیرے واس کا بیتر بیرمال اجیا شکالی ا دنیاو افرت کی فلاح کا مارات اوراس کے بول کی اتباع ہم ہے۔ بیرطال صندا؛ كر ايان والو! التراوراس ك رسول الله المراس كوان ك میم برجمقدم نر رکھو، اور بہیشد ابنی کے ابع فرمان رہو۔ اس ایست کرمیری دور آراصول بربیان کیا گیاہے واقعوا اللّٰہ الترسے ڈے

رم و مذاخو فی مبست مربیری دورسراسوں بربیان میا میاسید واحقوا الله الدرسے دیے ۔ رم و مذاخو فی مبست بلنداصول سے میں کی دجہ سے انسان کوفلاح نصیب ہوتی ہے۔

قرآن باك مِن تعوى اختيار كريف كى رشى كمين كى كى بيت مشلاسورة بعرو مِن ارشادِ ربانى به والقي الله كوك كور تفيل في المراق كالمراق المارسة والمراق المارسة والمراق المراق المراق المراق المراق المارسة والمراق المراق المراق

تم فلاح إجارُ- نيز فراي وَاتَّعَنُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

(أيت - ١٩١) تقولي اختيار كرو، بينك الشرتعالي متقيول كما تقريب رسورة

الطلاق ميسه وَمَنْ يَنْقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مِنْ الله يَعْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

جوالله المسيدة ورا من المقال المقاركر المن المنال المراكب المرتفال السيدي المالي بداكر

عَنْ مِنْ السّراس كے يع الكن كراه بداكم وينا ہے وكن وقد من

حيث لا يحتب وآيد رس در المدان ديا

سے اُسے کا لیمی نہیں ہو آ -

بَيْعَ عِدَالِهَ ورعِلِانَ مُنْ إِنِي مَنْهُ وروموون كَاسِ عَنِيةُ الطَّابِينِ مِنْ تَقُولُي كُاتُعْرِلْعِنْ مِن بِهِ آبِتُ نَقْلَ كَى سِهِ إِنَّ اللَّهُ يَامُنُ بِالْعَدُلِ وَالْمِعْسَانِ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَا مُن كَلِي وَالْمَا عَلِينَ اللَّهُ حَسَنَا عَلَيْ وَالْمَا مَن كَلِي وَالْمَا عَلِينَ اللَّهُ حَسَنَا عَلَيْ وَالْمَا مَن وَالْمَا عَلِينَ اللَّهُ حَسَنَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلِي اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلِينَ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلِينَ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلِينَ اللَّهُ وَالْمُوا وَالْمَا عَلَيْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ فَالْمُ وَالْمُن وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْ عَلَيْ الْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمُعُلِقُونَ الْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمَا عَلَيْكُوا وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُوا عَلَيْ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَا

دانتل - ۹۰) مین تقوی سے مرادیہ سبے کہ عدل اوراسان کیا جائے ، قرابتداروں کی مرد کی جائے اقعاشی منگران اور مغا وسٹ سے اپنے آپ کو بچایا جائے مطلب

مردن جاسد المامی استرات ورمجا ورت سے بیدایت و بی یا جائے برطارب مردن جان کی افتیار کر سنے کا امہرے رانان کفر ، شرک ، نفاق اور کہاڑے نے

جائے ، بچرشتہ اس سے بی پرمہز کرے ۔ تو وہ کال سیم کا تقی ہے ۔ تو وہ کال سیم کا تقی ہے ۔ تو و تو ہو میں اسٹرسنے ایمان والوں کی صفائت میں سے اکیس صفت برہبی بیان کی ہے

بل المرسد المورد الله رابت - 117) وه الشرى مذروكي مناطن كرنے

ولي بدست من الديرهمي تعتوي مي شمار برئاسيد و نناه ولي المنزميدي ولمري الم

تعویٰمی موت خدا ہیں کا تقولی محافظت برصر و درشرع است " یعنی شریعیت کی مدود کی مفاطت کوا ہی
تعتولی ہے بعب نے شریعیت کے احکام کی پابندی کی وہ تنقی ہے ۔ اس کے علاوہ
پینے آپ کور دور ورسوں سے کم ترجم جہا ، عا بنری اور انکی ری انتیار کرنا اور عدل اللہ ان انتیار کرنا اور عدل اللہ ان فرا باہے
کو اختیار کرنا بھی تقولی بیٹ مل ہے تو الشرف بیاں دور سال احول تقولی بیان فرا باہے
جس کی وجہ سے اطاعت کا مل ہوتی ہے اور انسان اغراض وخواہ شات کے بڑر

مورد مها الله المراكم المراكم الله الله الله المراكم المركم المركم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المر ہرات کومنتا ہے اور کائن ت میں واقع ہونے والی تمام حرکات وسکات کوجانا ہے۔ کوئی چیزاس کے احاطہ سے ابرائیس ہے قواس مورة مبارکہ کی سیلی آیت میں بر ووهنا بط ببان كريب بي جن برتهذيب وتمدن كا انحصارسه، نيزجن برحماعتي ملكتي اور عام معاشر سے نظم ونسق کے استحکام اور بقاکا انحصار ہے ، اور وہ ضابطے يى بن كرانسان الطرائد اسك رسول كي كم سه الكرزير سع . بكرتعلق معلم كرك المعلى وينس فدى كرسه واور دور اضالط تقوى بهدو آج ك زمان مي تقوى توكم مى نظراً أب، بيشتر لوگ فسق وفيورس مى بتلامي سائكون بي ايك أ دهمي بيك الا بواین فوام شاست الداغراض کو التر اوراس کے رسول کے حکم بیر قر إل کردھے ، اگر يبينيا دمى خراب بوكى تومعا شرتى نظام بيسے درسست ره سكتا سے ؟

المحجمات ۹۹ آبیت ۲۶۵ خسستر ۲۶ درسس دوم ۲

يَايَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَلِ لَا تَرْفُعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صُوتِ النَّبِيِّ وَلَا يَجُهَرُوالَهُ بِالْقَولِ كَهُورِ بَعَضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَجْبُطُ أَعُمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُ مُرِعِنُدَ رَسُولِ اللهِ أُولِيَاكَ الَّذِينَ امْتَكُنَ اللَّهُ قَلُوبُهُ مُرلِكَّقُولِي لَهُ مُركَّةُ قَاجُرً عَظِيْمُ الْآنِ الَّذِينَ لِيَادُونَكَ مِنْ قُولَاءِ الْحُجُراتِ الكَثْرُهُ مُرلًا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَقُ انْهُمْ صَبُرُولِ حَتَى تخرج البه مرككان خيرًا لهم والله عَفُورُ تَحِينُمُ ۞

من جب ۱۰ ایان والو ؛ نہ بلنہ کرد اپنی آوازوں کو بنی
کی آواز پر ، اور نہ بولو جہر سے اس کے سامنے بات
کرنے میں جیبا کہ تم جہر کرتے ہو بعض بعض کے
سامنے کہیں ایا نہ ہو کہ تھاسے اعال خالع ہو جائی اور
تمصیں خیر می نہ ہو ﴿ بینیک وہ لوگ ہو پست دکھتے
بیں اپنی آوازوں کو الشرکے دیول کے پاس ، یہ وہی
لوگ بیں کہ الشرائے اون کے ولوں کو خالص با بیا ہے
لوگ بیں کہ الشرائے اون کے ولوں کو خالص با بیا ہے
تقوای کے لیے ، اُن کے یہ بخشش اور اجر عظیم
تقوای کے لیے ، اُن کے یہ بخشش اور اجر عظیم

کی دلاروں کے بیکھے سے اکثر آن میں سے عفل ہندیں اسکھتے ہو اور مبر کمرتے بیاں بہ کہ آپ ان کی طون نکل کر آتے تو یہ سبتر ہوتا آن کے لیے۔ اور اللہ تقالی بہت مجنسش کرنے والا اور مہران ہے ا

دبلأأيث

اس سورة مبارکہ میں وہ اصول اور قرائین بیان کے گئے ہیں جن برعل کرکے منہائوں کی انفرادی اور اجباعی زندگی امن وسخون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اُن کے جائی نظر ونسق میں استحکام پیدا ہوسکتہ ہے اور اُن کے ابور بلطنت بسترطر بیقے سے انجام شیاح باسکتے ہیں گڑھ آمیت کرمیر میں دوا عمولوں کا تذکرہ ہوج کا ہے ۔ بہلا احول پر سے کہ اللہ اور اُس کے دیمول کے فیصلے اور حکم سے بیلے پیشس قدمی نزکرو، مبکم مردو۔ اور دومرا اصول پر بیان ہوا کہ تقولی افتیار کردو بیار احول پر بیان ہوا کہ تقولی افتیار کردو بین مرحالت میں اللہ علی اللہ ما قالی سے وارد و در اور دومرا اصول پر بیان ہوا کہ تقولی افتیار کردو بین سرحالت میں اللہ میں اللہ مالی سے وارد و در اور دومرا اصول پر بیان ہوا کہ تقولی افتیار کردو بین سرحالت میں اللہ میں

اب تيسرے تميريني عليالسلام كے ادب واحترام كا اصول بيان كيا كيا ؟ ارتاد بواس يكايف الكذين امنوا الدان والو إلا توقعق اصوانكم فَقُ فَى صَوْبَ الْمُنِّي ابني أوازول كوني عليه السلام كى أوازست بلند ندكرو واورويتى ات يرفراني وَلَا تَجَهَّرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كِيهِ بَعُضِكُمُ لِلْعُضِ ارْرَنْ فِي کے سامنے اونجی آوازسے بولومبیاکر تم ایک دوسے کے سلمنے بلندا واز سسے بولة بو الراياكروكة توكس اليان بوان تخبط أعُمَالُكُمُ وَأَنْ يَعْبُطُ أَعُمَالُكُمُ وَأَنْتُهُ لَا تَسْتَعَى وَنْ كَهُمَا لِهِ اعْالَ صَائع بُوما بْنِ اوْرُعِينِ خِيرِي نه بُو مِطلب يه ہے کردیب تم نی علیہ السان مرکی مجلس میں بھی ہوتونی کے اوس کا تھاضا یہ ہے محمن تنظو كرته وقت تقصاري أوازني عليه المسلام كي أوازست كمي معورت مي بعي بلندمنين مرفى جابية الداكر معنور عليه الصائوة والسلام محما عقوم إو السن با محروتو متعارى أواز أبس كي تفتاكي كل طرح اولجي منيس بوتي ميا بهي يصنور علي السلام كى محلس مير بمير كار منواه أيس مي باست جيت كمدو بانو د مضورعلبالسلام كى فدات باير كا

نبی اوب آسترام آسترام

من مراه راست مخاطب مورایی آداز کو بهشرست رکسود اگرایبانیس کرد کے تو ممکن ہے کہ السرکے نبی کے درل میں کرورست بدا ہوما ہے جس سے التر اراض موجلے اورتمعائے تمام نیک اعمال می تما نع ہوجائیں مسلمانوں کے بیے السرکا برم کے ہے کہ وہ السرسکے نبی کے اوب واسترام کولموظ رکھیں ، بے تکلنی اوراوٹی آوازست بان نہ کریں جگرشائستی سے یاست کریں۔ عام انسانی سوسائٹ کا بھی ہی وستور ہے کہ کوئی شائستداور دہذب بیائی ای کے سامنہ ، یا ایک الائی شاکر دیائے اُساز کے سلمنے ایا ایک بخلص مریر لینے مرسد کے سامنے ، یا ایک ماتحت لینے افسر کے سامن الميشداوب كولموظ دكمه تاسب اوراوي أوازست باست بهي كرتا وإرصوارير كانى سياس كامرتبرم مخلوق سے زيارہ سيد اوراس كارب واحترام كوراو يرفونيت عاصل ب المذا لورى المدياط ركعتي عليه المتركي بني كى معلس من معط كركونى ابسى حركت مرزون موميائيس سے آب كے ادب واحترام مي فرق أما بوجفنور عليالسلام كى انوشى كى وسي اكيد امنى كاكونى فعكا الى دنيل كيد كا ادر بوسكاسي كداس كى عرميركى سادى محنست بى مدا دمومات -مفرن كرام فرات بي كرفران عجم كم مطابق العال كا منباع كفران شرك ، نفاق إرا عدمونامها اورمحس أواز بندكرف سداياني بونا ادفتيكريه فعل استوفاف ، استدادیا ایرار دسانی کے بیے ہو، خاص طور براگر السفر کے نبی كى شاك ہيں اس قيم كى سبے اوبی إگستانی كى مائے توكھرلازم آتا ہے۔ لبذا كيے تنخص کے انعال منا تکع ہرومانے کا فدائنہ ہوتا ہے۔ مفسری بریمی فرشتے ہیں کہ حب طرح تصنورعليه السلام كى حيامت طبيته مي آب كا دب كمخط ركعن منزورى تنطاء اسى طرح آب کی دفاست کے بعد آب کی احاد میث اور فراہن کو بڑھتے اور سنے وت مبى ادمب كالمحوظ مركمتنا صرورى سب اوراكمدكونى تخص صفورعليدالسلام كى فترترون برحاصر بوالسب توديل مي ادب واحترام كي إسدري موني حاسية. الم حلال الر سيوطئ معشرت ين الاسلامة اورىعين ديگيرمنسرين فراتيهي كادهن وعليالسلام ك

ملفاء علىائے رابين اوراولوالا مرحسرات كے ساعظ بمى ورجم بررجم اوب سے بیش آنا جا ہے کیز کے فرق مراتب کے بغیرست سی خراساں ، جھاڑ اور فقے بدا ہوتے كاخطره ب و ويجرم مسير و من ما بركام المحري المعلمين المجتدين افعها اور ويركم بزر كان دين لائن اخترام إلى بحبنون في دين اسلام كي حي الامكان خدمت كيدي -اینے یا کا ورب واحترام صحار کرام سے ترمد کرون کر سکتے۔ مرب ين أناب كر حضور علي الصافرة والسلام كي أيم مملس من صفرت الويجرمدين اورحضر عرف موج دستے۔ آب سے اس بی تمیم کے کچھ لوگ اسٹے استورعلدالسلام ان مرسے كشخص كواك كالميم تقركمة ما جاسية سقير. اس معلى من صرب الويح صديق سنة قعقاع ابن معبَّد كا مام تحريد كيا ووسرى طروت تصرَّت عمر فادوق شف ا قرع ابن حابراً کے تن میں سانے دی ۔ اس من من دونوں عنرات کا ایس میں تکرار ہوگیا ، مصرت الویجرین نے کہ کرعرز ! تم ہمیشہ میری داستے کی نخالفت کرستے ہو، حصارت عرض نے کہا کرمی نے اسکل تعمید مرائے دی سہتے - اس تکارمیں دونوں حضرات کی اوازی بھی ایدمولیں. مجمر حبب بدا برا برت نازل مونی تودونو احضراست این اس حرکت بریخت نادم برست اور بھراس کے بعد نئی علیال اوم می مبس میں میں اونی اواز سے است منیں کی ، مکر عمر عبرائي أوازول كوليست ركعالى كم حضرت عمر كى الت كوسم في كيد ان سع فاربار لوجعينا برياتها - آبيداس قدرمماط موسكة كراوي لوسلف سع كميس اعال مي

صحابرگرام کاعمل

کیا کہ نابت نظر نبیں آرا ہے ، کیا وہ سیار ہوگیا ہے ؟ اسوں نے عوش کیا ہصور!وہ توميام وي ب محر محص أس كى بيارى كى كوئى خبرنيس . بيرجب كمر حاكمه أكل بيته كي توالنوں نے برعذ رئيشيس كيا كه ميري أواز قدرتي طور برطند سيد اور مجھ اپنے منافق ہونے کا خطوسیے . لیڈایں اعمال کے ضیاع کے درسے کھریں بیط گیا ہوں -سے کواس اِت کی خبرہوئی توفرایکراس نے آیت کامطلب تھیک سے نہیں سمجھا، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے اور وہ نوطبتی ہے ، مھرجب بصفرت المهت بن قيس صنورعلياله لام كى خدمت بين حاصر جوئ تو اكب في فرايا تيس ا کے میٹے ای جمیس می میتر دنیاں کہ تماری ذرای ایندیدہ گزیے اور قراش وت کی مون إلهُ ؟ اس رحضرت الماسي فونن بوسكة . مياني بيراب بي بوار آب كى ذندكى تولينديده بي يقى كيونكم أب كارجوع بميشدني كيطرف رساتها ميمراب كيشهات حضرت الوركيد صديق كے زمانه خلافت ميں بوئی مسلم كذاب كے خلاف جنگ مي صنوت عالدين وليرسبه سالار تنه او حضرت تابت بن فيبس ا ورحضرت سالم اس فوج میں شامل تھے۔ اس لٹرائی میں باروسو یا مترہ سوسفاظ قرآن اور قاری شہیر ہوئے اور ملاک شدگان کی کل تعددستائیں مزار کرسینی ہے۔ بیرست بال فتتنزتها يجس كوالتريف فروكيا اس جنگ بين بعض مواقع اليه بهي آف كرمهاان كوب بيرنا بداراس موقع برحضرت أبت اورآب كے سابھی معامرسالم كي رمان اس معالمه مي فن المرين وحضرت سالم كن الله كالمصورط السلام ك زما فرماركم میں ترسیل ان کھی ہیا ہندیں م<sub>ج</sub>رئے ، اس بردونوں حضرات سنے کہا کہ ہم و مثمن کا مقابلہ اس طریقے سے کریں گے کر بھا گئے کی کوئی صورت باقی نرکیے ۔ جیانجہ استوں نے ميدان جنگ مي گردها كھودا اور بھياس ميں إن ل انكا كر دخمن كام مقالم كيا حتى كر دور حضارت نعے مام شها دست نوش فرایا . ا مام قرطمي الوربعين دورست مرفسرين في مكهاسبت كرجب حضرت فابت شهير

مونے توانوں نے عدوقہم کی زرہ مین رکھی تھی ۔ سنہا دت سے بعدیہ زرہ کسی وسے

مسلمان نے اقارکہ بینے پاس رکھ کی ۔ بھراتفاق ایسا ہوا کہی مسلمان کرحفرت فابت بخ خواب میں ہے اور اس سے کا کوفلال اور می نے میری ذروا قار لی ہے اور اسے فنلال مقام پر رکھا ہوا ہے ۔ آپ نے میان کی نشانہ می کی کریہ زروا کی ہے فیچ ہے اور اس کے اُوپر فلال فلال سامان بڑا ہے اور زروا آفائے والا شخص شہر کے فلال عصابی رہت ہے ۔ بھر آپ نے خواب دیکھنے والے خص کویہ و میست ہمی کی کر دینے حارث میں میں مجب وہ آدی مریہ والی آبا تواش نے فلال اوری کا آن قرمن دیا ہے حطرت مدائی کو بتا دیا ۔ جیائی اُن کی نشانہ می کے مطابق وہ زروا می مرائم ہوگئی ، اور خلیمنہ وقت نے اُس سمائی مول کی وحدیت کو می پر ایکیا جعفرست فابت کو النہ نے یہ نشرف بختا کہ آپ کی خواب والی وحدیت کو می پر ایکیا جعفرست فابت کو النہ فیر مرکا کوئی واقعہ فار دیخ میں نمیں مان ۔

ا كل آيت بي الشريعا لي سفحضور عليال لام كا دب واحترام كمخط وكصف والع الركرى كالعربية فرافى سهدار شاديو تاسيد إن الكذين يعضلون اصوا مهدم رعند رسول الملك ينك وه لوگ بوالترك ديول كي إس اين اوازو كريس مكمة بن أوليِّكَ الَّذِينَ المُنْكُنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُ مرالتُمْ فَأَى بِي وه لوك ہیں کرسن کے داوں کو النترنے تقوی کے سالے خالص کر دیا سہے۔ ہولوگ نی کی فيلس مين بيط كرايى أوازول كومبيت سيكفي الترسف أن سكه دلول مي أدب کی محمدیزی کی سبے اور آن کرتفوئی اور طہارت کے بیلے خالص با دیاسیے ، كَهُ وَمُعْيِفَ الْ الْجَوْعُظِ بِيُو اللهِ الْحَاسِبِ الْمُسْتُ اورابِوَعُظِيمِ بِ حضرت شاه ولی السرمحدرت دطوی فرطت بی کهشعا ترایش می سے جار اعظه شعا مُرمِي بعبى قرآن باك ، سغيرى ذاست مباركه ، خاز كعبراورنماز - إن جارون شعائر كانعظيم زياده كموظ ركمن حاسب يربي بجريج ببغيري واستديمي ال اعظم شعائري شامل سب لمغرا البيد كادب كم خلاف كوئى إت سيس بونى ميلس ما ملفارازر

بادرب وگرن کی تعربیت

اور دیگرصحاب کرار شرنے نبی کے آواسب کابہترین نورز بیش کیا۔ اك وفوقب ليميم كاكي وفد مضور عليه الصلوة والسلام كى الأقات كے ليے ماصر مواء آب اس وقت ازواج مطرات می سے کسی ام الموسین کے کمرے بیں ا ام فراسی تھے ، بوشی یہ لوگ ولی سنیے تواہوں نے اہرسے آوازی دبنی تشریع كرون يامحك تمد أحرب إلب ما بعن المحد اصلى الترعليه ولم مارك إس المرتشريف لايس الكي آيت بي الترف الى وافعه والوس وتنبه فرائي ارشاد مواب إنَّ الْدِينَ بِنَادُو يَكُونَ وَزَاءِ الْحَجْلَةِ الْكُونَ الْمُتَعَمَّدِ مَ لَا يَعْفِ لُوْلَ مِنْ وه لوك بواب كوكموں كو داواروں كے يجھے سے يكارتے مِن اَنَ مِن سِن اكْتُرْمَحِدِنبِين سِكِفْ والرسِي آوازي ديجرانهون في بِيعْفَلي كي ات كى كيونك موسكا ب كراس وفت أب كسى المم كام بي هروف مول ياآب بروی نازل موری مو- برجی موسکتاب کر آب آرام فراکسیم مول اور فوری طور بر بالبرندا أباجا بين مول والسي حالت مي زور زور سع اوازي وينا خلاف تهذيب اور بعیدازعمل ہے ، ایک معمولی میسیت کا اوی عبی ایت معمولات میں اس فسم می مراخلیت برداشت نہیں کرتا ہے جائیک نی ذات کو وقت ہے وقت رہمت وی جائے اور آب کے اوب واحترام کاخیال رز رکھا ملئے ، اگرحترور ہی بالانا تھا ذکسی نیجے کے ذریعے اندر بینیا مرسیما میا ما اسکا تھا، امرسے آوازی ونیا توبا کان اشافعگی کامظا ہرہ تھا۔ النظرائے فرایا وَلَقُ اَنْدَا مُصَابِرُونَا مَا مَعْنَا مِرْ وَالْحَدَّى ثَعْنَانِ الْكُنْ الْسُ ا الكروه لوك مبركرت حي كرمصنورعني لسلام خود ان كے پاس مام لك آت ككان خَدِينًا لَهُ مَرْ لِيدِ أَن كَي مِن مِسْرِينًا مطلب يدكم أَن لوكون كوم إلي تقواكم بامرست أوازب فسينه كى بمبائه تصنورعليالسلام كم يخود ما مرتشريب لاسف كالنظار مرا دب برت کابهی نعاضا تھا۔ یہ حوتھا اسول ارگیا۔ ا ام مبلال الدين مسيرطي ا ا م قرطي اوربعض ودرمي مغسرين محصف مين كم حصترت وبالتغري عياس مبيل القدرص في ادر صنورعليه السلام محرجي زا وعيابي شي

اوراجترام کیمثال حضور علیالسلام کی وفات کے باہد آب ہی ہے کم کے مطابات جب محضرت الحابن کوٹ کے گھر قر ان سیکھنے کے باہ جانے قرجا کر آب کے دروازہ کھٹکھاتے ۔ ہیم اور نیتے اور نر دروازہ کھٹکھاتے ۔ ہیم جب حضرت ابی ابن کوٹ خود گھرسے باہر تشریعت لاتے قوان سے طاقات ہج تی ایک وفوج ضرت ابی ابن کوٹ ابن و گھرسے باہر تشریعت لاتے قوان سے طاقات ہج تی ایک وفوج ضرت ابی ابن موس نے کہا کہ جب آب اسے جب توددواز ہے جب و درائے کہا گئے ہیں توددواز ہے جب و درائے دیا کریں ، ابنوں نے کہا کہ شیخ ا بزرگ یا اس وقوم میں اس طرح ہے ہے جب مراکد یو لئی تو میں کوئی ہے ۔ اور الشرکے بی کے بارے میں اللہ تعالی کا ارتباد ہے کہ اگرید لوگ مبر کردے میں کہ بات میں اللہ تعالی کا ارتباد ہے کہ اگرید لوگ مبر کردے میں کہ بات کریا وروازہ کھٹکھٹا کر تھگیا ہے نہ بی تو اور سے کہ اور اور کے کہ یا وروازہ کھٹکھٹا کر تھگیا ہے نہیں دنیا جا ہتا ، میں تو اور سے کہ خاطرا کر جمیھ ما تا ہموں کر باہر آئیں گے تو طاقات ہو جا جا گئی ۔

 الميجان وم آييت ٢٦٨ لحستقر ۲۲

ورسس سوم ٣ أمن و المعالمة المنافرة المن

انَ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَبِعُوا عَلَى مَا فَعَلَى مَا فَعِلَى مَا فَعَلَى م

يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْآمَرِ لَعَنِثُمُ وَلَكِنَ اللّٰهُ يَطِيعُكُمُ وَلَكِنَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ

حبب البخو الريمان وربيد في عبوبهم وحده البكر ألك المراب ا

الرَّشِدُونَ ٤ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعُمَةً ﴿ وَاللّهُ

عَلِيْ مُ حَلِيْمُ

ے اور اس کی نعمت - اور الٹر تعالی سب کیجہ جانتے والا اور کھنوں والا ہے ا

ربط آیات

حجر کشند هرِ احداث المرتبن

سے کسی کمرے میں ارم فرا ایک تے نعے یہ کمرے ووسری صدی میں خلید ولیدین فلید کے زلم نے کے 'او ہے۔ بھر بہ سر کی توسیع کی صرورت پہیٹس آئی تو اس خلیف نے ان محرات کوسم پین شامل کریں ۔ توسیع کی صنرور سے حضربت عن سے زمانہ میں عبى ميش آئى تقى مگريه توسيع مسي كى محاب والى عاسب كى كنى بنى ، بنايه حجرست اسى طرح قائم من تعد ابني محارث برست اكيب مجره مضرت ما تشه صدلقه و كا تقا حس من المسروب عليه السلام كي فترمهارك من اس سي يحيد حصيم من فالله كى كالشريقي وربيصه يهي اب كالمعجمة وظهيه البته الجي محباست كالسركوبي نساس ما قى نىيى ، كى رسوائى يى صدران يۇ كىنونىد كىرىسى كىمتىلى جىمنىورىلاللىلام نے خوداحازت دی تھی کرا ہے ہے وروازہ ایکھرکی صعبہ کی طرفت رکھ سکتے ہیں ۔ مسی رتوی کی مغربی وادار میں اس مگر کی فنتا نرحنی ایس سکتیے کے ور بعے اسب ہی موج دید به به مفسری کام فراتے ہی کھیں دن پر جاست مسی نوی ہی تمولیت کے لیے گرائے ما سے تھے تو مرسنہ کے لوگ اس یادگار کے ختم ہوجانے کی وجہ بهت روئے تھے، ببرطال اس سورة بي أمره لفظ مجرات سے لفظ مي بيت مع حقائق بورشد مير مرجم النه الشرك معصوم ني اور كاننات بي فضل ترين مهتی کی از دارج مطارت کے استعال میں تھے جن کے کمتعلق النظر نے سورۃ احزاب مِن فرايا لمانِسَاء النَّبِي لَسْ ثُنَّ كَاحَدِ مِن المِسْكَاءِ (آبت - ٣٢) ار نبی کی بیوایه! تم عام مورتول کی طرح نہیں ہونعیٰ تمعیں السرنے جہاں بھرکی تور ر فضیلت مختی ہے۔ بیرمال یہ سادہ کمرے تھے جن میں کمی کا نکھٹ نہار كيا كما أكرويها دات من ومع كرامها سيلي بيلان ببرمال زموم بدراس وجر مصطبقاتی مشکش بدا ہوتی ہے اور مقرابیں می نفرت کے جدا ات مجرتے میں بعقیقت برہے ایمان کا تعلق سادگی کے ساتھ ہی ہے اورانها تے ومنی کے بیر مجانت اس کا سترین فمونہ تھے۔

اب الشرق إنخوال اصول مان فرايا سيد ما أنها ال 

جب كرنى فاسق أوى تصاير إس كوئى ضراك في آوائى تحقيق كريباكوكمين اليانه موان تصييبوا قَوْمَا إِنْ اللَّهِ كُرْمُ مِي وَم كُونْ عَمان مِنْ المِيمُ وَمُصَابِهِ عَلَيْ مُنَا فَعُلَمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمُ مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى فَا فَعُلُمْ مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًى فَا فَعُلَمْ مُولًا فَعُلِمْ فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ فَا فَعُلَمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ فَا فَعُلَمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمُ فَا فَعُلَمْ مُولًا فَعُلِمُ مُولًا فَعُلِمْ مُولًا مُعْمِلًا فَعُلِمُ فَعُلِمْ مُولًا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ مُولًا فَعُلِمُ مُولًا فَعُلِمُ مُولًا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ مُولًا فَعُلِمُ فَا فَعُلُمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلُمُ فَا فَعُلُمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلُمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُل خبركى الميسى طرح جائخ بيرة ل كرك كروتاكه اس كصحبت إعدم صحبت كايفين بهو مائے اوراس مے معدمناسب کاروائی علی میں لاؤ۔ فامن کا عموم عن کہنے اسے جب كربيال برجمع فأ ادمى مرادسي و ظاهر ب كراكر الاسوع مع كى تجويد ا دى كى اطلاع مركونى كاروائى كى مائے كى تواسسے نەصرف ودسے لوگوں كانقصان بوكا مكرا ببالقصال برما نامجي عين مكن يهيا . مفسرن كدام فرطت بس كرصنور عليه السلام ف ايك شخص وليري عقبه كو قبيد سرمصطلق سن أكراة كامال ومول كرف كي الي يمياء ينفض كمورس بم سوار بروكرمل دیا مجید اس فبیله كوصنور علیه اسلام سكے فاصد كی امر كی خبر طی تووہ این دستور سے مطابق متصاربندم وکر استقبال کھے ایے باہر شکے واس تحف کی اس تعبله کے ایک اوی سے دہرینہ دیمی عنی - اس نے محصا کہ قبیلہ کے لوگ سجھ قل كر في كے يا إسر تكلي بي يائي وه لوگوں كو اس مالت بي ديج كر داست سے ہی دبیزوایس نوٹ آیا اورحضورعلیالسلام کی خدمست میں مامنر برکرعرض کیا کر اکسس تبييے کے لوگ تو مجھے قبل کرنے کے سیان کل آئے ہتے ، لبذا میں جان بچا کر معال آيا بول- پيشن كرعام سلمان اورخودصنورعليالسلام كويمي مخسنت عفسرآ إكراك أوكول تلاسے فالنہ کیا اندائیا براسوک کی ایس نے اس قبلے کے ایک مررده ادمی كى طرون بيغام بمينج كرائي تشويش كا اظها ركيا جسب ابل قبل كريه بيغام بنيجا تووه معى سخت مريث ان بوك كراش تخص سنه بهاست استعبال كا غلط مطلب لياجنا ي قبيله كااكيب وفرحصنور عليالسلام كي فعرمت مي حاصر بهوا اورسائے مالات سے الكاه كي معسري كرم فرات بي يرأين الى سلسلدين ازل بولى -وليبرين مقبرى فالطفهى كى وتيرسيع ملاان نحست طيش مي يقع اوراكروه المحقق

آیت پس نظر بنوعطاق برجلکر کردیت تو دونوں طرف کے مسلمانوں کا کس قدرجانی اور مالی نقصان برخا اس سیا بالنور الی نقصان برخا اس سیا برخا اس کوئی خبر لائے تواس کی تصدیق کر لیا کرو اکہ میں الیا نز برکر تم کسی قرم کو نقصان برخا برجا و کرو کہ کا بعد میں تم ہی کوریخ ہو۔ جیسا کرمیں نے بہلے عرض کیا بیاں می فاسق سے مراد گرزگار نہیں میکر حجود فی بو سیا کرمیں نے اس قاصد نے واہیں آ کر میہ خبر دی کر قبیل نوصطلق میکر حجود فی بو سیا کے اور سے اس قاصد نے واہیں آ کر میہ خبر دی کر قبیل نوصطلق کے لوگ مجھول ریے اور سیا کے اور سیا کہ ایس نامی اس نامی است نہیں تھی ۔

قبول کا دوردورہ

می خبر کی تھیں کر لینا ہرت بڑا ضابطہ ہے۔ موجودہ ندانے میں تاہی اور بربادی کی ایب وجہ اسی ضابط بربعل درآ مرکا فقدان ہے۔ نشروا شاعت کے اس زیانے میں اطبارات اکثر مجھوئی فبریں شائع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے متعلقہ فرد، جاموت یا مک کاشتعل ہوجا نا فطری امرہے بھیوٹی فیروں کی وجہ سے متعلقہ فرد، جاموت یا مک کاشتعل ہوجا نا فطری امرہے بھیوٹی فیروں کی وجہ سے برگانی افرات اور دہمی پیرا ہوتی ہے۔ ہومبت بڑے جانی اور مالی نفضان کا سے برگانی افرانی اور مالی نفضان کا دیا ہے۔ اور دہمی پیرا ہوتی ہے۔ ہومبت بڑے جانی اور مالی نفضان کا

انگریز کا فام کردہ نظام شہادت ہی اسی جیل سے ہے۔ اس نظام کے خت کوئی گواہ تھیک گواہ نہیں سے سکا الٹر کا فران تویہ ہے ۔ والحقی ہے کہ فران تویہ ہے کہ فران اللہ کے لیے کہ الطلاق - ۲) گواہی الٹر کے یہ ٹھیک تھیک ہے کہ دو مگر بیال صورت حال یہ ہے کہ وکلاء حضرات عدالت میں پیش کرنے سے پیلے ہرگواہ کواس کی گواہی خود پڑھاتے ہی اور تاکید کرتے ہی کہ ول کن اور یول نز کہنا - ظاہر ہے کہ ان حالات میں گواہ صحیح میم گواہی نئیں ہے وہ آجی سے نزگرا سے خوات میں امن وابان الحم نیسے میں المن وابان الحم نیسے میں المن وابان الحم میں المن وابان الحم میں امن وابان الحم میں گرتا - اگرامن وسکون کی صرورت ہے تو ہی گواہی دیا ہوگا ، اکر مدل والف ا من جہا ہو سے اور دُنیا میں امن فام ہم سے کے دیا ہوگا ، اکر مدل والف ا من جہا ہو سے اور دُنیا میں امن فام ہم سے کے دیا ہوگا ، اکر مدل والف ا من جہا ہو سے اور دُنیا میں امن فام ہم سے کے دیا ہوگا ، اکر مدل والف ا من جہا

بهارامعان واس وقت تعجونی خبرون اورافوابول می محصر ایواسید محبونی

نحبول كى اشاعت وبال مان بهي سبع اكذب النّاس الْاحْدَارِكُون كعمط بق ان ا واله اكثر حموسة موسف من المخيش تعولى خبرس شافع كريسية بر اسى طرح أريخ مين مي مبت ي الب شاب إلى إلى جاتى بي سونا فالم اعماً وموتى بير بير مشرف تو صرف محدثین کرائم کوحاصل سبے کراننوں نے ہرروابیت کی پوسے طریقے۔ سے جیان بین اور تحقیق کرائے کے بعداس کونقل کیا ،اسی بیے قربایا کراکد کوئی فاسق ا دمی خبرلاسے تواس بر فرزعل نسرع نہ کہ دو مکہ پہلے اس کی امجھی طرح تھیں کہ ہو ، اليا زموكم نا دافى مي كرنى اليا قدم المحاميطة وتوبعدس لينما في كا بالحدث بن جائد . فاسق كالغوى حنى تونافران بالطاعت سے يا سرنكل جانے والا موتا ہے ، ادراس کا ظرسے اس کا اطلاق گنه گارادمی برجبی ہو کاسے ۔ جو شخص جھوٹ بول ہے غلط بیانی کراسیے وہ می فاسق ہے۔ اسم فاسق آ دمی کی طلق خبر کونا قابل اعتبار نهين محجاماتا - الاس الويجه حصاص فرطت مي كالعص معاملات بي فاسق كي خبرجي مقبول ہوتی ہے ۔ الله الله وين كے معاطرين فائن كى بات كوتسينر كيا جائے كا -المدكوئي فائق أدمى خبر بسے كه فلال أدمى في سارسے إس فلاں جيز بطور مربہ جي نواس براعتباركیا جلے گا- اسى طرح اگرفاسق اُ دى يہ دعوے كرے كراسے فلال جیزی فروخت کے بیلے امور کیا گیاہے تو ایک مسلمان آ دی کوحق ہنجا ہے کہ اكروه چاہے تواس چنركوخرى بىكناسى . اگركسى فائق نے خبردى كوفلال تخص كے گھرمیں دانھے کے بلے اما زست طلب کی گئ سہے ، نواس کی ہے خبری درسست تبيم أيكى السي طرح بعض معا المان بي بيني علام إ ذي كي خبري عبري عبري ا استی کی نشها دست اور روابیت بھی عام حالاست ببر معتبر محبی عانی سرے - ایل پرعمت او خوام شاست کے مندے سرسب فاسق میں گران کی شرا دست اور روامیت معتبرے بھین ایسے معاملات میں فاسق کی خبر استہادیت یاروایت افال قبل قبول اموكى جن ميركسى نقصال كالدكنيسر و اسى طرح غيرعاد ل أدمى كي كوامي هي معتبر أب بهوتی اگراه کے بیا استرانے قرآن ایک بین دو تنبرالط رکھی بیں ریعی گواہ وہ بوال

فائن کے معلق اعلم جاہتے ، حواملاق اور دیانت کے اعتبار سے عاد ل اور بیندیدہ ہو۔ ایسے تخص کی گواہی ملاتبہ قامل قدمال

اطاعت میرگزدم میرگزدم

ارشادم اسب واعْلَقُ ان فِي كُورسول الله مان وكمار درمان الله رسول موجود سه . كَوْيُطِيعُ كُرُ فِي كُنْ يُرِضَّ الْامْرُ لَعَيْنَةُ الْرُوهِ بِت سے معاملات میں تھاری بات کو مان سے گا تو تم مشقت میں بطیعا و کے۔ اندا بہ خوامش نرکہ وکہ اللے کا بی تھاری بات صرور میں مان ۔ لے ۔ شاہ عالمقار ا تكصة بب كم اكرة عارامتنوره نبي كى باركاه مي قبول نه بهوتواس كابُرانه ما نوكيونكم المتر كارسول نوالتركي محمريكل كرتاب اوراس على يتصاري فالمرهب واكرالتر کانی متھاری باست ما ناکرے اور مرکوئی لیے ہی تھیے کی باسٹ کرسے تو بھروہ کس کس کی بات برجلے گا . ایسی صورت میں تم مشقت میں ملیجا ڈیے . النز کانبی تعین معاملا میں شورہ توکر لیا ہے مرصروری تہیں کہ وہ ہرایک کی بات کوتیا م کرے ۔ اور الكركسيخص كى إت نه ما في حاسب تو مخالفت مشروع كمر دى مان، كير تومبت ى ترى يات ہے مقصد بيے كه تمام معالات مي التراوراس كے رسول كى اطاعت بى كومقى مركمتا جاستے.

وَيْعِهُ مَنَةً بِهِ السِّرْتِعَالِي كَافْضِل اوراس كا اصان سب كراس في تمعار ، ولول میں رہے بیزی ڈال دی ہیں، لندا اگر العرکانی تحصاری کوئی باست نہ ملنے تو اِس کا بچرا رزمنا وُمكِرنبي کے قیصلے میراحنی موجا ور امیان دارادی وسی میں سوایٹی سائے ہے العشر اوراس کے دمول کے محم کومقدم حاشقے ہی اور میں باریت کا راستہ ہے - فستسر ایا والله عكيت وحركيت والترتعالى سب تجهم حاشف والاادرتمام عمتر الاماك ج- وه عالم الغيب والشا وق ب- تم النجيزول كونهي ما في جسم الديقال واقت ہے۔ وہ لینے علم محیط اور حکمت کے مطابق جو اصکام دیاہے اُن کو ملاہون ہے۔ تبدیم کرانیا ہی مخلوق کے حق میں مہترہے۔ الحجابت وم

خسست مرام درسس حیایم م

وَإِنْ طَآلِهُ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اقَّتَتُوا فَاصَلِحُوا اللهُ عَلَى الْاحُدِى فَقَاتِلُوا اللهُ عَلَى الْاحُدِى فَقَاتِلُوا الْكِيْ اَبْنِهُ مَا عَلَى الْاحْدِى فَقَاتِلُوا الْكِيْ اَبْنِهُ مَا عَلَى الْاحْدُى فَقَاتِلُوا الْكِيْ اَبْنِهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تنجب اگر ایمان والول میں سے دوگردہ آب یک اگر ایمان والول میں سے دوگردہ آب یک اگر ایک بناوت کرے ان یں سے دوسے کے خلاف ، ایک بناوت کرے خلاف ، ایک بناوت کرے خلاف ، ایس سب اس کے ساتھ لطو جو بغاوت کرا ہے بیال اگر کی سکم وہ لوٹ کی طرف ۔ ہیں اگر سک کر وہ لوٹ گئے الشرکے سکم کی طرف ۔ ہیں اگر ساتھ اور انصاف کرو، ہے شک الشر تعالیٰ پند کرا ہے انصاف کر ساتھ اول کو آب بیشک ایمان والے عبائی جائے انسان کرنے والوں کو آب بیشک ایمان والے عبائی جائے الشر تعالیٰ ہند کرا ہے ہیں ، ہیں صلح کراؤ اپنے عبائیوں کے درمیان ۔ اور دارو دارو الشر تعالیٰ ہنگ الشر تعالیٰ ہنگ الشر تعالیٰ سے ساتھ میں ہم ہم ہم ہم ہم ہم کیا جائے آب الشر تعالیٰ سے ساتھ میں انسان کر المنظر المسلم کے درمیان ۔ اور دارو المنظر المن

بہت اہم اصول وضوا اجل بیان فرائے ہیں۔ بیلااصول برہے کہ الشرادراس کے درسے میں السرے آرائے اس کے میں السرے آرائے اللہ بینے موالی محلس میں اپنی اواز کو طبنہ مذکر و اور نہی آب کے سلسنے فررسے بولود بھیر فرای کو اگر کو رئی تھا کے پاس کوئی خبرلائے تو اس پر بلا تحقیق علی فررت و کے کردو محبراس کی اچھی طرح تفتیش کر لو تاکہ نا وائی ہیں کسی قوم کو تقصال نہ بہتیا ہے تھو جس سے بعد میں بیشیان ہوتا پڑے و فرای ہی سے جہ کم الشرکا دیو تھا ہے ولوں میں مزین کیا ہے درمیان وجو جسے کم الشرکا اور کھی نا قرانی اور گناہ کی ففر س فوالی ہے ، الشرف ایک اور کھی نا قرانی اور گناہ کی ففر س فوالی ہے ، لمذا اس بات کا بی تفاضا ہے اور کھی نا قرانی اور گناہ کی ففر س فوالی ہے ، لمذا اس بات کا بی تفاضا ہے کہتر فرکورہ اصولوں بیختی سے کا دبند رہو۔ تاکہ انفرادی اور احتماعی زندگی میں کا میں موسی و بی کرمی فرکورہ اصولوں بیختی سے کا دبند رہو۔ تاکہ انفرادی اور احتماعی زندگی میں کا میں موسی و موسی و بیا

اب أج كى آيات مي المترتعالي في مياسول بربان فرايب وَإِنْ طَابِفَ بَن مِونَ الْمُتُومِنِينَ اقْتَ تَكُوّا الدَّالِ امان ك دوكروه الميس مي ترميس فاصب المواجينه ما توان دونوں كے درميان مع كاردو-اكم ملانون كي حافت مين خليفه وقت ياس كامقركرده ماكم موج دسه تواولين فعراي اس برعائم بوتی ہے کہ وہ دوستارے ولینوں کے درمیان سلح کا بدولبست کمے اوراكرماكم موجود نبيل بي توييم سارى جاعت للسلين كافرض فياب كروه دو گروہوں کے درمیان بیا ہونے والے صبی اے کوٹ نے کی کوٹ ش کریں بینا کے مصنورعليرالسلام كے زمار مباركه مي اس قيم كے كئي وافعات ميشس آئے جن مي آب نے مخاصم فرلفیتوں کے درمیان کے صفائی کرادی کئی مواقع برصابرین اوراتصار کے درمیان مخاصمت پراہوئی تواہد نے اس کے درمیان صلح کرا کے جھاکھ سے كوختم كى مدرينظيم من أوس اورخزرج كے قبال سينكروں سال سے آباد سقے۔ اوران کی آئیس میں متمنی میں مڑی ہانی تھی ۔ زمانہ عالمبیت میں اِن ووخاندا فرل کی أبين مي محولي عولى إتون مير ليساع صمريك المرائيان موتى رمي بحق كدا كيب الرائي

مسائوري ضابطہ ایک سوبیس سال کے نسالا بعد نسا بیلتی رہی بصنور علیالسلام مدینہ پہنچے تو آپ نے ان دوقبسیوں سال کے درمیان تنام برانے تھے گڑوں کوختم کرا دیا ۔ ان کی دشمنی جاتی رہی اور دہ باہم خیر تو کھی کرا دیا ۔ ان کی دشمنی جاتی رہی اور دہ باہم خیر تو کھی کر سے گئے ۔

صربیف شرنصیت می غروه برسے بیلے کا ایک واقع آ اسے بھرت کے بعد قرسى زما زيس صنور عليه لسلام لين ايس صحابي مصنوت سعدان عادة كى بماريس کے سیے تشرلیب سے سکے الی وقت کے سارئیں الما فقین عبرالدرین ابی ابھی زبا فی طور میرکھی ایمان نہیں لایا تھا اورصحابی کا گھراسی منافق کے محامی سے ایما بیصنور علیال المرکدسے برسوارا شم علی سنے تو والی عبدالمترین ابی اوراس کے بعض ساعتی بیٹے تھے ۔ اک برگدمے کے جانے کی وسیسے کھی کرد وغیارا و کریڈا ، تو عبدالشركيمنس الكاء صاحب إلية كرم كوم سے دور ركيس كيونك اس کے یا ڈن کی کرد وغیار اوراس کی توسین تعلیمت دیتی ہے۔ لندا آب ہاری مجلسول میں زائے کریں - وہاں مراکیس مثلان میں موجود تھا بھی سنے اس ماشکستنہ کھے کا برامرامنایا، اور آب سے تفاطب موکر عرص کیا کر صفور! آب ہماری میا می صنرور آیا کری میرتوم ارسے لیے باعث پرکت ہوگا۔ کلمات کے اس تباول بر دونوں میں انجھا و بدا ہوگا ۔ ایک طرف عیدالتر کے عامی تنے ۔ تو دوسری طرف مجھ ملان مبی جمع ہو گئے ، کا فی تخرار ہوا جن کر ایب دوسے ریدلائٹی اور جوتے بھی جلے بیصنور علیالسلام امنی سواری سے اکرے ، فریقین کرممیا یا اور اک کے درمیان مصالحت كرا وي حس سلے معاملہ رفع و فع ہوگیا۔

ایک انصاری اور اس کی بیری کے درمیان تنا زعہ پدا ہوگیا۔ بیری میکے میا نا چاہتی ہی مرکز کا وتر اس کی امیا ژشت نہیں دیتا تھا ۔ جب بیری نے امرار کیا تو مناونہ نے اش کوسکان کی اُومپر والی منزل میں بذکر دیا۔ بیری نے کسی ذر بیعے سے لینے نا زان والوں کو اس زیا دتی کی اطلاع کر دی ، وہ لوگ کے اور خار فر سے پرچیے کھیے کی ۔ کنے میں اس شخص کے خانمان والوں کو اس تنا زعہ کی خبر لی نروہ بھی بنچے گئے ۔ فرنین میں تکرار موا۔ دصینگائشتی ہوئی اور بھرنوبت لڑائی کا بہنے گئی بجب اِس بات کی خبر صفر علیالسلام کو بھوئی تو آپ نے فریقین کے درمیان صفح صفائی کرا دی در اس طرح جنگ و جدل کا ایک بڑا خطرہ کی ۔ اس قیم کے دیگر واقعات بھی ہے ہیں کہ دوموں فریدوں المرائے اپرا ہوا تو آسینے سے صفائی کرادی ۔ الغرض المرنے میں کہ دوموں فریدیں ہیں بات مجھائی سے کہ اگر مورشوں کے درمیان اللہ نے اس آبت کرمیر میں بات مجھائی سے کہ اگر مورشوں کے درمیان اللہ کے درمیان اللہ کے کہ درمیان

اس سے بیمند میں کا گھا ہے کہ دوروں ادبول کا اکس بی لظ اکبرہ کا ہم ہے اللہ کا مراس کے باوج دانہ بی مون کی کہا گیا ہے بیمن کو کا دوروں الله کا فران ہے فیت اللہ الله کو کون کے مون کا کھر ہے اللہ کو کون کے مون کا کھر ہے اللہ کو کون کے مون کا دوروں کا ایک کھر کے اس کو گل دیا فسق ہے تاہم کمبروگ ہ کے ارتباب سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں مونا ، اس لیے فرایا کہ متی دب کر ایراں کی آئیں بیمن کو کا دیا اسلام سے خارج نہیں مونا ، اس لیے فرایا کہ متی دب کر ایراں کی آئیں بیمن کو کا دیا گئیں ، اسلام سے خارج نہیں دوآفاد بھی بلوث ہوسکتے ہیں ، دوخاندان بھی اور دوجائیں ، پارٹیاں یا فرقے بھی ، اس کے علاوہ دو کا کہی متی درسے فرای بن سکتے ہیں ، ہر خاب اس کے علاوہ دو کا کہی متی درسے فرای بن سکتے ہیں ، ہر خاب اس کے علاوہ دو کا کہی متی درسے فرای کی درسے ان

مصنور علیہ السلام کا ایپ زماند میارکہ توخیر القرون بی بہترین زمانہ تھا ۔
اس کے بعد اختلافات بیدا ہونے شرع ہوئے جیسیتے ہی ہط کے اور آج تک معاملات سیسے کی بجائے الجھتے ہی ہے ہیں بحضور علیہ السلام کے بعد آب کے صحائے کرام میں جی اختلافات بیدا ہوئے گر اُن کی بنیاد نفسایت پر بنیں ملکہ آبہاد بیر تھی ۔ السّد نے تمام حمائے کے حق میں اپنی خوت نودی کا اعلان کر دیا ہے لہذا ہیں بیر تھی ۔ السّد نے تمام حمائے کے حق میں اپنی خوت نول نے دین کے لیے خطے خوات ان کے اس کے اور اُن کی معاون کر دیا ہے دان کے کوئے ہوئے ۔ انہوں نے دین کے لیے خطے خوات انجام دیں ، السّد نے اُن کی کو آ ہیوں اور لغہ سنوں کو معاون کر دیا ہے ۔ اسی یا جائے اُن کر آ ہیوں اور لغہ سنوں کو معاون کر دیا ہے ۔ اسی یا جائے اُن اُن میں سے حاجی اماد السّد دہاج رکی قرات ہیں کہ مجھے صحائے کرام کی اُن اُن اُن کے اُن اُن کر اُن ہوں اور اُن میں کہ مجھے صحائے کرام کی اُن اُن کا اُن اُن کر اُن کے دیا کے اُن اُن کی اُن اُن کے اُن اُن اُن کے اُن اُن کی اُن اُن کی اُن اُن کر اُن کی فرات بی کہ مجھے صحائے کرام کی اور اُن السّد دہاج رکی قراب تے ہیں کہ مجھے صحائے کرام کی اُن اُن اُن کر اُن کر اُن کی اُن اُن کی کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کی کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کی کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کر اُن کے اُن کر اُن کی کر اُن کر

رمز صحاربیس انعتلافات

کے ارسے میں شرح صدر حاصل ہے اور مجھ بھین ہے کرصی اللہ میں سے کسی کا اختلات انفسانيت اخورغرضي بإعندكي باليرشيس تقا مكبمض حبهادي اختلاف الصا صحائبهم يست حضرت على اورام يرمعا ويرشك ورميان اختلافات ببيله ويصحصر طلخة اورحضرت زبيرة كمح درميان عجما فتلات رائي موارام المؤمنين عضرت الترهيرة اورحصرت على سكے درمیان شكررنجي وغيره سسياحتا دي خلافات شفے ماام قرطي في المم صن بصري سينقل كماسي كركسى في كهاكم اختلافات توصحابكام كم درميان بحي بیدا ہوئے اور بھراک کے درمیان جنگیں تھی ہوئیں اس کے جواب میں امام حن بھری<sup>ا</sup> نے فرایا کہ صمایہ کے اختلافاسٹ کے وقت وہ خود والی موجود شخص عبب کہم والی مؤجر دنهي تنصر ائس وقت كے حالات كو وہ حاسنة تنصے جب كرم مان كوني مانية لهذاحس معامله بم صحابته نه اتفاق كياء مم نه اس كالتاع كيا. اورحس جبر مي عندا درعاد كامظام ونهيس كمذا جاستيا.

الم شفی اورار المرمین عراب عبدالعزیز شکے اے میم نفول ہے کرجب
الن سے صحابہ کوم کے اختان مان کے ایے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرایا
کہ ان لوگوں کے خون سے السّر نے ہماری تلوروں کو پاک کھا ہے کہ ہم اپنی ڈبالول
نگوروں نے اُن کا خون بہا نے میں حصرتہیں لیا ، لندا ہمار فرض ہے کہ ہم اپنی ڈبالول
کومی اُن کے اختلافات سے پاک رکھیں ۔ شاہ ولی السّر ہمی فراتے ہیں امور بم
از کھت اسان درجی ایشاں اکہ جہاں محابہ کرائی میں الیس کے اختلافات کا تذکو ہو
ویل ہمار فرض یہ ہے کہ ہم اپنی ڈبالوں کوروک رکھیں اورسب کو بہتری کے ما تھ
یا دکریں ۔ ہمیں السّر کے نبی کی طرف سے بہت کم دیا گیا ہے ۔ اگر صحابہ کوائی کو بارے
بی ٹربیان کھولی گئی ۔ اُن کی نشر جینی کی گئی یا طعن وطلامت کا دروازہ کھولاگیا تو
بین ٹربیان کھولی گئی ۔ اُن کی نشر جینی کی گئی یا طعن وطلامت کا دروازہ کھولاگیا تو
دین کا دروازہ درہم برہم ہوجائے گا کم بوخہ وہ لوگ دین کے اولین رادیان اور دین
کو دنیا بی بھیلانے والے ادبین حکمین میں ۔ اگر صحابی پر باعزاد الحرکیا۔ تو بھیرات ڈائن

برایخا دبرقدار سے گا، نرصرسی براورنرسنت بر مغرض کے میں ایک میں بری عقیرہ دکھنا جا ہے کہ وہ سب سے سب عادل تھے ۔

معضهت على سب دريافت كياكيا كراب في من وكون كفلات جنكيس الأيم سمیا دہ شرک منے ؟ فرمایا نہیں ، ملکہ جن سکے خلاف جنگ جل یا جنگ صفین لوگی وه تومشرك سے عباسكنے والے تھے . عيم لوجياكيا ، كيا وه منافق تھے ؟ فراياندين منافعو كَ صَفَتَ الْوَالِيَّرِفَ مِن مِن لَى سِي وَلَا يَدْكُووْنَ اللَّهُ الْآوَالْ قَلِيلُا (النَّا ١٢٢) كروه التركا ذكركم مي كريت بي ممرير لوگ تولورس طريق سے مذاكى يا دس سے ر منظمین - بھیرلوجھا گیا کہ آخر آسیا نے ان کے خلافت جنگ کیوں کی ؟ حضرت علی من فرال إخوامنا بغول كيتنا يراس عالى برا الدي الدي الدي المراس في المراب فلات مركتي اختياري اسبيلي الاستح خلافت وبنك كراايري متبعول كيمنه وركناب نبح البلاغه ميريعي ہے کہ صغرت علی شنے لیے تصطفے معے دوران فرایا کہ جارسے اور شامیوں سکے درمیا وافقات كايرطلب ندلياجات كريمارا دين ي الك الك بي بلك ويُنسنا واحد بهاروي تو اكسبى سيت بمارى كتاب ميى اكيب سي اصنى مي اكيب سي الأما المسلفنا في دم عنيان البنة جارا وراك كاف لاوت من من في كم الحراب كا و سعيس ب یہ لوگ سکتے ہیں کرحضرسنے تان کے تون سکے قدمہ دارم ما ہماری جاعدت سے جب کہ معیقت برے ویکن برا و مماس خون سے بری ہیں۔ ہم اس مرازمتر کیا منیں ایسے سے بر معی فرایا کہ ہم ان سے دین میں ٹرھ کر شیس اور وہ ہم سے بڑھ کر نہیں. مبرمال *میں اوں کے اختلاق ت کے دوران مح*صوبے اور سی عنظ کی کی کرششیں عام طور برنا كام مى بونى مير بهست شاذموا لاست كيسيموست مير جهال كهبرها للر

ار بخشام سب کرمسلمان بالعمرم الرست عبر می فقی می فقی می بادشی بادشی می تعمیم اوشی بادشی می تعمیم می بادشی بادشی می تود در مدول کوفتر کی یا خود مسل کئے ۔ عالم اسلام میں اس قسم کے اختلافات مجمعیت سبے ہیں میں میں وجود و المسلم میں ایران ادر عمی کے درمیان ایس مید سے علاقے کا تنازم

مباخرین ک مرضمتی گذشتہ اعمرال سے میں راہے۔ اس جنگ ہیں پانچ لا کھ عراقی اور رات لا کھ ارائی اور اس لا کھ ارائی ہونے ہیں۔ اور جوز فری ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، الی نقصان کا اندازہ ہی نہیں انگایا جائے ہیں۔ اور جوز فری ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، الی نقصان کا اندازہ ہی نہیں انگایا جائے ہیں نا کام دہی جو انگانے جائے ہیں نا کام دہی جو دا آلا خرید میں نا جائے ہیں نا کام دہی جو دا آلا خرید میں نا جائے ہیں نا کام دہی ہیں نہیں کے جو دعوات نے کو بہت پر مبرور قیصلہ کہ دیا۔ تمام بال میں نہیں کی بنا پی ختم ہوگیا۔ نگر اس کے بعد عراق نے کو بہت پر مبرور قیصلہ کہ دیا۔ تمام بال میں میں خدا ور دور سے مرفو ہی حالک کی مشتر کہ افراح نے کو بہت کو واگذار کرایا یا ہم میال اسٹر نے بیاضا بط تبلا دیا ہے حالک کی مشتر کہ افراح نے کو بہت کو واگذار کرایا یا ہم میال اسٹر نے بیاضا بط تبلا دیا ہے کہ اور دیا ہو وہ نظر مور ایک وہ سے کہ کا نواج کہ مداور وہ مدسے زبا دہ در بڑھو۔ اور دیجائی بھائی ہیں کہ در ہو۔

فراياس اَخرى كاروانی كے بتيج میں فيان فياء تر اگرزيادتی كامر لک فراق خدا كے حكم كى طرف اور لم الے بعنی وہ ملح مير آمادہ م دوائے فياض لعق البيدية

بِالْعَدْلِ تُوان ك درميان عدل ك ساته صلح كمادو . وَأَقْسِطْ فَوا اوران ك ورميان انضاف محما تع فيصله كردو احقدار كواس كاحق دلاد . اورظالم كورزنش كرو - فرمايا انصا ف كروكيوركر إلى الله بجرب المعتقيطين بدنك الترتفالي انصافت كرسنے والوں كوليندكر أسبت، ظلم وزيادتى ، سيے الصافى ، طرفدارى ، خودغرمنى ، اور رازون سانی من فهادی بدا بولمن النابهینه عدل واقعات كربیش نظر د كهو، اوراس كمطابن صنح كراؤ كيزيك إحسااله وميتون إخوة تنام لمان أبس مدي عمائی ہیں و اختلاف عیاروں میں می بوسکتا ہے اوراس کوسلیلے کاطرافقہ سے و فاُصْدِ الْحَقُ مُبِينَ اَخَوَدِي كُورُ كَالِيتَ عِمَا يُولِ كے درمیان سلح كرا وو عدل العا اور ملے جوئی ہی معانشہ ہے کے اس والان کی شمانت ہے۔ مگر اریخ شاہرہے کہ مسلمانوں نے اس صلیطے کی بہیشہ نما نفسٹ کی ۔ ہماری آدبخ متروف ا دستے بھری یری سبے پسیلمانوں نے ایک دوسے رکے ساتھ کا فروں سے بھی پرنزسلوک كيا - برصتي مي سوريول بمغلول . ثغلق خا نران اور دومروں سكے ساتھ اختلافات سے کیا گل کھلاسٹے ، پیکسٹیول ، امولوں *اورعثمانیو*ں سکے اختلافاست سے لاکھوں اوجی موست کے گھاسٹ آ آ رہیںے۔ کیا یہ بھائوں مبیبا سٹوک ہے ؟ انٹرنے توفرہا یا کر تما مسلمان آبس میں بھائی بھیائی ہیں اور ان سے درمیان نظائی حبرگراسے کی بھائے

فرایا فانتفوا الله الشرے دُر نے رہو۔ انسان کا تفوی می است کور نے رہو۔ انسان کا تفوی می است کفر، ترکی اور کا است کفر، ترکی انسان میں فنق وفجور مو کا اور ترکی انسان میں فنق وفجور مو کا اور ترفیام دیتا ہے۔ اگر انسان میں فنق وفجور مو کا اور ترفیام کوفرور نے فار ایک النارے دار کفلک کھو تی ہے۔ مو قان کا کرور نے حاصل ہوگا واس میلے فرایا کہ النارے فرد کفلک کھو تی ہے۔ موقی ن کا کرتم میردیم کیا جائے تم احتام النی کی بابندی کردیے اس کا خوف دکھر کے قودہ میں تم میردیم فرائے گا ورز نسیجہ ظاہر ہے۔

المعجدات ٢٩ أبيت ١١

ورسس پیم ۵

يَايَهُ الَّذِينَ امْنُوا لَا يَسْغَرُ قُومُ مِنْ قُومِ عَلَى انْ تَكُونُولُ خَيْلُ مِنْهُ مُ وَلَانِسَاءً مِنْ نِسْمَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُ نَنْ وَلِا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تنابزوا بالألقاب بنس الاستم الفسوق بعدالايكان وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ تنجيد :- ك امان والر إن تُمَّا كرسه كوئى قوم وورى قوم سے ، شایر کم وہ ان سے مبتر ہوں ، اور نہ عورہی ویم عررتوں سے دشایر کہ وہ اِن سے بہتر موں -ادر ن عیب مگار ایک دوسے پر اور مذ بڑے لقب والو مرا ہے فتی کا نام ایمان کے بعد ، اور سوشف کرہ نہیں کرے گاریس سی لوگ ہیں نے انصاف ا اس سورة مباركه من مها أول سے الفرادی اوراجماعی نظام كودرست و كھے ك يدخا بط بان ك ماسيم ما تري . كذشة درس مي حيثًا اصول يربان موقفا -مر اگرالی امان سے دوگروہوں کے درمیان کوئی اجاتی موجائے تو اُن کی آئیں میں

ربطوا

کراگرالی امیان سے دوگروہوں کے درمیان کوئی ناجاتی ہوجائے توان کی آمیں میں صلح کا دیا کروا در درکھنے کرنے کے دسائے کو سائے کی کر کر دو کر دو الترکیے قانون کی طرف لوٹ ہے نے دیا یا متنازعہ معاملات کو سے بازا کیا گئے ۔ فرایا متنازعہ معاملات کو سی دانسے اور کی کرنے سے بازا کیا گئے ۔ فرایا متنازعہ معاملات کو سی دانسے اور کی کرنے سارے موسی آب میں بھیائی جائی ہیں۔ اب اس کی آبیت میں الشریف وہ وجرا سنہ بیان فرائی ہیں جن کی بناویر العمیم محبر کے ایس میں اور کھیم محبر کے سنہ بیان فرائی ہیں جن کی بناویر العمیم محبر کے اسے بیان فرائی ہیں جن کی بناویر العمیم محبر کے اسے بیا ہوئے ہی اور فرہنے جائے وہ میں اور کھیم الفید فالت دیسے میرکر اشتعال پیل ہوتا ہے اور فرہنے جائے ہے۔

عبل مب بنج ماتی ہے۔

تمسخرکه نی مانعیت

اب سافوال منابط الترفير بيان فرمايه كالمناف الدين المنول له ابهان والو إلا يستنف قوم من قوم كوئي قوم وورس قوم ست تحتامت مرا كيونكرعسى ن تيكونوا حيراً إلى المنطب وشايركه وه إن سع بهتر بول تسخر الشي صورت ميں بوتا ہے۔ جب تمسخ كرسنے والا دوسے شخص یا جا عست كوحتير سمجها سبه اوراین برای مقصود بوتی بید. گرما عمل مسخرست دوسیری تحقیر کا يهلو يكلآ ب الكرات وفي الكرير للانتساع فعل ب كيونكم بوسكاب كرس شخص یا جا بحست کوتم گفتیر کا نشانهٔ بناریسیم دوه انسترسکے نزدیک تم سسے بہریوں ادر تم این نا دانی کی ب دیر استرتعالی کی ناراضگی کو دیوست شدے سیے ہو۔ نیز قرایا وَلَا دِنسَاءً ا مِنْ فِيدَ إِن عَدِين دومرى ورتون ست مزاق كري . عَسلَى أَنْ يُحَنْ حَبْلً مِنْهُ فَ اللهِ مُنْ شَايِر كَمْ سَخْرِكَا نَشَا مُدِينَ وَالْمُ سَخْرُكُم سِنْ وَالْيُول سِنْ السَّر كَ إِل بِهِرْدِدٍ عورتوں میں میر قباحست بررجہ اتم إنی حاتی ہے کم اپنی توخود نمالی کمرتی ہیں اور دورسری عورتوں كو تقير تمجيتي من اور تي اُن کا مُران الراتي مِن كِيمِي تُنكُ ويت ريط عند زني بوتي ہے تو تمهی کیٹروں کی تراش نیزائش پر اعتراض ہو تاہے ، تیجی حال ڈھال میں عیب جوٹی کی حاتی ہے ترکمجی بچوں کی دیجید عبال برائتراض ہوتا ہے یع ضیکر عور توں میں برجیز زاده بانی جاتی سے محکم المتر کا فرمان سے مسی کرتھتے کی نظرسے دیکھتے سے بہلے اس إست كوذم ن مي ركع ليا جلهي كركهين تحقير كانت ندسف والى تحقير كريث والى

اس آبیت کرمیری عورتوں کے مقابے میں مردوں کے بیاتی مردوں کے الفظ استعال کیا گیاہہ میں مردوں کے بیار قوم کا اطلاق مردوں بری کرلغوی اعتبار سے قوم کا اطلاق مردوں بری بھی ہوتا ہے ۔ بعض مواقع برمر قوم کا اطلاق عورتوں بری ہوتا ہے ۔ بعض مواقع برمر قوم کا ذکر کرر کے مردوزن دونوں ماد سیا گئے ہیں ۔ تاہم میاں بروغما صن کر دی گئی ہے کہ قوم سے مردون دونوں مردویں ، بہرحال السر نے اس مقام بریم دوزن دونوں مردویں ، بہرحال السر نے اس مقام بریم دوزن

کے مواکی ٹیب کہ ایس میں میں میں اسلام کیے خادم حضرت انس کو ذا الد دنیا بین کر دو کا نوں والے کہ کہ کر مناطب کر سے نعے الیا آب از ار انفان کہتے ستھے مگر حقیقت بھی ہی سبت کہ مرخص کے دوکان کا انہو سے ہیں۔ ہوسکا ہے کہ حضرت

انس کے کان قریبے را ہے ہوں اس باللہ کان والے کرم مخاطب فراتے

تعداس كايمطلب بهي موسكة بي كر" بات توجه سي نو" ببرمال أسب

اس قيم كامزاح بحى فرماييت تهي .

دنے کر سے اس کے گوشت کا ایک طور اس معتول کوا دو لور زندہ ہوکر قاتل کی انتازی کر ہے اس بہاول کے سے گئے ایک آگا گئے ۔ اس بہاول کے سے گئے ایک آگا گئے ۔ آب اس بہاول کے سے گئے ایک آگا گئے ۔ آب اس بہاول کے سے اس کے اس بہاول کر سے اس بہاول کا کام ہے اس بالٹر کا بنی ہوکرالیا کام کیسے کر سکتا ہوں جھنوت عبداللہ بن سعور کی دوایت میں انتاز کا بنی ہوکرالیا کام کیسے کر سکتا ہوں جھنوٹ کے ساتھ ہی شاکروں تو مجھے دورہ کے مفالی کی ہوئے اس بہاول کا اگریس کے سے ساتھ ہی شاکروں تو مجھے دورہ کے کہ فالمجھ کی ہما ہوں کا ہی ساتھ ہی شاکروں تو مجھے دورہ کے کہ فالمجھ کی ہما ہوں کے ساتھ ہی شاکروں تو مجھے دورہ کے کہ فالمجھ کی ہما ہوں کے ساتھ ہی ساتھ ہیں ساتھ ہی ساتھ ہیں ساتھ ہی ساتھ ہ

المكرال المرائع الطريبان فرايب ولا تلمن والنفسكم ولا تَنَا بَنْ قُلْ بِالْاَلْفَابِ اورنه توايك دوست ريعيب نكاوُ اورنهى برسه القاب سے اوکرو۔ کست کا می عیب سگانا ہو کسیے حسے سورۃ الھ مرۃ می فرایا وَبُلِ كِكُلِ هُمُنَ وَكُمَنَ وَكُمَنَ وَلَا أَيْت - ١) خوابي سبت بريس يشت نيست كمن وانے کے بیادرسلمنے طعنہ دیا والے سکے بیا وطعنہ زنی انکھوں سکے اشاروں سے تجبی ہوتی ہے اور المحقر، اپڑل ، سریا دیگر اعضار سکے اشاروں سے بھی جب کہ بمنزه بعنی غیبت صرفت زبان کے ساتھ ہوتی سہے وطعندزنی کی مثال حدیث بن اس طرح آتی ہے کربعض خوانین نے کا تقریسے اشاہے سے ام المومین حضرت صفیہ کے بارست میں کہ اکر بر توانتی لیرت قدسے و سوب اس واقع کی مضور علیال لام کو بتر جلاتيرا بسخت المض بوث الدفرا إكرتم ف البي علط يات كى سے كواكم یہ تمام ممذروں میں الادی حاسے توسارسے سے سارست کروںے ہوجا اس کونز سيخت حقادمت كى باست سب - ايساور بوقد بريسى في حضرت صفيرة كوطعن كي كرربريودى كى ببيلى ب يحضرت صفية في نياس باست كى شكام تدخفور علدال الامسة

عیب جرئی مهی ممانعت

نى تواكب في فرايا، اليا كن والى ببت مُراكرتى ويد الهيسكس إت يرفخره ؟ عِوفِها! عِنفِيرٌ ! أَكْرُكُونَى البِي إِست كريت توتم كهر دياكر وكرميرا! بِ بني تف اربعتي مورئي عليه السلام مراجي ني تحطا ربع في لا ن عليه السلام ) اورمداخاوند الشركاني سبع ـ مجھر تم مجھے بہر کس بات ہیں نو کورتی ہو حضرت صفیۃ نے اپنی نوشی خاطرسے اسلام مجھر تم مجھے بہر کس بات ہیں نو کورتی ہو حضرت صفیۃ نے اپنی نوشی خاطرسے اسلام قبول کیا اور مجھ انخصرت صلی التر علیہ ولم نے ان سے سکاح کیا مراستہ سے ان کوم کو مرف کا تغرف بختا ا توان بیطعن کرناکس فدر بری بات سے ۔ ترزى شراعت كى روايت بى آئىسى كراگر كوئى منكان كى دوست مىلان كو كافر، فاسق يا بعودى وعنيه و كهدف تدري توسيده كهدف المريم كارت بوسق براسلامی عدالت مجرم کوبمین سورے مار نے کی منزامے گی ۔ بیرطال لیسے القاسب بمبى عائز منيس جن ميں دوسے شخص كے يائے عيب يا يامائے - له ذاكمى محرب القب سيمست يا دكرو الإن بعن تعارني الم الم كريكان الجازي وغيره . صربيث من أعرج وتنكرا) إنخفش (مجيرني أنه والا) كم الفاظ يمي سين اسىطرح الممش د كمزور نظروالا) كالفظ يمي آناهه ويدتعار في المشهور مح عامتے میں اور الیانام لینے میں سمان مقصور موتی ہے شرکہ حقارت ۔ اور حب ال " ذليل وحقارت معقبود بوكى وعل اليها نام لينا ناجائز بوكا. الشريف اش كالعدن اسى طرح كسى كى نقا فى كديكے تحقير كوزائجى ناجائز سبى كسى قدرا فسوس كامتا ہے کہ ماراسا امعاشرہ نعالی میمنی ہے۔ آئے تعلیں آئا رسنے کوفن کا درجہ نے دیا سن به و قلم الوالى سارى نقالى واكتنك ) قن كهالا تى بسيد اسى طرح كارتون سازی بھی نقالی ہے یوں سے تھیں کا بیادیکن ہے ۔ مگر انگریزی تندیب میں اس سرعيب نهيس محياما أكسى لرسه سع فرس ادمى كاملى كارتون نانع كدوا وال تو كار فونسان كا مجيمة من كرا كيونكراس ما شرقي اور قانوني تحفظ ما ساسب مركز

ایان کے بعدشتی

المرك قانون مي سيعيب المحين كمونكراس مع تحقير مقعوم وقيديد ارشاد بونات ينشن الاست والمفسوق تبدد ألا يمان ايان ك بعد فسق کا نام مبست می براسید - ایمان لاسنے کے بعد گناہ سے کام مرزا توجاملیت کے زلمنے کی اُنی ہیں بعب ایان سیول کرلیاسے تو میرکسی کے ساتھ و تھا تھے كمذا البيا القابات سعادكمنااكس كاعبه جنى كذا ادرتقالى كما توكر إفاح بناب امیان تومبری عزست والانام ہے۔ایک ایما ندار آدمی پرفسق کا اطلاق مبت ہی مرى چيزيد ،اس سي مينا چا سيه اوركوني اليا كام منين كرنا جاسي حس آدمی فاسق بنا ہو۔ فرایا اس قیم کے کام کرنے اور فاسق نینے کے بعد وَمُکَّ لَّهُ يَدُبُ حِرْدِ بِهِ بِينِ كَرِيدِ كَا البِي حَرَكات من بازنبين أَنْ كا . فستراا فَا ولِلْكَ هُــ مُ الظِّلِمُونَ بِي لوك السِّرْتِعَالَى كَ نزد كِيب ظالم اور بِالفات ہیں۔ بیرصنرورا اللہ کی گرفت ہیں آئیں گے۔ ای اگر کھا تمہزاور عیب جوئی محمد نے مسكي مجب و توبه كري به انده ك بله الياكام نه كرين كالمجدة عودكيا و تواليا مخض السركي كرفت سے نے جائے گا، ورندمنرا كاستى كام الحجيات وم آيت ١٢ ورسس ستم ٢

يَايَهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَنِبُولَ كَيْثِيرًا مِّنَ الْظِنْ السَّالِاتِ بَعْضَ الظِّنِ إِنْ مُؤَوِّلًا تَجْسَسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا و أَيُحِبُ آحَدُكُمُ إِنْ يَاكُلَ لَكُمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكِرَهُ مُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ نَوَّابٌ رَّحِيلُمُ ٣

تن جمه الله المان والو بيكة رمو بهت سي بركمانول سے ، بیک بعض محان گاہ موستے ہیں اور نرجتی کرو وكسى کے رازكى) اور نرعنيبت كري تم مي سے بعن بعمن کی . کی تم لیسند کرتے ہو کہ کھانے کوئی لینے مردہ عبائی کا گوشت کی بین تم اس کوالیند کرستے ہو -اور ڈرو السُّر تعالیٰ سے ا بیک اللّم تعالیٰ توب قبول کرنے والا اور

اس مورة میں الترتعالی فی انفردی اوراجهای نظام کی درستی کے سیا مربطایا

معصل البية قوانين وضع فرمات مي حن ريملداً مرسع ستري لأتركى امن والمان ادر خوشكارطريغ سي بسرموسكتي ب منجله ان ضوابط كے كفرشته أبيت مي الترتعالي نے ایک دوسے کویٹ اور تمنے کرنے سے منع فرمایا تھا۔ النگر نے فرمایا کرموسکت ہے کہ جن مردوں باعور توں کوٹھٹا کیا جا رہا ہے۔ وہ التیسیے نز دیسے کھٹا کرنے والوں سے بہتر ہوں اسی طرح النہ سے ایک ووسے کی عیب جوٹی اور مرے العاب كيماته وبكارف سيهجى منع فرايا . كيز كمريج زين افراني كي تعريف میں آتی ہی جب کی وحرست ایس میں نفرن کے حذایت اعجرتے ہی احجادے

مّا زع كصرف بوت بي اور بهرسوسات كانظام درمم برمم بوكرره جالب والنر نے فرمایا کہ ابہان لانے کے بعد فسن کا ارتبکامی مبہت بڑی باست ہے ، اس سے اقبناب كرنا جلهيئ ونيزفرا يكر جولوك ان إتول كالاتكاب كرك عجر توم بحبي ننبي كريسك توان كاشما رظالموں ميں بوكا اور وہ منزاكے ستی بن جائيں گے . اسب آج کی آمیت کریمه میں الشعر سانے تین مزیر ضابطے بیان فرا ٹے ہی جن ریہ علدرا مست بورا انفردی اوراجماعی نظام درست موسکت به اورامورسلطنت نوش اسلوبی سے انجام میں حاسکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کا تھا الگذیم ب الرقة والمجتنبة والكيت بيرارة الظّن العان الهان والوابست سى بركانول سے بيحة دمو اكيوبكر إن دينض الظَّن إن حري العصل بركانيال كناه مين واخل من . مفسر قرآن الم الريجر حصاص مصفے بن كر كان كئ قسم كا بو آ ہے . مثلاً الترت لئ كے متعلق سی برگانی کاشکار مو، حرام ورممنوع سے واورالٹر کے متعلق اجھا گان رکھنا مرانان كافرض ہے ۔ جنا كي منور عليه اسلام كافران ہے لاكبيمون الحد كركيم اِلاَ وَهُو يَحْسِنُ الظَّنَّ بِالدِّرْمُ مِن سِي كُرِي تَخْص سَم اللَّهِ مِن مَم وه الند تعالى كے متعلق الجيا كمان ركعة بو - مدست قدسي ميں يھي آہے - كر الترتمالى فرمانا مب أَفَاعِتْ دَظَلِ عَبْدِي مِن لَدِينَ بندس مَ كَان كَم إس ہوتا ہوں ۔ اگرمیا میرے میسے متعلق اجھا گھان رکھتا سے تووہ مجھے وہا ہی بائے ا وراگر مالی ن رکھے ہے تریداسی کے بیلے وال جان ہوگا۔ حضور عليه السلام كاير فرمان بعى ب إيّاك م وَالنَّانُ الظَّنَّ النَّانُ الظَّنَّ اكُذُبُ الْحَدِدِيْثِ لِينَ الْمِي مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا کی ممان کے خلاف بھی جائز نہیں حس شخص کی ظاہری حالت اچھی ہواس کے خلاف بلاوت ب مركاني ركسنا ممنوعه على المنام المان كوليف تعالى كالمحصن طن كفا عالم بوطيعا فك بعض لوگوں نے حضرت عائشہ بیشم ست نگائی توان کے بیے النری وی الکی كُولًا إِذْ سَجِعتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَةُ مِا نَفْسِهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ مِا نَفْسِهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنِةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنِةُ الْمُؤمِنِةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنَةُ الْمُؤمِنِةُ الْمُؤمِنِينِ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُونِ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ النور - ۱۲) سجب تم سنے ایسی باست شی عقی تومومن سردُوں اورمومن عورتول نے

مرگانی کی مانعیت اینے داور میں نیک کی ن کیوں مزکیا - بہرطال مرسلان کے اِرسے میں اجھا گان دکھنا منتخب ہے ۔

بحسر کی ممانعت

كي اوركهاكيا كدامسس كي دُارْجي سي شراب كي قطرت كريبي ، آب في فرايا بهبركسي كے بعب مرافظ ليے سے منع كياكياہے . اگر بہائے سامنے كو في جيزظا ہر بوگري م توہم اس ریک سکتے ہیں بہرطال می کے عیوب کا کھوج لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ السيكة المطرف كي رموال صالط غيرات مصعلى بال فرايا ہے عيرت إلى في سوسائي من العمم إلى عاتى سبد الترتعالي كاارشا دست وكا يعتب تعضكم بعضًا اورتم بي سي تعض لوگ بعض ووسرے لوگوں كى غليبت ركري - حديث شربعين بي غليت كالعربية باين كل كن به في الكراك الحاك به الكري الم یعتی توسینے بھیا نی سے متعلق اس کی غیر صاحنری ہیں ایسی باست کر سے جس کو وہ البیر كريا مور يوجعت والدين ليحياكه صنور إاكروه عيب ياغامي واقعي أس مي إلى ماتی موزیهمی بینبت موگی ؟ آب نے ذرایا ایس توغیبت ہے کرکسی میں کوئی فادی یا فی جانی مواور توانس کا ذکراس کی غیرطاصنری میں کرے اور اکر ودعیب اس میں نہیں یا باعا یا اور توائش کو بال کرتا ہے تو پھے تو سے متنان کھی اسوغلیبت مع میں میرا گناہ ہے۔ اُبُو داؤ دشریف کی مدہیث میں منافقتیں کی نرمین اِن الفاظ

كَا مَعْتُسَرَمَنْ أَمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَهُ لِي اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَوْمِ وَإِن مِن اللهِ لا فَي مُواور مَدْخُلِ الَّهِ يُمَانُ فِي قَالِمِهِ لاَتَغَنَّابُلِ المان البي النَّ كراول من نباس ارّاب معما فرن می علیبت مذکیا کرور اور ان کے پوٹ بدہ عیبوں کے جیجے مذیر اگروکونک سوالیا کر بھا السّرتمانی کامعاملہ بھی اس کے ساعقداليا مي موكا واورس كرساته الترتعالي كى طرف سے اب معالمہ ہوگا، التر تعالیٰ اس كوائن كمرس بى دلىل كرف كا م

صنور الإلام في معارج كا واقعربيان كمديني وفي فرا ياكرم اكزر معض إلى

عُورَتُهُ يَفْضُحُهُ فِي بَيْتِهِ (ابُودا ؤدەس )

غيرت كى

وگوں پرموامین کے ناخن تا نیے کے تھے اور وہ لوگ اِن ناخنوں کے ساتھ لینے چیول موزرج سے تھے بیں نے جیران ہوکر جبر بل علیال الم سے تُوجِیا کریے کون لوگ ہیں ، تو اسوں نے بتا ا الله الله ين يَا الله ين يَا الله ين يَا الله عَلَى میں جوزندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے بعنی غلیمت کی کرتے تھے ۔ مفسرين كام فرات بي كرغببت اس قدر كمن أو الجرم ب كريك جيوف بجے ، ایک برکا فر ا ذی کے خلاف بھی نہیں ہونا جائے۔ غیبت کلام کے ساتھ معى موتى ب التاكيم كالعرص العرص الوفعل كيسا تعري وكولى تنفس زبان م ترغيب نهيس كرا محكك فنكرت كانقل الأركسية اكداس كالحقير بوتوير عيب میں داخل سے مانتھوں کے اشاروں سے می تحقیری جاتی ہے اور بریمی تعیمت ب ميد سررة المطفيان من قرا ي وَإِذَا مُنْ وَاحِهِ مُر يَيْعَامُزُونَ وَآمِنْ ١٢) حب آسودہ حال کفا روش کمن عزیب الل ایمان کے پاس سے گزرتے تو آتھوں كراشاروں سے ال كى تحقير كرست كر وتحيوب جنن كے والى جا سے ہيں۔ عصر يرانے محیرے ، چیرے پڑم وہ نگر اپنے آپ کوجنت کے توروں کے خارید کتے ہیں ۔ غرن كريد چيزيمي غليب يس داخل يه د حبال كه عيب حولي كانعلق هه - قد مفسرين كرام فرماتي بي كد اكدكو في تخف جورى ، بركارى إيشاب نويتى جيدجرم مي متلاتها مكريوس ائب بوكيا توعيراش كرعيب درلقب سع إدكم وا بنیں کہ برحیب جوئی میں شارمو گا۔ ای الگرکوئی شخص معصیت میدامٹرد کرہے تواس كامها لم فتكف ب

مفسرن کرام میمی فراتنے ہی کرما سب ہوی د نوامش پیسٹ) اور برعات کے تزكمب لوگون كى را فى كرظام كرزاغايت تنيين عكر برهنرور ايت وين مي شاعل ست عديث

کے راولوں برجرے کرنا ہی علیت تبیل میونکداس سے دین اسنت اور تشراعیت کی

مفاطنت مطلوب بوتی ہے ۔ الم صن بھری نے سے اللہ برعتی کی برعت کوظام رکمنا غيبت الى شارىندى بوما . اگر كونى فائن أدمى على الاعلان فسق كى إست كرا ب، محيا

سے محبت بھی تہیں تواس کی برائی کا اظها بھی جا گزہے ۔ اسی طرح جب کوئی مقدمہ عدالت بیں بیش کیا جائے تو دعویدار لینے برسما بل کے عیوب نقائص تخربی یا زبانی طور پر بیش کی مائے ہے۔ کوئی ایسی چیزول کا اظهار صحول انصافت کے بیا صروری ہوتا ہے ۔ اور یہ بھی غیبیت کے دائرہ بیں نہیں آتا ۔ اگر کوئی شخص دو کے شخص سے مثورہ طلب کرے اور یہ بی غیبیت کے دائرہ بی نہیں آتا ۔ اگر کوئی شخص دو بر پر بیب دالی بات کونا از مرکز کا ہم کرے اللہ کے طور بر بر بیب دالی بات کونا کو الم کے طور بر بر بیب دالی بات کونا کو مرکز کر بیا کہ اگر کوئی ہے ، مجھے خرج بھی لی را محضور طلب الکام کے باس شکایت کی کر مرافا و نر بڑا کوئیں آدمی ہے ، مجھے خرج بھی لی را نہیں دیا آگر میں اس کے ال اس سے اس کے علم کے بغیر حسب صرور سند کے نہیں دیا آگر میں اس کے ال اس سے اس کے علم کے بغیر حسب صرور سند کے فران ہی نہاں نہیں ہوتی ۔

ایک می اور میر سے بیری کوئی کو اس کے فا و نہ نے طالات نے دی جس کے بعد مدت و مرکز کوئی گرائی کر اس کے بعد دی جس کے بعد مدت و مرکز کوئی گرائی کر اس کے بار دیں ہوتی ۔

بمی گزرگئی رامس عورست نصصنور علیالسلام سی شوره طلب کیا که فلال فلال ادمی نے مجعة بكاح كاميجام معيجاسيدا اس سلوم الجهي كياكرنا ماسية ؟ التاشخاص مي سع اكسهمعاوير بمنى منت بحصنورعليه الملامه في فرايا وأمّا معاوية فصعب لوك لاَ هَالَ لَهُ مِعِيْ معاوير توكنكال أوى إن اس كے پاس كوئى مال بھى رئيں ہے تھا ہے سيك بر رنسته موزول نبير سب - اسى طرح الجزيم المن تصل في بي نكاح كابينا مبيا تعا- اس محتعلق آب عليالسلام ني فرايا آمنا البخ يجه في فكة يقع عَصاه عَنْ عَالَيْقَ إِنْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجِم الراحِم الله المعلى المعلى مروت اش کے کندھے پر رمتی سے حس سے وہ مؤرثوں کومار آ ہے۔ اس سے بھی تھے منطيعت ببنجين كاخد شرسب مي تعمين شوره ديا بول كرتم اسامه بن زيروا سفاكا ح محداد-اسامر الرجير رنگ كے ماتو سے تھے كمران ميں بين سي خرمال مي يائي عاتى تقيين ـ توفاطمه لنف اول تؤامنة حصرت اسامر كوقول كرايا محر بعدين كه كومرى مالت قابل رشك منى المجع اسار فيسك إس الماسكم مينيا والسري الارسي

مردوعاتى

محا گوشت

أكمطأأ

عطافراني بهرمال مقصديب كمشوره شيقه وقت كمي كيعيب كالطهار ياظلم ك ظلم ست نيكت ك يداش كى خرابى بال كروائجى غيبت مي شارنيس مورا . بهرمال الترسف عام حالات مرغيبت كرف سي مخت الفاظر سم ساخر منع فراياب كرويجيوا أيجرب أحدكم أن يَاحيل لَحن مَاخِيهِ مِينا الما ہرہے کہ تم اسے گرام ہے ہی کروسگے بمطلب یہ کرغیبسٹ کرا سروہ میں ئی کاکوشت کھانے کے منزادون ہے۔ مردارسے تو میں ہی انسان کونفرت ہوتی ہے جبر حائيك اليف مرده عبائي كا كوشمت كهائ - الام مالال الدين سبوطي في اين تفييس المام ابن الضرب كي ولسك سي نقل كياست كم اس آبت سن يمعلوم مو ناسب كم اصنطارى حادث ي اكرج مردركا كوشت ماح يوطالم بيمكانان كاكوشت ايسى مالىت يس معى نبير كما جاسية بمطلب برسيد كرحر طرح كوئى تخص بين مرده عبانی کا گوشت کھا تالیسندنییں کرنا ، اسی طرح اُسے سی کی غیبت بھی نہیں كرنى جيسيني - المام بهقى يُست على الكاره يه دُعَالَهي سبت الله عَرَاعُ إِلَيْكَ وَلَهُ الصالمُ إِلَيْ المَا إِلَيْ مِعِيمُ عافت فرا ادرس كي غيبت كُرُني هيد اس كي غلطيون

فرایا وانتقو الله استرتبالی سے فردستے رہو۔ اِنَّ الله کَقَابُ رَجِدِهُ کَم کے بین الله کَقَابُ رَجِدِهُ کَم کے بین سے الله وقالی کورکے بین الله کا کر کے الله ورنها بیت مهر بان ہے۔ اگر کوئی شخف علی کورکے الله تعموا فی مانک لیباہے توجھ الله تقالی کی رقمت بھی جوش میں آجاتی ہے اللہ تعالی رقمت بھی جوش میں آجاتی ہے اور اس کی فلطی معاف بوجاتی ہے اگر کوئی شخص غیبت کا از کا سے کر مبیلی ہے تو ایس الله تعالی معافی مانگی جا ہے اور آئدہ کے بیدای انہیں کرنا جا ہے ۔

المعجلت ٢٩ . آبيت ١٣ ورس بغستنم ٢

يَّايَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُ لَكُمْ مِّنَ ذَكِرَ قَانَتُ وَجَعَلَنَكُمُ مِّنَ ذَكِرَ قَانَتُ وَجَعَلَنَكُمُ مِّنَ ذَكِرَ قَانَتُ وَجَعَلَنَكُمُ مِّنَ اللَّهِ النَّالَةُ وَالْمَا النَّا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ مُرْخَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مُرْخَبِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ مُرْخَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مُرْخَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مُرْخَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُرْخَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْم

توجب الله عورت سے اور بنائے ہیں میم نے تبدا کیا مم کو ایک مرد ادر ایک عورت سے اور بنائے ہیں ہم نے تعارف ہو لیے شعوب اور قبلے ماکم تم آئیں ہیں متعارف ہو سکو بینک تم آئیں ہیں متعارف ہو سکو بینک تم ہیں سے زیادہ عزبت والا الله کے نزدیک وہ جے جو زیادہ تقویٰی والا ہے بینک الله تفالی سب سمجید جانبے والا ہے اور ہر چیز کی خبر دکھنے والا

(P) -

اب کے اور اصول بال ہو بچے ہیں ہوان فی معاشرہ کی کوریکی کے سے صوری ہیں۔ ان اصولوں پڑل کررنے سے صفی کھی ان اندع اور اختلافات منیں بیا ہوتے اور جائی اور کئی نظم ونسی نوش اسلوبی سے قام رہنا ہے۔ یہ صوابط اس طرح بیان کیے گئے ہیں (۱) انٹراوراس کے رمول کے حکم سے آگے مزبر بھی موابط اس طرح بیان کیے گئے ہیں (۱) انٹراوراس کے رمول کے حکم سے آگے مزبر بھی ہواسلام کی اواز سے اپنی اواز اللہ کو جنر کی تحقیق کرا ہم والد کے دیمی موابق تحقیق کرایا کرو (۲) ایوموں کے دوگروہوں کے دومیان اگر تنازعہ ہو می توسلے کرا دیا کرو (۲) ایک ورسے رسے ہنی خالی نرو (۸) ایک ورسے کی توسلے کرا دیا کرو (۱) ایک ورسے کے دومیرے کو نہ بچارو (۱) ایک ورسے کی تاریک ورسے کو نہ بچارو (۱) ایک ورسے کی تاریک دومیرے کو نہ بچارو (۱) ایک ورسے کے دومیرے کو نہ بچارو (۱) ایک ایک ورسے کے دومیرے کو نہ بچارو (۱) ایک ایک دومیرے کو نہ بچارو (۱) ایک ایک ایک ایک ایک سے نہجے دیمو رب ای کا آیت

دبطأيت

میں بارم وال اصول مد بیان کیام ارائے سے کہ تعلیے ، خاندان ، بردری اور نگاف ونس کی بناو پر اکیب دوسے رز فخر زر کرو ۔ ملکہ اللر کے نزدیک تم اس سے زیادہ باعزت وہ ہے ۔

ئىللىن ئىخىلىن

ارشاديم الم النَّاس المالار إنَّا حَلَقَتْ كُورِينَ دُكَنَّ وَكُو إِنَّا حَلَقَتْ كُورِينَ دُكَنَّ وَ المنتى بيك بم في بداكيسة تم كواكي مروا وراكي مورت سع. النان خواہ کسی دنگ اورٹسل سے ہوں اکسی کمک سے کے کہنے <u>وا</u>ئے ہوں ، یکوئی زبان ہوساتے بهوان، وه مداسه سی سانسه ایک مردادرایس عودمنند بعنی صفرت آ دم علیالسام اورصنرست واکی اولادیم سورة الناءی ابتدائی آبت می امتر کافران سے ، کر العاد الترتعالى عدد وأو الله ي خلفكم مِن نَفْس واحدة حس تے تھویں ایک نفس سے بیدا کیا ہی ا دم علیہ السلام سے سیلے آدم علیہ السلام سے أس كا جوزا نبايا اور بهرأس جرز مي ساري نسل انساني تونخيين كي رينسل المنده مِي اليَّامِ قَيَامِ مَا مَن مِيلِي مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللَّاكِ مِن فَرَايِ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ شَحْتُ وَيْ لَاسِت ١٢٠) صَلَى إِن وديت صِي سَعْ محصین زمین میں میصلا دیا ، اور بھیرتم اسی کی طرف اسکے کیے جاؤ گئے ۔ اسب کوئی ستبر بنے یا پیچھان ہمغل سنے یا صریفی فاروقی دخیرہ گریھیقسٹ میں بیرمسب ایک ہی بورے کی اولادیں .

اس سے کی باطل مزاس کی ترویر ہوتی ہے بشال ہنود میار ذانوں کے قائل
ہیں جن ہیں سے بعض کوعزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ادر بعض کو تعیر محیا جاتا ہے
ان کے عقیدے کے مطابق مرجمن مرجا جی کے مذہبے بدا ہوئے ہیں۔ اس لیے
وہ باعزت ہیں اور شو در اس کے پاؤں سے پہا ہوئے ہیں اس سے حقیر ہیں ،
اس طرح اننوں نے نسول ان نی کوجار ڈاتوں بعنی مرجمن ، کھتری ، ویش اور شودر میں
تقیم کر رکھا ہے۔ ان کا ایک فظریر برجمی ہے کہ انسان ایک ایک جوڑھے سے
ایک ایک کورکے بدائیوں ہوئے جگر جب سے کائنات بدا ہوئی ہے ہرمستنی

( دور) میں التعرفعالی مبت من لوگوں کو ببیب وقت پربا کرتا سبے اور میمران میں سع ماركومنتخب كرك جارصينع دياسب - يرنظربرسي علطسب اورصيح باستادي ہے جو قران وصرمیت سے نابت ہوتی ہے۔ اس معالمه میں وارون کی تقیوری تھی غلط سے کھیلی صدی کے اس اندران نے بیر تابت کمنی کوسٹسٹ کی ظی کر انسان ابتدادیں بندر ستھے۔ بھر ترقی کر نے كرية انسان بن سكة - اس نظريه كي ترديد ليربي سائمنس دا نول في على كى ست - اسى طحارون سے نظریم کو بیودیز نے بھی اختیار کیا ہے ، وہ بھی کہ اسے کہ اولین انسان ایب منيس تفاعبكرسب سن بيلے بورى تورع انسانى بيدا ہوئى تتى . يېخض كوئى لمبند يا يہ ا وی نبیں تھا عکم محص فلم اللہ نے کا عادی تھا سو ذمن میں آیا محصر دیا۔ اس نے قرآن كى تفسير كے ام رہمي گرامي كى مبت مى ايس ميلائى ميں جوكسى طرح ہمى قابل قبول بنيں . مشعومیا در فرايالوكدا بم في تعيير ايك مرداور ايك عورت مع بيداكيا وجعلناي شعوبا وقبابل ادري معالت شعوب ادر قبال مين جوسه اور مرب في بن دیے بشور بنتوب کی جمع ہے جس کامی مرا تبیار ہے ، اور پھراس کے نیے بہت سی شاخین کلتی ہیں متعب کے نیجے قبیلہ آتاہے ، بھرعارہ ، بھر فخذ، بھر لیان ، يعرفسله، بيمائسرة اوربيرعائد سب مراد ايب خاندان يافيلي بوتاب، قرايا مي خازان اور قبیلے ہم نے اس سیلے نہیں بائے کہ تم اس فبیلے کی وسیسے رایک دوسے يرفخ كرو مباس كامفصديه ب ليعاد فوا المم أبس بي مقارف ريوني اكب دوست ركوبيان كوكرب فالاستنطاع أدى سهدا ورب فلال فاندان كافرد بجب اوكت قبيدك بنادير سين آب كريعين دويرون يرفونيت فيف مكت بي، تو د در در دل کو حقیر سمجھنے سکتے ہیں ۔ ان سیطن شیعے کرتے ہیں، عیب جوتی محرت بن اور بعرار المان مفرد منوع بوجات بن مركد اللرف فراياكم بم في يرتقيم في الم لحض تعارف سك بلى بائى ب - اسس سے غلط مطلب

قبائل

بعض مَا يُرانوں كو الترب ان سك بعض خصائل كى وجرست خود تشرف بخ اسب . جبي صربت ميرا تلب كرالترتع لى سفي فرع انسان مير سي حضرمت اساعبل عليه المسلام كى اولاد كومنتخنب فرايا ، بيمراس بير مع قران كواور بيم قريش مي بنواستم كومنتخب محرك الشمي سع مجع منتخب فرؤيا- اس أسخاب كي وجهد ووتاص صوصي مين جود وسي خاندانول مي نهي إلى جاتي وسيرت مكاراور وين محص بي اور يدجيزاها وسيت معين ابت م كرصنوعياللام مع يكرم والعادات نسب باسك إكساب اورسي بركارى كى كوئى الأنتن بين بي صوصيت ب عبى ويرساب کے خاندان کو دیگیرخا ندائوں بہرشرون ماصل ہے مگراس مشرون کا حاصل یہ ہونا جاسية كراس غاندان كے وك خداتفالي كائتكراداكري، مذكر دورسروں كرفقير تجيس. معقیقت میں تمام شعوب اور قبائل کی در نبیا د تر ایک مرد اور ایک عورت می ایس له داکسی کو روانسی کروه و درسرول کے معابطے فرکا اظهار کرے. الما يجعفه صادق مستضفول ہے کہ جب کوئی تخص اُن کی تعربیت کرتا کہ سهيصنور عليالسلام كالربيت سيسه بي قراب نهايت عاجزي كع ماعم سواب حية كرير ورست ب كرخداتمالي في مجيداس خاردان مي بدا فرايا بهد. منظرين كوئى ويولى نيب كرا كيوكر الكرقيامت وك وانصنور عليال لام سفي إيهدليا كم المنظ فيمعين جوتشروت بخشائقا توسنه ليساح فالممهول نددكها يعنى بن نويع الميان كى خدمست كيون بين كي توميرے إس كيا جواب بوگا ؟ مي توبيت المرمار بول - اس سلط ين مي اما وبيث من صور علي الدار الله الما الشادم ارك مبى سب تُعَالِم في إنساب كر مَا تَصِلُونَ بِهِ أَنْعَامَكُ مُرابِي فُسِي مِيسِ كُم ازْكُم انْ بَكِولُوسِ سِ تم صلے رحمی کرسکو۔ خاندان سے تعلق تو محض تمصاراتها روٹ ہے۔ اگر آریجے دور کے مشت درب تدان كا تم مر اخلاقی حق برگا، اوراگرقری رشته داری توداشت می الن كاحق ميجاننا صنروري سب . نينز تكليف ادر ميريث في ميران كي ما لي اخلاقي ادرجماني مرومي كرنا لازمىسبت ،صله رحمى ايسدالياعل سبت حبرسك ذرييع خاندان بي

مجست پیدا ہوتی ہے اور اس کی وحیسے خداتھا لیا مالیں اضافہ و مائے ہیں چیز انسان سے افار کو دہمیۃ کب قائم رکھتی ہے ۔ نیک نامی اور متہرت بھی صلہ رحمی سمے ذریعے جاعمل ہوتی ہے ۔

حضرمت مذلقه فأكى رواميت مي أناب كرحضور عليال لامه في ارشا وصف ما يا كُلْحَتُ مُ بَنْقُ الْدُمُ وَأَدْمُ خَلَقَ وَمِنْ تَوَابِ مُسِبُ وَمِعْدِ اللهِ مَلْ اللهِ مُلَا لِينَا لَينَ مُ كَاوِلا وَمِنْ اللهِ اللهُ الله بِإِبَاءِ هِدَ مُورِدُكُ لِينَ الإواصِرُورِي فَخركم ستى بِين وه اس حركت ست إزاما بين ر بعص ردایات میں بیمی آتا ہے کہ وہ لینے این آبا وُ اصبار کے ساتھ فخر کرنا ترک كردي جرجهم كالمرتع بين بوست من وكريزاني كونن الهوا على الله رِمِنَ الْجِعُولِ اللَّذِي يُكَ هُدِهُ الْمِنْ الْمِينَانِفَه يمتَكِرُوك اس كالم كراس مجى دليل بول گے جو غلاظت كى كوليال نيا بناكراين كاك كے ساتھ لرم كا آہے دوسرى روليت مين مرهمي آناست كرابل ايان كور بأت محصاني كئي ست كرك ده خير بعضكم على بعض تم بسي بعض دوسرون برفيزندكري المكرمينية تواضع اور انكارى كداختيار كرو مليح روابيت مي صنورعا بالسلام كايرار العجي كوجويس كرانشر تعالى تمعارى مسورتو ل اورتمعائه الدل كي طرف نهيس ديجمة عبكه وه تمعاليه دلوں اور استحال کی طرون و بھیمی تا ہے ، لہذا تھا القرض ہے الٹیر کی منشاء کے خوات دل مي معى كوفي إت ما لاؤ- وه ترمتها وعقيدسد اخلاص اور نريت كود يجهاب كروه كيسيمي اورتم اعالكر ترم ك انجام تسيد بو- انان كا مترت نى اورخاندان کی بناء پرسیس میرعقبرسے اورعل کی بناء برسے .

اکیب روابیت ہیں بیرجی آ آہے کر حسب سے سوسائی کا تفوق ہو لہے معین آ دی سوسائی کا تفوق ہو لہے معین آ دی سوسائی کے اعلیارسے بلند سمجھے جانے ہیں بحسب مال سے بیدا ہو ماسے جد کے مشرون اور بررگی تقدیلے سے بیدا ہوتی ہے۔ اگران ان برتوی کا معروب کے مشرون اور بررگی تقدیلے سے بیدا ہوتی ہے۔ اگران ان برتوی کا معروب کے مقام ہوا تو تصویل السلام معروب کے مقام ہوا توضو بھال السلام

ر مخرشتے می مائعت

رگونس رنگاشیاز محالتیاز

زیگ ونس کایہ تفا دت سرخ ، سغیر، زردادرسیاه زیک کے بہت ہیں اور اس بہت پہت ہیں اور اس بہت پہتی میں شرق و بخرب کے بھی لوگ شامل ہیں ، کوئی جا ہلیت کی دسیے اور کوئی نخوت میا ہلیت کی دسیے اور کوئی نخوت میا ہلیت کی دسیت ہر جینا کچہ امر کیہ میں آئے بھی سفیدفام لوگ سیاه ریک دانوں کو ذلیل اور مقیر سیھیتے ہیں ۔ دونوں اقنام کے لوگوں کے ہوئل انگ

الكسيريكول دكالج عيني بي بهينال متعن بي توسيد لوك كاسك وكول كويت واول مِن دا فطے کی اما زست شیں ہیں۔ افراعت میں کئی صداوں سے سفیدفام انگریز آیادمی وه این اسبلیوں میں مقامی کا ہے وگول کوہنیں بیٹھنے شینے ۔ اص کمکسسے اصل بانترے سیاہ قام ہیں سگرانگریزوں نے والی زمروسی قبضہ کرر کھاسپے اُٹ کی ا ڈاوی کے بیلے ساری دنیاست اواز آندری سب محرفایض قوم سسسے می نیس ہوتی برطاندی ہی يه تفاوست كمى مديك موجود سب بعض كليول مِن أكمه كالا أدمى جلاما سنَّے توقع كر ديا۔ ما اسب ااس کی مخت تذلیل کی ماتی ہے۔ مگراس کا کوئی پرسان مال نیس مرا رہے تمام تعصبات ، انه بنيت اورفطرت كے خلاف ہي بعضرت ملاماً مي نے مي کها، بدهٔ عشق شری ترک نسب کن مایی كروري راه فلال ابن فلال چيز رينست جب ترعش كابنده بعن ايمازاري كياست ، خداكي وصرانيت آورني في توست و رسالت برامیان سے آیا ہے تو پھوٹسب کوٹرک کرشے اس میں دنجی نہ سے كيزيراس اهمي فلال ابن فلال كي محصيفت نبيس ب--

الغرض! بالصبتى اسلان فارسي اورسبب دودي في في ومقام حامل

كياكداسس سا مليندكو أي مقام نهاي بعضرست على كاشو كعبى سب . النَّاسَ مِنْ حِهَدَ البِّهِ الْهُ الْكُلُفَاءُ أَنْفُ هُمْ أَذُمُ وَالْأُمْ مُسَوًّا عُنَاقًاءً

ممش موسے کی وجہ سے تمام انسان کفویش ماربی کیونحرسب کا باب اوم عليالسلام الدال وأمي -

فَإِنْ بَيْكُنُ لَهُ مُرْمِّنُ أَصِلِهِ مُرْشَرُفُ يُعَاجِرُونَ بِهِ فَالسِّلِينُ وَالْمَارُ

اكراصل ور وان كے اعتبار سے تو فی صرب نسب تو وہ می اور كارا بى سب كيونكوالم تقرنعالى في أدم عليالسلام كواسى چيزست بيدا فراايها .

کفوه کا کفوه کاسک رہاں پر کفو کا ایک شرع مشاری پداہوتا ہے اوائٹ قر آور اور کے کفو قائل ہی نہیں۔ وہ فراتے ہیں کہ ہراؤی دوسے رمون کا کفوہ نے نواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ البنة دوسے رفعہ کے کام فراتے ہیں کہ کفو کامشنز ابت ہے مگریہ صرف مہانوں کی معاشرت کو درست اسکھنے کے یہ ہے کئی ایک بیشہ اختیار کرنے والے خاندان کا مناسب کفوین سکت ہے کیونکہ ان کے حالات ہیں مناسب کفوین سکت ہے کیونکہ ان کے حالات ہیں مناسب بائی حاتی ہے۔ تاہم یہ بنیادی مشارت ہیں ہے بکم بنیادی مشارت ہیں ہے بکم بنیادی جرا سٹر نے بیان کردی ہے کہ تم میں سے الشرک نزدی بنیادی چرا در اس کے باری میں ہے کہ میں ہے الشرک نزدی باعزت وہ ہے جوزیا دوشقی ہے یہ سید ، شیخ ، پٹھان یا خال کہ ملات میں کئی مائی ہے۔ تاہم میں بنیادی کے نزدی باعزت وہ ہے جوزیا دوشقی ہے یہ سید ، شیخ ، پٹھان یا خال کہ ملات میں کئی کہ شرت نہیں ہے ۔

دات با رتضیم کیفیم

ذات بات كانقيم في مهانوں كوبهت ذليل كياہے سم كا وجرسے ايك فات وا ب دومری دان والول کو کمترسمی بی مسلمانوں میں داست باست كى يرتقيم منيدووُں كى طروف سنے آئى سبے جوكسى ظرح ميمى تحق بيں النو تعاسے نے اس خودسا فية تقييم كي مرفيا دسي العاركرركودي بداورم الم اصول مجها و ياست كم أكردنياب في الواقع لمى خاندان كوشرون حاصل ب توسَّم خداتما لى كاشكرا دا كرا على بيئے ندكه دورسروں كوذليل اور حقير سنجھنے لكيس يعزمت و تنسرف كامعيار تو دين اور تقولی ہے نہ کہ ذاب اور برادری ، تم میں سے زیادہ شرف والافقے جوزیادہ بر میر سے وال اللہ عکیا ہے والی جب بی بیٹ الترقعالی سب مجھ عاسنے والا اور مرجيزي فبركف والاس والمحاسيع فراورنيت كوعى ماناب اورتهاك نخرت اور بحرس مبی دا قف ہے اصل جبز نفوی اور می دست سے کی شاویر انا نوں کوعزت حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کو اختیار کرنا جاہئے اور باقی چیزوں موهيور ونياحلهي كيوكه نودما فدته ذامت بإنت اورغ ورونجرى وجهرسي يحصائه 

77 × الحجسات ٢٩ درس بشستم ۸ آیت ۱۸ تا ۱۸ قَالَتِ الْاَعْرَابُ الْمُنَّا وَلَا لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَا كِنْ قَوْلُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُولِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِنْ تطيعوا الله ورسوله لايلتكمرة أعالكم شيئاد إِنَّ اللَّهُ عَفُولُ رَجِ لِيمُ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ المَنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُولِم تُمَّ لَمْ بَنْ تَابُوًا وَجَاهَ دُوَا بِامُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولِيِكَ هُمْ الصَّدِقُونَ ١ قُلُ ٱتَّعَكِمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمُ وَاللَّهُ يعُ لَمُ مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْكُمُوا الْقُلْ لَا تَمَنُّول عَلَى إِسْلَامَ كُمْ عَلِي اللَّهُ يَمِنْ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدُدِكُو اللايمان ان كُنْ تُمُ صَدِقِينَ كَانَ اللهُ يَعِلَكُمُ عَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَوَاللَّهُ بَصِيرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَوَاللَّهُ بَصِيرًا السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَوَاللَّهُ بَصِيرًا

تعملون ه

ایان تمعاکے دلوں یں - اور اگرتم اطاعت کرو النر اور اس کے رسول کی تم وہ نیس کمی کرے کا تھارے سیلے تمعارسے اعمال میں بست مجمد ہی ۔ بیک اللّز تعاسط بہت بخشش کرسنے والا اور نہایت دربان ہے بشك المان، واله وه بن سو المان لاستُ بن التر اور اس کے رسول پر ، مھراہنوں نے منیں شکے کی ، اور جاد كيا ہے لينے الوں اور ابن مانوں كے سائق الترك راستے میں سی لوگ ہیں سیے @ آپ کھ فیجے ، کیا تم جلاتے ہو النركو ایا دین - ادر النز تغالی مانتاہے ہو مجھ آسانوں میں ہے اور ہو کھھ زمین میں ہے اورالندنا ہر چیز کو جاننے والا سے ال یہ لوگ احمان جلاتے ہیں آب پر که وه مسلمان بو سکتے ہیں ۔ آب کہ ویجئے ، ر احمال حملاً محجم ير ليف اسلام كا ، مكر الترتم يراحان رکمتا ہے کہ اس نے تمیں ہائیت دی ہے المان کے ليے الكر تم سے ہو ال بينك التر تعالى جانا ہے پوسشیده مینری سامانوں اور زمین کی - اور النفر تفاسط وسیکھنے والا ہے ہو کچھے تم اعال کرتے ہو ( اب كس اس سورة مباركهمي وه باره برسي برسه اصول وصوالطبيان

ربطرآني

اب اس اس موره مبارله می وه باره برسے برسے اصول وصوابط بیات برسی اس است درست اصول وصوابط بیات درست درست برسی است اس می انقرادی اور ام تاعی حالات درست در سکتے ہیں اور سلم معاشر و امن و امان کا گوار ه بن سکت ہیں گران میں ایان نے ان کوگر ان میں ایان نے ان کوگر ان میں ایان برسی طربی سے میں ایان کا دعوں ایسے کوگوں کا می شکوه بیان کیا گیا ہے برسی طربی سے دستے میں بڑا، بعض ایسے کوگوں کا می شکوه بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسلام لانے کا احمال جاتا ہیں ۔ انتر نے ان کو می جواب دیا ہے

کراسلام لاکرتم نے التہ کے نی براصال نیس کیا بکہ التی نے تم براصال کیا ہے کر اس نے ایال کی طرفت تمھاری راہنائی فرائی ہے۔

ارشاد موات قاکت الدعور المناور المان الدار المان الدار المان الدار المان الما

موجود بن تربیح تم ایان کا دکوئی کیسے کرسکتے ہو؟

شاہ عبدالقار سکتے ہیں کہ ایک شخص کہاہے کہ بہتے دین سلانی کی قبول کیا ہے

اس بات کے کئے بیں قوکوئی حمدی نہیں۔ اور دوسر کہا ہے کہ بیں پرایفین ہے

کہ ہم لیک طور مریا بیان اور لیفتین کی بات سے متصحت ہو چکے ہیں ، قرجب بینی پرالیفین

پراسید تو اس کے آثار کہاں ہیں ؟ وہ بھی تو دکی ٹی فینے جاہیں ، جب پرالیفین

ہوتو آدمی ایسے و تو ہے سے ڈرناہے اور شرانا ہے ایعنی الیا ویولی منیں کرا۔ لہٰدا

معلوم ہُواکہ ابھی مک ابن کے دلوں میں المیان پراسے طریعے سے دائے نہیں ہوا۔

معلوم ہُواکہ ابھی مک ابن کے دلوں میں المیان پراسے طریعے سے دائے نہیں ہوا۔

معلوم ہُواکہ ابھی مک ابن کے دلوں میں المیان پراسے طریعے سے دائے نہیں ہوا۔

معلوم ہُواکہ ابھی مک ابن کے دلوں میں المیان پراسے طریعے سے دائے نہیں ہوا۔

معلوم ہُواکہ ابھی میں داخل ہوسنے کے سے صرف کار بڑھا ہے ، اور ظاہری

ارشاد بوناميه فران تطبع فالله ورسوله اوراكرتم مقبقت

ایمان دعوی

مي التراوراس ك رسول كي الى وست كرو كالديات كوم من أعمالكوشيناً توده بخصائدا عال ميرسے كسى جيزكو كم نبيس كرسے كا عكم تصائے اعال صالحہ الايدايدا بدله صف كا- اور وكو تابهال سرود بودى بي ما كمزور ال بدر بونى بي الله كرور كذرفسندوات كالمركيو مكرالت الله عفق وتعيير بيك العشرتعا لى مبست يخبشسش كرنے والا اورته ايست مهر بان سبت - اس متعام م إلاترنے دبیات کے سے داوں کواعراب کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ یہ اوگ بعض مفاد ماصل کرنے کے بیے ایمان کا دیوی کرتے تھے مالانکر ان کے داوں میں امیان يوسيطرسيف سيداسخ نبيس بواتعا- وه جلسيت تحي كرانبيس ال عنيم ت مي دول كى نبست زا دەھىروباجلىڭ، تىزانىيى دىگىدىراغات يىيى دى جائى مىگدادىرىن إِن كَ حَالت مِهِ بِإِن فَرَائِي عِن - اَلْاَعُوابُ اَمَثُ لَّهُ كُفُرًا وَيْفَاقًا وَالْحِدُدُ الله يعلم في حد ود مرا الزل الله على رسول والتوبر - ١٥) دياتي وك اكثر كضراورنفاق مي تخيته موستے ہيں اور زيادہ لائق ہي كروہ نه جانبي اُل صود كودان سفين رسول يرنازل كياب

مثر الدرد دیا تراس برافرق بوائے حضور علیالسام کا قربان ہے ۔
من سکن المباد یہ جف بوریات میں رہ گیا وہ زباتی کو نوال مو کا بشری زندگی نراوہ سند ہوتی ہے ۔ ایسی سوسائی نصیب ہوتی ہے ، ایسے لوگوں سے میل لافات کا موقع ملاہے ، تعلیم و تہذیب ہے ہوا قع فراہم ہوتے ہیں، ایسی اینی سننے اور پڑھی میں آتی ہیں بوید کردیا ہیں یہ جدی کردیا ہیں۔ ان میں حداوہ جدر آب اللہ اس سے دیاتی لوگ اکٹر حبالت میں پہنے تر ہوئے ہیں۔ ان میں حداوہ جدر آب اور اس سے دیاتی لوگ اکٹر حبالت میں پہنے تر ہوئے ہیں۔ ان میں حداوہ جدر آب فی اور کا کہ دیا ہیں موسائی نصیب نہیں ہوتی ۔ اس کم زوری کی وجہ سے صفور علیا السالم کے دار نمیں بعض دیا تیوں نے ایمان کا دعولی کیا گر

ایمان کی علا است تو ای بیرمفقو دفعیں اور محض زبانی دعولی تو بچیرمونی نبیر رکھنا۔ بہرحال فرمایا کہ اگر تم استراور اس سے رسول کی صدقی ول سے اطاعیت کرد سے تو متصاریے اعمال برکسی چیزی کی نبیس ہوگی۔

قراي التَّ مَا الْمُعُ مِنْوَنَ الَّذِينَ الْمُنْوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَيت مي ايبان واروه بي بحدول كي گرائي سيايان لائے التواواس كرسول بر وه الترتعالي كي وحاريت أوراش كي صفات كمال بريقين سكفت بي أوران تمام چیزوں کی صدق دل سے تصدیق کہتے ہیں جن کی تصدیق کرنا عنروری ہے اور جن سے بغیرادی معمون میں ایما زار نہیں ہوسکتا سیاار حقیقی ایما زار آدی وہ هي سي التر تعالى كي ذات اأس كي صفات اكتب الانكراتمام إنبياء رحزان عل ا درتقد برميم مطرسط برنعتن ركعتاب وفرما يا ايمان لا في كم بعد لْمُوْكَعُ وَ يَا بُقُ الْمِقُ الْمِيمِ اللَّهِ وَالسَّالِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الل سوسنحض دین کی سی است میں شک کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے یا آیا ان سے بالكلمي خالى برماناست. أكرول من ورائبي شك ياتروداً كما توامان ضائع بوكيا الترفي الترافقول كي متعلق فراياس، فيهم في ويهي ويهي وي يك دُون (التوبة- ٥١) وه تسك وتروومي بي مبتلا ستاي فرایا ایل ایمان وه بیس کرامان لاف کے میرشک می شیر کیا و کا اهدفا بأمواله مركأ تغييه مرفى سببيل الله ادرانول ف الترسك دست میں سینے الوں اور طافر سے سائھ جہا دکیا ہے صلح وجنگ کے قوابین سورة قال اورمورة الفتح مي گزر جيكے ہيں راورجها دعبی ايما زار اومی کا انم فرلينه هي رسيا ايما زار کھجی جها و سير انتظام منسان رمها اور منافق آومی بميننداس سير بيك كى كوسشى كر تاسيد توفرايا سيح كوكن ده بئ حوجها دمي كوديد في من كوئى دريع نبين كرتے - اولينك هـ مُ الصّدِق ت يبى لاگ سيح بي يفنو عاليان

كے صمام میں بیرصنفات مررجہ اتم ما فی حاتی تھیں۔ ان سے دلوں میں تقین استح

سيحاميا الراس كوعلامات كوعلامات عقا۔ اور وہ بر وقع مرحانی اور مالی فریانی بہیس کہتے ہے ۔ اس کے برخلاف منافی لوگ اللہ علی موجہ مرحق مرحانی اللہ اللہ میں انجام جیتے تھے مگر اُن کے دِل ایمان سے خالی تھے ۔ اس یہ بے ایک لوگوں سے خالی تھے ۔ اس یہ بے ایک لوگوں سکے دعویٰی ایمان کو الشرف مرد فرابلسے ،

اگرفترابیان کے دعواسے پر سیچے ہوتو میں السائے احسان کافرند کراپیا اصال جلاؤ ، جیسا کہ سمی نے کہاسی ۔

منت مند که فدمست سکطان بیمی کنی منت اندوشن س که برخدمین پاششت

ا دشاہ کی خدیمت گزاری اسان نرجازؤ، بکراسان نراس کا انوس نے تعییل ان فرمنت کو موقع فرام کی انوس نے تعییل اندان می مدین کو موقع فرام کی سبے ۔ اسی نے فرمایک استان ارٹرکا مانوجیں سنے تنھیں امیان لا سنے کی قوفیق کی توفیق کے بغیر مجھے نہیں ہوسکتا ،

سورة کے آخریس براہی اسٹرنے سکے سے طوریکی ہیں ربعض قبالی صنور عليال لام كى فدمت مي ما عنر بوكركة تع كريم توسلانون سے لوے عوسے بغیراسلام مے آئے ہی مالا کم لوگوں نے بڑی بڑی جنگیں لوس اور مصروب بالکل مغلوب بوسكة توامان قبول كرياء اللى كالقصدية تماكم مم زيا وه منكس بي لبذا بهي الغنيمت، بيت المال يادومت مصوق من قرقيمت وي حاس المال اس کی بھی تردیرفرائی سے - بیلی است تربی سے کہ کیا لیسے لوگ لینے وعولی ایمان ين سيح بجي بي إنهي ؟ مع تو الن سي أن رست بي علوم موسكما ب كروه الماك سے تعامنے پرتے کر سے ہی انہیں۔ اگرخلوص نہیں۔ ترکھر تو وی منا نفوں والا دعوي اليان سب يس كى كوئى قدر وقيت نبس سه ايك مياايا زارجب دل کی گرائوں سے ایمان لاتا ہے تو میمراس میں شک و تردونہیں کرتا اور مندی دەمفادىيسى كاشكار بروناسى - وەتونال دجان كى ساقىدىر انى بىش كىرىن کے میں ممروقت نیار رما ہے اوراسلام لانے کا اصال نہیں مبلانا۔ اس کے وظلات من فقول كا حال بيرسب كرما لى مفاوحاصل بريال بيان ك سائق سبت بي ورند: الجيم يدف ماستع من وأن كامقصر عض مالى مفادساصل كمذا موا سع -وكرند دين ميدان كاكوني تعلق تبيس برنا -

وين من الله يع كم عَيْب السّمالة والا مرمني بنيك الرّنالي

بعض فی کُل کے امارنہ مطالب

عاناهے اسمان اور زمین کی پوسشبرہ جیزیں۔ انٹر تعالیٰ سے توکوئی جیز لوپٹ بیرہ نہیں ہے ، اس غیب سے وہ جیزی اربی جومحلوق کے اعتبارے ایستیدہ ہی وربد السرتفائي لومرمال مي عالم هوالغكيب والشهادة بعده تومرطامراورياطن جنر كومان والسب . فرايا وَاللَّهُ يَصِ يَنْ إِما تَعَمَّلُونَ مَوْكِيمً مرت ہو۔ وہ سب الشركي بھاہ ميسب، وہ تمام اعال سے توب واقف ہے مكر نيات اور ارادے کو بھی ماناہے ، اس علم ہے کہ کس کا تھیرہ اور عل مجمعے ہے اور کس مے تھیرے

اورعل میں ف الم برتمام جیز س جرائے عل کے وقت سلمنے اُما میں گی اور اسی کے طابق



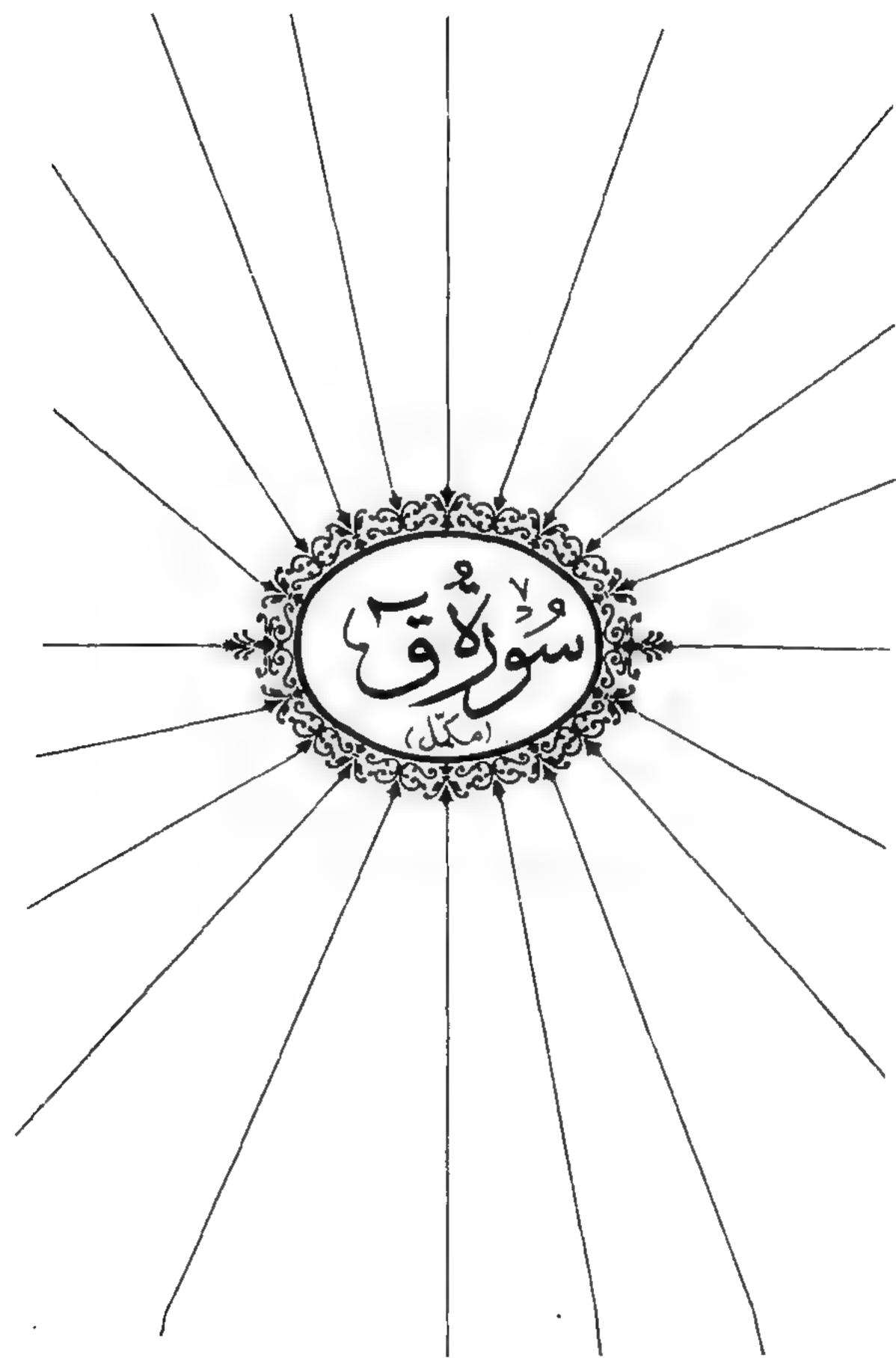

قب ه. است ۱، ۵ المستولات

ودر عسر من المركبة من المركبة المركبة

قَانُ وَالْقُرُالِ الْمَجِيدِ ( اللَّهِ عَبُوْلَ اللَّهُ عَالَمُ الْمَحَدُّ اللَّهُ عَلَيْكُ ( الْكُورُونَ الْمَذَاشَى عَبَيْكُ ( الْكُورُونَ الْمَذَاشَى عَبَيْكُ ( وَ الْمَذَا وَكُنَّا تُنَا وَكُنَّا تُرَابًا فَلِاكَ رَجُعٌ لَبِيدُ ( وَ وَ عَدَا اللَّهُ عَلَيْكُ ( وَ وَ عَدَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَرْضُ مِنْهُ مَنْ وَعِنْدُ ذَا كِتَبُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کرنے والی © بکر حمیلایا اِن اوگوں نے حق کو جب ک ان کے پاس آیا۔ بیں یہ نوگ الجھی ہوئی بات میں میلامین صمابه كام من فقرآن باك كوساست منزلول مي تعبيم كردا عا- اس بورة مباركم سے ساتوب منزل کشروع ہورہی ہے جو افر قرآن کے عالیے گی بیلی منزل میں قرآن إك كي تين لمي سورتين سورة البقره اسورة العران اورسورة النساويير اس کے بعددوسری منزل میں اپنے سورتیں سورۃ الما کرہ اسورۃ الانعام اسورۃ الاعوات سورة الانفال ورسورة النوب أي بي - بيم تبيسري منزل مي سامت سورتي عني سورة يونس اسورة بود اسورة يوسعت اسورة الرعد اسورة ابرابيم اسورة الجراد مورقانى ہیں بیولتی منزل میں فرسورتی اب جن کے نامسور قابنی اسرائیل اسور قا انکہان سورة مريب سورة ظفر ،سورة الابنياد ، سورة الجي سورة المومؤن ، سورة النور اور سورة الفرقان مي اس كے بعد الخير منزل مي كياره سورتي مي عن كے ام سورة الشواء ، سورة النمل اسورة القصص اسورة العنكون اسورة الروم ، سورة لقال اسورة الكيرالسية اسورة الاحزاب اسورة مبا اسورة الفاطر اورسورة ليسس بي أكي عيئ منزل بي ١٣ سورتي رسورة الصفت سورة م سورة الزّمر، سورة المؤمن ، سورة حدا سل السيرة . سورة التؤرى بسورة الزخرف مورة الدّخان يسورة الجانية ، سورة الاحقاف ، سورة محد، سورة الفنخ ا درمودّ الحرا آنی ہیں ۔ اورسورۃ فیسے آگے آخہ کے۔ سانویں منزل سب ، اس کومفعل کہا ما تا ہے۔ سعب بس حصولی کلیونی ۲۵ سورتی ہیں۔

مورة ق كافضيلت

محسورعلدالعسائرة والسلام اسمورة مباركه كواجناع والى نما زول بي نما فر مجمدا ورعيد بن سكم وقع براكنز تلاوت فرما يكرست شعد معن ادفات حمو ك در مرائز تلاوت فرما يكرست شعد معن ادفات حمو ك در فرى نما زم برمي بيسورة بشعد بليته شعد المم ابن كثيرة كعقد بير كربش ابتاعة بي برم بسورة تلاوت كرست كي وحبرير ب كواس بي انسان كي پيدائن . معن بدالوت من بيسورة تلاوت كرست كي وحبرير ب كواس بي انسان كي پيدائن . معن بدالوت من رون عرائن الواب وعقاب ادر حبنت دوزن كا ذكر سے حصور علي الملام

کی ایک صحابہ ام مہنا م بنت مارٹر ٹاکا بیان ہے کہ میں صنورعلیا اسلام کے بڑوس میں روڈٹٹ نیر برتھی اورڈ بٹر صد دوسال کا س والی رہی کہتی ہیں کہ ہم اتنے قدیبی بٹروس سے کر شنو دیکا واجہ کہ کہ ماراروٹی بیلنے کا تنور مشتر کہ تھا ۔ صحابہ ٹی کا بیان ہے کہ میں نے سورۃ می بیٹر کا بیان ہے کہ میں نے سورۃ قب صنور علیا اسلام کی ذابن مبارک سے میں کہ یا دکی ۔ آپ برسورۃ جمجر کے دن ممبر میر بھی کا وہ ت فرای کھی تھے۔

اس سورة كا نام اسك ابتدائى حرف قى سے انون ب اس سے بيلے تي وقي مرقی تحقیل جیسے کر مورة الحریم مرقی تحقیل جیسے کے کرمورة الحریم میں نازل ہوئی میاں سے بے کرمورة الحریم میں تمام سورتین تی ہیں اور آگے سورة الحجادلہ سے بے کرمورة التحریم ہیں مرقی مورتین ہیں ۔ مرقی سورتین اربی ہیں ۔ اور بھی تیسویں پاسے میں زیادہ ترمی سورتیں ہیں ۔ اس سورة مهار کہ کی بینیالیس آیات اور تمین رکھ عبی سیسورة مها رکھ کی بینیالیس آیات اور تمین رکھ عبی سیسورة مها و کا ماناظ

ادر ۱۴۹۰ مردن بیشتم سهد .

سنورة کاآغاز ترون بر مقطعة ق سے بوتا ہے بر مغیری کرام نے تقربی فیم

کے سیے اس حرف کے ختاف المعانی بیان کیے بی رفر التے ہی کہ بر مکتاب کر

عرف ق کا اشارہ اللہ تعالی کی صفت قادر کی طرف ہو . ظالم اور ظلوم کی جبگ

ترمونیا بیرجی تی رسی ہے اور خداتعالی قادرہ کے کہ وہ ظلوم کوظالم سے اس کی حق

دلائے بحرف ق سے اللہ تعالی کی اُن صفات کی طرف علی اشارہ ہو سکتا ہے جن

میں برحرف استعمال ہوتا ہے بشلاً قدوس ، خالق ، قبار ، قدید ، قابین ہمقیت قری سمقی رہمتھ مقسط ، رقیب ، دراق وغیرہ یا دیے کہ اس سورة مبارکی پینیالیس سے ڈیادہ مرتبر حوف تی استعمال ہوا ہے ۔

پنیتالیس سے ڈیادہ مرتبر حوف تی استعمال ہوا ہے ۔

بعض فرات بن كرق قِت كانحفت بي يعني المحمر! فَاسْتَفَة وَحَدُما الْمِنْتَ وَمِنْ تَابَ مَعَكُ وَمِور ١١١) آب الراآب كي ما عقد ترب كري واله المُما وَمَنْ تَابَ مَعَكُ وَمِور ١١١) آب الراآب كي ما عقد ترب كري واله المحاليات والمنظم من المان والمنطق مومكا بي المان والمنطق المومكان بي المان والمنطق المومكان بي المان ما وصار المحسنقيم المنظم المنظم

نام *اور* گوالعث

> ربر سرفرق

ذكريمي اس سورة بن موجو دسے - يديمي بوسكة بے كرق قرآن كے المول يس سے كرئى ام مرود المام الوصنيف أكے يسروكارس من سے يونقى صدى كے ملے متفى الام الوالليث فقيه فرات بي كرق معمر وسيدالله قاب عربالقِ سطيعي خراتفالى انصاف يرفام سهد بعض مفسرين بيميى فراستے ہي كرق كااثنارہ قدرت اللي اور قرب اللي كي طوف مي موسكتب، جيد آگار البهد، خَوْ اَفْن دِ الْكِهِ مِنْ حَيْل الُودِيدِيدِ (آيت - ١٦) مم انسان كى شررگ سے بھى قريب ہي - بعض سعيم فقول مے کہ ق سے جبل ق مردسے سوکر ایک بہا رہے تنبخ این عربی مید بزرگول نے فرایا ہے کرق سے قلب محرکی طرف اشارہ ائب کے قلب مبارک کو وہ صوریت ماصل ہے جوکسی دوسے وقلب کو حال نہیں ميزير الترتعالى كا فراك مه مَنْ فَلَ بِدِ النَّوْجُ الْأَعِينُ هَ عَلَىٰ قَلْبِلْ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْ ذِرِينَ وَالتَّعَرِّءِ ١٩٢٠ -١٩١١) اس قرآن كوجيرل عليه السلام نے الترکے می سے آپ کے قلب بینازل کیا ناکراپ ڈرانے والوں می سے ہو عائيں ۔ ق سے فلرب تحد كى طرف اشارہ اسى طرح ہے جسے سورۃ ص ميں ص كا اشاره صورست محد كى طرفت بوسكة بعد الترتق الى في تم بن في الن ال كي صورتوں مي سي حضور عليالسلام كي صورت مباركه كوست عين وجبل بايا ب ادراس كوكال ليه سم اعتدال برركماست جناكير وهي صدى كي ظرف في منطقي اورطبيب مشيخ ابن سينا المنف ككهاس كالضور عليالهام كالبيم مارك أعدل الأجكام بعن تمام اجهام سے زا دو حقرل تھا - بہرمال قسے مراد فلیب محمری تھی موسکتا ہے سب كرات رقع الله يترين شرف بخشاب يبض فرطت بي كرن كاشاره قضاء المتر معنی الله تعالی سے قیصلے می طون بھی موسکتا ہے۔ اور می سے مراد صدق اللہ معنی اللہ تعالی کی صداقت کی طرفت بھی ممکن ہے۔ مفسرقراًن امام رازی (المتوفی ۱۰۲ در) سلطان محد غوری کے زمانہ میں ہوئے

مفسرقرآن امام رازی (المنوفی ۱۰۱ هد) سلطان محد غوری کے زائد ہیں ہوسے بہر سری شیم کا مرتبت اور عالم فاصل ان ان شھے ، تفسیر کے علادہ بعض دیگر کتابی

مجى تكمى بى أب نے صرف فى كامطاب ايد دوسكرطربيقے سے سمجھايا ہے . فراست بن كرعادت بن طريقول سي بحتى مي فليسي ،زبان سي اوراعضا و جوارح سے ۔ قلب کی عما دست برہے کہ انسان کا مختیرہ جیجے ہو، اوراس کی نرست اوراراده یک مو - عیم فراتے بی کرزیان کی عیا دست برے کرانیان زیان سے النہ كى حدوثنا ورسيس وتهليل بيان كرندي، ويكر كاليزه كلاست زبان ير لاست اورقران یاک کی تلاوت کرے اور اعضا، وجوارح کی عبارت قیام، رکوع سجود، قوم اورق م سے بونی ہے۔ اعضا وی عبادت کا مفہوم کھیں مجیریں آجا تا ہے مگر عام لوگ اس کا مفهوم كم مي معينة من مشلاج كالرام سعى ارمى وغيره البيء إلى من من من المعالب اس فی سے مجھ این نہیں آیا اس سیاحوس لوگ رمی کرنے وقت جمیوتی جھیوتی کا کرانے ال مجائے بڑے سے بڑے میتر اسے ملتے ہیں۔اسی طرح فبی عبا دست کی بعض چیزی والی سے مجھی جاسکتی ہیں مثلا المترکی وحاربیت اور وقوع قیاست عقلی ارتفکی ولائل سے مهجى حاسلتي باين اسى طرح التدتعالي كي صفات ادرانبيا عليم السلام كي صداقت جي ولائل سے مجمد س آجاتی ہے امکر تعص چیزی لائل سے مجمد میں نہاں ایس مثلاً بله الطرير سے كندر تا جوايا اركي جيزيت اور ميراعال كاوزن ايسي جيزي مي سوبهارے ادراک می نمیں آئیں ۔ ہی ہدان پر اعتقادر کھنا ضروری سے اور ب جینر قلبی عما دست میں داخل ہے۔ زیانی عما دست میں الاوست قراک اور زِکمرا ذکا ر کے الفاظ مجھر ہیں آتے ہیں حربہم اپنی زبان سے اداکہ ہے ہیں برگر بعض جیزیں ہا <sup>ی</sup> معجدے الاندي جيے قرآن ايك مح متنا بهات ادرم وف مقطعات وعيره النا ان كى نلاورت بى عبادت ميں شامل ہے ، إن كوسمجھنے كى صرورت نهيس - المه حالا الع<sup>ب</sup> سيولى فروست بي كراس معامل بي المنان كا اعتفادى بونا جيب . الله اعلم جمكاده بذلك الاحروف سي وهي مادست اسكواللري مبترانات اور باراس برامان سے۔ الام شاہ ولی اسٹرممدن دلموی لینے طریقے پرحرون ن میمنعلق فر<u>ا تے</u> لصحال ابن صلا

بن كراس معاليي قباحتول كي طرف اشارهب يوميقركي طرت مونت برويكي بول اكيونك تى من قرت اورنشدت والامعنى إيا عائاب - اور ان قاحتوں كامقالمه قوت قدمسيه کے ذریعے ہی مکن ہے۔ بینانچہ اس مقدر کے لیے وعظ ونصیعت کی ماتی ہے اور نشانا وسيشس كي ماتي بن تاكريه قباست اور اس كي شدت اور قرست وورموسا اوراس کی بجائے اصلاح بیدا بوجائے۔ بہرمال باتمام معانی محض تعریب فہم کے يكي ان معقيقي من مارنهي كيونكه اس كي حقيقت كوالشرتعالي بي بشرطاني ارث دہرا ہے والفی ای المجید بلی بزرگی ادعمست والے قرآن کی قسم مے کہ لوگ اس برایان نہیں لائے ۔ یہ جاسے تھے ہے ہے مندون ماناجا آہے ۔ مولا اعبيدالترسندي فركت بي كراسائه مح البدائي ووربعي حسورعلي السلام معا ہر کور البین کے ابتدائی زار السعلی میادی میں سے کتا ہے کی تعلیم حات قرآن یک تعا اور اس کے علاوہ کوئی جنرک فی صورت میں موجود نہیں تھی جضرت ابہ راہ کے نشاگرد ہام ابن میڈر کے محیفہ کا بتر بہلی صدی کے نصفت کے مہی مل اے کیونکہ مصنرت الوسريية كى وفات الصحيرك قريب بوئى بهاور أي ثماكرون يرسيمة جمع كياتها - اس كے بعد سيلى صدى كاخريس حضرت عمرين عبالعزيز وجن كادورخلات صرف دوارهائی سال ہے ، نے فرمایک قرآن ترموج دہے میکن تضویل السائم کی احاریث کے متعلق تشولیش ہے کروہ کہیں ضائع نرموجائیں، لنا الہول نے اپنے ر انے کے ایک جلیل الفتر آہی الم زہری کواما دیث کا ذخیرہ جمع کرے کی مرابت كى سبخارى تسريعين كى روابيت كيمطابق فضرست عمر من عبالعزيز شدني كهاتها الحريخفت دُرُوْسَ الْعِسِلُمِ وَذَهَابَ الْعُكَاءِ مِصَعَلَمُ الرَّكُمَاء كَ عِلْ حَالَتْ كَاخْطرت بِ اكرمبيع عالم خصرت موكئة توعلم كى حفاظت كون كرا كاراندا احاديث كوجمع كردر سیانچے میں سے تدوین صریت کا کام مشروع ہوا۔ بھرتیسری صدی مین امام بخاری ور ا مام المراكب ذا ني كاس احاديث كا ذخيره جمع بوميكا عقا - راوان كاحيان بين لمي بوعي تقى ـ اوربياس بيد عفرورى تفاكه قرآن كى تفهيم كانبيادى دربعيا حاديث مباركهي، ب

ر فر*ان کی* فسم

بهرحال حضرت عمرن عبالعزيز كي ماعي \_ اما ديث ادر عيرد بي كمتب كي تدوين تروع ہوگئی، آہم ابتلامیں کہ بی صورست میں صرف قرآن بھیم ہی تھا۔ تو الترسف اس بزرگی والے قرآن کی سم ایمٹ کرکہا کہ اکثر لوگ اس برامیان نہیں لائے ملکہ اس کا انکارکہ ہے ہی قرآن کے بعدرسالت کا تذکرہ کریتے ہوئے فرایا بسل عجبنوا ان حیاف دھے تَعْرَدُ وَهِنْ الْمُعْرَدُ وَهِ وَكُولُ لِهِ وَايَالَ مَا لاَسْتُ بِكِرُاسَ بِاسْتَ بِرَتِعِبَ كَا اظهار كباكران کے إس ابنی میں سے ایک طرانے والا آگیاہے - حالانکہ برکوئی تعجب والی بات نہیں ہے ميخ وكرانيا في موسائني مي نبوست ورسالت كاسليد نتروع سيد بيلا أرجسير ادراك سي بيني ايك لا كهرست زيا ده ابنياء تشريع لا چك تھے۔ برسب انسان تھے اور ان نوں سى إنهائى كے بيے اِن كو النوسنے معجوث فرایا تھا - فقال الْ كُوْوُوْنَ هُذَا شی یجیب بہرال مضورعلیہ اسلام سے اعلان نبومت برکا فرکھنے گئے کہ یہ برای عجیب يعيرب كريس من معدا كالمراح وي في بن كراط في النول ني بيري كما أيشرا من وَاحِدًا مُنْبِعُهُ وَالقَرِهِ ٢٧) كيام ليفي سيداكي آدمي كا اتباع تتروع كر دیں توس بیوقر فی کی بات سے ۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کمست کونہیں سمجھتے تھے۔ بوانسانی سوسائی میرکام کرتی ہے ملکر اسے اپنے آب پرتیاس کر کے کتے تھے کریہ تو ميں ہيں ست اليس أدمى ہے - تصلا اسس كا اتباع ہم كيسے كرسكتے ہيں -اكب طرمت ترابنول نے رسالت كانكاركرديا اور دوررى طرمت وقوع قياست اور حزب الماعل كريمي حمضا وبالمست ملك عَرِافًا مِدْتُ وَكُنَّ وَلَا الله عب مم والله کے . اورمی کے ساتھ می ہوما بیرے تربیر کیسے زندہ ہوما بی گے ؟ ذلک رجع م ورا بعيد ان ك كامر ف كه بعدووباره لوسط أنا قد إلكل بعيراز عقل سبت بركير موسكة به وسكة به اس مريم السرف فرايا ف دعلمنا ما منقص الأكرمن رمنہ ہے تو تحقیق ہم مائٹ ہیں کرزمین سنے ان کے اجام ہیسسے کو ن سی چیز کم کی ب بعنی مرسف کے بعدائن کے حبم اپنی اصلی حالت برنبیں سبے وہ گل مڈرکورٹی میں رل گئے ہیں امری ہم اچھی طرح جانبے ہیں کہ مرمہم کا کون کو نسا حصد می سے کے سکس

دمالت پ تعجسب

بعيث بعبر الميت براعت جن پياعت جن زرے میں گم مردیا ہے - لذا بب قیاست کو ہم اسیں دوبارہ زندہ کرنا جا ہیں گئے

ترمٹی میں ہے ہوئے تمام ذرات کو اکمفاکر لیں گے اور پیر اُن سے دوبارہ ہم کا دُھاپُر

کھڑا کہ کہ آئے زندہ کویں گئے ، اندا اِن برخبوں کے زعم کے برخاا دن بعث بدارات

ہما ہے ہے کہ اُنساک کام نہیں ہے ان نی اجام کی کلیل کے تعلق حدیث میں آ آ

ہما ہے کہ انبیا رعلیہ السّلام کے اجام فربا کل محفوظ سہتے ہیں ، اور زمین اُن کا کچھ نہیں بہاؤ سکتے ، اسی طرح معض شہداد کے اجام ہم محفوظ سہتے ہیں ، اہم عام ڈولوں نہیں بہاؤسکتی ۔ اسی طرح معض شہداد کے اجام ہم محفوظ سہتے ہیں ، اہم عام ڈولوں کے اجام محل طرک میٹی مربی ہا جاتے ہیں ۔ اور صفور علیا لسلام کا فربان ہے کہ النا ان کے ورید محمود کی مربی ہے کہ النا ان میں رکھی صورت میں محفوظ رہتے ہے ۔

کے اجام محل کو روایت میں آ تا ہے کہ اس دنجی کی ٹم ی میں لائی کے دائی وربا و معنوظ رہتے ہیں ان ان کو دوبا و معنوز کردے گا ۔

اعال کی حفاظت کا نظسام

میں اس کے ملے میں اشکا دیا ہے جسے ہم قیا مست صلے دن کا بس کے اور سرانا ن المع المعلا بواد مجمد مسك كا - مجم الس سع كها ما الله كا - إ قُلُ كِتْ بِكَ ا كَفَى بِنَفْسِكَ الكيوم عُلَيْك حَسِيبًا لاكين الى كاتب يُصحب - آن توخود مى اينا محاسب كافي ان ان سے اعمال کی مفاظرت اس دجہ سے بھی ہوتی رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وقت فرقت لینے اعال کو ا دکرتارہا ہے اورسوت رہاہے کرمیں نے فلاں فكال وقشت ميں فلال فلال مقام مريديركام كيا نتيا۔ اس طرح ال اعال كى حفاظت ہوتی رہتی ہے اس کے ملاوہ انسان کے تسبے ہیں ہی اس کے اعال محفوظ کہتے بب منداتعالى كالمحيط بي مرجيز محفوط ب المدكوني جيزاناني نظرون غاشب مى موصلات توالترك علم س توست وه جب جاست لمست كال اور مهرفراا وعندناكت حيفيظ كهارك إس فاظت كرك والهايب كتسب يمى توسيع - اس مراد كور محفوظ سي مربيز المرك إس درج سبے۔ توفرایا اہمیں کس باست التحب سبے کیا اتبان دوبارہ زیرہ نہیں ہوگا۔ اور حاب كاب كى منزل نبيل آئے كى ؟ فرايا ، صرور آئى اور سراكي كواس كے اعمال كالمعكنان كوابوكا.

مىكىزىيەسى ئەخىرىيەسى وقوع قیامت اور مشرنشر کا سے سے انکار کرشیتے۔ اسی بیے فرایک پر اوک پرت اگن مالات میں پیشے ہوئے ہیں۔

اس لفظ سس باست مجى واضح يمونى بيك كرقيامت اورحشر كامن كراكران في سوسائی میں کوئی منظمی کام انج مردے گا توسع فیصلد کن حالت کے نہیں بیٹیا سکے گا۔ مربو کمرسی فیصلہ بر بہتے کے لیے وصرت فرکی صرورت ہوتی ہے جوفراتعالیٰ کی وصاربت بدايان لاسته سامال بونى سب واسى سعدانان كالكريكولى ماصل ہوتی ہے وحدت فرکے بغیر دنیاوی امور کھی استھے ہوئے ہی رہی گے۔ اور كفار ومشركين كى طرح سيس لوگ بهيشه متزلزل بى ربي كے .

فسس مه آمیت ۲ تا ۱۵

خسستر ۲۲ درسس دوم۲

اَفَكُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوُقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَ زَيَّتُهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَالْقِيْنَارِفِهَا رَوَاسِي وَانْبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوجِ بَهِيمَ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبُدِمِّنِيْدٍ ۞ وَنُولْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُ بُرُكًا فَأَنْكِبُنَا بِهِ جَنْتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۞ وَالنَّغُلُ بِسِفْتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدُ ۞ رِّنُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا الخُدُوجُ ﴿ كُذَّبَتُ قَبُلُهُمْ قَوْمُ نَوْجٍ قَاصَمُ الرَّسِ وَتُمُودُ ١ وَعَادٌ وَ فِرْعُونَ وَإِخْوَانَ لُوطٍ ١ قَاصَابُ الْآيُكَةِ وَقُومُ تُبِيعٍ لَمُكَا كُذَّبَ الرَّسُلَ فَيَ وَعِيْدِ ٣ اَفَعَيِنَا بِالْحَانِي الْآوَلِ لَهُ مُ مُ فِي كَبْسٍ مِّنْ خَالِق

ترجی نہیں دیکا این گول نے اسان کی طرف ان اس کو ، اور ان کے اُدیر کر کم طرح ہم نے بنایا ہے اس کو ، اور اربیت بخش ہے اس کو اور نہیں ہے اس میں کمی قسم اربیت بخش ہے اس کو اور نہیں ہے اس میں کمی قسم کی کوئی دراڑ () اور نہیں کو چھیلایا ہم نے ، اور رکھ دیے اس میں بوجیل بیاڑ ، اور اگائی ہم نے ، اور رکھ دیے اس میں بوجیل بیاڑ ، اور اگائی ہم نے اس میں میر میر

قیم کی بارونق چیز 🕒 یہ بعیرت ادر تعیوس ہے ہر بندے کے بیے جو رہوع رکھتا ہے 🛈 اور انال ہم نے ساسان کی طرف سے بابرکت پانی ، بس اٹھے ہم نے اس کے ساتھ بانات اور کھیت ہو کائے جاتے ہیں 🛈 اور مجوری کمی کمی بن کے خوشے میں تبہ بہ تند 🕦 یہ روزی ہے بدوں کے بیے ، اور زندہ کیا ہم نے اُس ریانی) کے ساتھ مروہ زبین کہ ای طرح ہو گا دوبارہ نکانا 🛈 محصّلاً اون سے پہلے قوم فرح نے اور کنویٹن والوں نے ادر قوم نمود نے الا اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور اوط کے عمالیوں نے 🛈 اور مبلکی ہیں کے والوں نے اور بنع کی قوم نے۔ سب نے جٹالی الٹر کے دمولوں کو، ہی ام بت ہو گیا میر عذاب سے ڈرانا کی کیا ہم تھا۔ کے ہیں بہی معلوق کو باکر و نیس مکر یہ لوگ استاہ میں الے ہوئے ہیں نئی پدائش کے متعلق (1)

التشرف دوسری بات بیرفرائی کربرلوک کیے ہیں کرجب ہم سرحائیں گے۔ اور بہارسے اجمام دیزہ دیزہ ہرکرمٹی میں کرل ال حائیں گئے توجم دوبارہ کیے انتھائے حائیں

ر ربطالیت

مے و یہ توبعیداز عقام معادم ہوتا ہے ، النفر نے اس کے جاب میں فرایک حمم کا جت مصدر من البن المرمزب كرليق ب المماس كوطيت من المداعرورت كوفت مموه تمام منتشر سنده اجراء جمع كريك انسان كو دوباره كطراكمدوي مح وفراياب تمام جبر لویے محفوظ میں بھی محفوظ ہیں ، لیڈا انسان کے اسمضاء کو سورڈ کر زویارہ زندہ کرلیا مہارے یے محصلی نہیں ، یہ لوگ تو محض شاکس اور تمرد دمیں میرے ہوئے ہیں۔ الترتعالى نے وقرع قيامست کي دليل سے طور پرفراليا اُف کھر بينظر وا اِلْیَ الْسَعَاءِ فَوْقَهِ مَرکیفَ بَنْیِنْهَاکیا اِن لُوُلُ لِنَے اُوہِ اُسمان کہنی ديكاكم مم في أسكر ما الب وزيد الماليات وزيد المالية ب وَمَالُهُ مِنْ فَرُونِ الراس مِن كُونَي درار السورات نبير عد. قرآن باك مي مختلف منفا است برأسان كوفررت كى دليل محطور برميت كَيَاكِيا هِ عِيدِ مُورَةُ النبادي فراي وَبَنْ نَا فَقَ كُمُ سَبْعًا سُبِعًا سُبِعًا مُدَّا د آبیت ۱۲۰) اورسم سنے تھا رسے اوپر سامت مضبوط آسمان بنا جیسے ۔ سورۃ لفہان پی ارشا وبواحكي السيماوت بعكر يعكر ترونها دايت -١٠)اس من اسانوں كوستونوں كے بغير بيدا كيا ہے تم ويجھتے ہو۔ حبال كے اسان كى رونق كا تعلق ہے توبیر کرد وغیا را در آبرست باک اسمان بر راست کے وقت رہجی ماسکتی سے جسب کر سیا کے اور متا کے قند توں اور فانوسوں کی طرح حکماکے علماک کراہے موسق بي وانسان كالتعبيركرده ممكان كتناجي صبوط مو . ممر كجيم عرصه بيان كسين و ريخت كانتها دم وجاتك يمرقدرت كاقائم كروه يدنظام مى لا كمعول مالسس جل رہا ہے محراس سے اسمان میں ذرہ بھریمی دراڑ نہیں آئی۔ کیا ہے اسا تعالیٰ کی قدرسن امراد كمست بالغركانونها سهد ؟ دورى مكرفرا الحكي الساوت وَالْارْضِ آكُ بُنْ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ وَالمُؤْمِنِ - ٥٥) أَسَالُونَ اوزمِن كَا يِدَانُشُ انى نوں كى بيائى سے فركام ہے۔ انسان تو اكب تھيونى سى مستى ہے ۔ جب كہ العشر نے زمین و آسمان جبسی بڑی بڑی جبیزوں کوبہترین نظام کے ساتھ پیدا فرایا ہے ۔ اس

دلائر قیامت ۱۱۱ آسمان کی منجیمین ۲۱) زمین کا مصالاو

حقيق من مين رنظران ان ي دواره بدائش كيول ديشوارمعلوم موتى سب -اسمان كا ذكركرف كے بعد قرایا فَالْارْضَ مَدَدُ نَهَا كَي النوں في زين كى طوف بنيس ديجيك كربم في اس كوكس طرح بيسيلاديا ہے - زين كواس قدريم كوربنا ديا ے کہ انسان اور جانور اس براسانی کے ساتھ جلتے بھرتے ہی اور کاروبار زندگی انجام ميتي من روين مذتواتن نرم بے كدانسان اورجانور اس مي وصنس جائيں اور مذاتني سخست ہے کہ اس سے کام می نہ لیا جاسکے بینانجہ لوگ زمین برم کرکیں اورعا است العريرساني بسء اس كو كھودكر اس بس كھيتى بالرى كرستے ہيں بعب سے بيل ايول اورغاله حاصل مونا بين جوانسانون ادر معانورون كى خوراك بمناسب - زبين كوجارون طرف سے یانی نے کھیرر کھا ہے، اس کے باوجود اس میں عطراد بیا کرویا ہے سعب كى وسي اس رينسب وروزتمام كام انجام في عات بي بعض توك مَدد مها كے نفظ سے بيد مراد سينے بي كرزين فيدي سے المرحقيقت ريب كرزمين اكب كيندى مانندكر وى بها اكب عام كيندرق بخاتود شور سے محدرمین کا قطر حیبس بزار سل سبع ، اور اننا بدا کمدہ بونے کی وحبه سے اس کی گولائی محسوس نبیس ہوتی موجودہ زمانے بی سائنس دان زمین کی صرور من من من كاكر فعنا كاسفراغتيار كريسي بي بوب وه أوبرجاتي بي توانيين معی اسی طرح کول دکھائی دیتی ہے جس طرح ہم زمین سے جاند کو ایک گیندکی شكل كالميصفي بندين مح مصلاؤ كم مثال يُرانى راعني والع اس طرح فيست مي كراس زمين برواقع باليس منزار فسط بلندمها وكي حيثيث التى ب وحتنااكب كزكے اُورِيَج كا ما رموال حصدركے واجائے۔ اس سيد زمين جيئی وكھائی وہي سين حالا كريگول سب .

(۱۳) *میاگراور* نبانات

الله نے زمین کا ذکر کر ہے فرا اوال قبیت نافی کی کو کوسی ہم نے اس میں برجیل بہا ڈر کھومیے اکر زمین کے کہنے والوں میں اضطراب پیدا نہ ہو۔اب اضطراب دونیم سے ہے۔ بہلے اضطراب کی مثال ایک سنتی کی ہے کرجس پر اكيسطون زياده برجم به تو و ه مفعارب به يكر و وسك همي به البذا اس كا توازن قائم سكف سك بيك اس سك دونون طرف برجو كورار بركر ديا جا اس به دنين پر بها در كف كا اكيس مقصد عمي ميي سب كر دمين غير توازن به وكر دُوسك نه پائه اس بات كا نذره ار ير في مورة الابيا دمير مي فراياست . وَجَعَلْنَا فِي الْاَسْ حِن دَواسِي الكَّرِي الْمَارِينِ دَواسِي الكَرْوَالِينَ الْمَارِينِ مِن مِن المَارِينِ مِن مِن المَارِينِ المَارِينِ مِن المَارِينِ المَارِينِ المَارِينِ المَارِينِ مِن المَارِينِ المِن المَارِينِ المَارِينِينَ المَارِينِ المَارِينِ المَارِينِينِ المَارِينِ

ووبران مطراب معنوی سب دین التری مگرمگر بها در کھرفید بی رک ان کے بغیراؤک بست سی است ما اسے محروم سیتے ہوان کے اضطراب کا جسٹ موا مثلاب اروں مے بیش قمیت مخص سونا اساندی اکولد ، لول اور دیگرموری عاصل کی حاتی ہیں ان ہر ہمرے ہڑے ورخسن ہوسنے ہیں جن سے عارتی نکری کا موتی ہے۔ بہاروں پر بدا ہونے والی خری اوٹوں سے کام لیا عام ہے اور سال بدار الاست واست مجلول سے لوگ ستمنیر موتے ہیں۔ فراي وَاتَّابُ مَا فِيهُ اصِ تُ حَكِلٌ ذَوْجٍ بَلْهِينِم اربهم في اس بين می برقهم کی بارونی چیزی می بیدا کی بی ریدیمی زمین کی ایس اصافی خصوصیست ے دنین برسرقسم کے درخت ، برجے ، کھیٹیاں عمل اور آج بدا ہوتا ہے ، بو انیانی اور جوانی زنرگی کی بھا کے لیے عفروری ہے۔ اس زمین برارابوں کی تعاروس ان فی آبادی کے علاوہ لاکھوں اکروڑوں حوافات اور سے شارکیڑ ہے مکورسے بھی بي رجى كي مختلف فيسيس ومختلف ملكي اورمختلف زيك بي وبيرمسب جيزي المتر مے زمین میں میں اور برسب مجر تنظیر اور کی انگل عبد میندا بعیرت اورنصیحت ہے ہرائس مخص کے بدیم فدا نعانی کی طرفت رجیع رکھا سب اسان د زمین کی خلیق الانان ایمواند اینانات اجادات ایمزال اور دریا وُل کی تخلیق ا نیز مهاور در ایرانون اور دیگزارول کی وسعت کو دیکھ کر صاحب عقل السال مي بعيرت بدا بوني بدا ادروه ابني نشانيون سي خداتعالي

کی قدرت اوراس کی وصاریت کرمجیرسکتاسے - بیرسب الترکی فدرست کے دلائل مِسِ ان مِن عُور كريف والأكر أي شخص وقوع قيام ت اوربعيث بجدا لمومن كا انهار نهير كريكا العيرسة اورنعيوت سيدسي مرادس مِيرِ فَرَايِ وَنَرَّكُنَا مِنَ السَّدَ مَاءِ مَكُوًّا مَّ الرَّمِ فَيُ الرَّالِ اللَّهِ مَلْدًا اللَّهِ مَلْدًا اللَّهُ مَاءً مَكُوًّا الرَّمِ فَيُ اللَّالَ فَي

إمهم) إرش كا

طرف سے ابرکت بانی نازل کیا رسورۃ الفرقان میں میآء کلھوگا (آئیٹ م ۲۸) کا لفظ آیا ہے۔ بعین مم نے اسمان کی طوت سے پائٹرو اپنی انا اسے مطہور اس بیبرکو کہا ما تلسبے جو خود پاک ہواور دوسری جیزوں کو پاک کرتی ہو۔ گویا یا بی کو الشرقعالی نے الر طارت بعنی اکیزگی کا فرابعیها یا ہے، یانی ایسانسی چیزہے میں برم جیزی ززگی كادرومرر برا ب يسورة الانبياء مين فرايا وَجَعَكُنا مِن الْمَايِرِ كُلُّ شَيْ تحيى دائيت - ٣٠) مم نه ياني كے دربيع مرچيز كوجيات كنى - يافى الدانى جيم كاكيب اہم صرورت ہے جس میں اِنی کی کمی سے موت واقع ہوماتی ہے۔ انسان سے سميم بر مروست والد خوال مي اسى فيصد يانى اوربيس فيصد باتى عذانى مود ہیں ۔ اوراسی خون کے ذکھیے جم کے ختلف ساختوں کوغذا حمیا کی جاتی ہے ۔ لہذا اس سے یا نی کی اہمیست کی وضاحت ہوتی ہے ۔

حضور عليالسلام في الني استبن سي كيالم المحمد المحصم بارك أسك كرويا اكر إرش قطرات اس حصر خرم ريان . أسبك بارش كا إنى البياحيم يرلى الا . در إفت كرف مراب فرایکرید ای ازه نازه امال ی طوف سے نازل مؤاسے حوکم ابرکت ہے سجب یہ زمین می مر السب تو عیم اس میں کئی کنا فقی می شامل ہوجاتی میں اندا

براه رسست ازل برست والایانی بطا بایکت اور پاکتره سے۔

فرايم نے آسان محطوف سے بانی نازل فرایا جوکہ بابرکت ہے۔ فانگیتنا به جنب والى فقال أكائى . نظام سيد كريانى كريغير نوك فراسان كالمن الدكائى ماسكن من المركائي المسان والمائي ماسكن م

اور شراس ست عيل يا أي وعيره عاصل كيا عاسكة سب - تركانستكارى مير إني كومركزي چنبیت ماصل ہے جس کے نتیج میں بھول اناج اور سبزیاں تر کاریاں پیدا بمونی بیں جوان اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں میاں پر دوجیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ميلى چيز ماغاست بي رسي ميدارا السب و ورا الا ما تاسه اور دروست قالم ستة بي . ان درختوں مربار بارکھن آنا ہے مصعدم داشت کردے استعال میں لا ا ما تاہے دورسری چنرسی کی تعدیدینی وه کھیتیاں یا فعسلیں ہم سو یک مانے برکل طور ہرکا ط لى جاتى بين اور مجمر الكے موسم ميں دوبارہ كاشت كى جانى ہيں. اناج كى فصلول كے علادہ سبنری ترکاری اور جاره وغیره معی اسی بریس شا ل بس . كيرفراي والنعل بسيقت مم فيلمي لمي كعجري عي بدا فرائي . أم كى ظرت كبجورول كى عي سينكسول اقسام بي تصجور كا ورخت بالعموم لمبا اور مرا وبريابي ہے بھنورعلیبرالسلام نے کھجور کے درخت کواکے موس کے ک تھ تنہم دی ہے محر سب طرح الكيد مومن أ دمى كے دل مي اليان بردا ہے اور وه خبادت و الله میں ماروست اختیار کر تاہے، اس طرح کیجور کا درخست بھی ہیشہ مسرمیزرمہاہے اس كالحيل أيكسة مون أوى كى طرح معيد محد ناسب حس سع شربت ، شيرو باياما آ ہے اور بعض علاقوں میں معجور کونوراک سے طور بریمی استعال کیا جاتا ہے۔ مہر مال فرالاكرم في لمي كمروري بيلاكي ليها طلع دخنيد وسي كي في في منه برتم ای ۔ اور میاتمام چیزی دِزْقاً لِلْعِسَادِ سنروں کے سیار روزی کا ذریعہ میں اناج بيل، هجورس، سبنران وعنيره منرصوف ان نون كى خوراك مِي . عبر حا نورى جي بيارل برسيلتي بن جاره والميرو توفاص طوراب ما أورول كے الكا ما تا ہے، تا ہم اناح کا معبوسدا در درختوں کے بینے وغیرہ تھی ما نوروں کی خوراک بینے ہیں۔ يهرفرايا وَأَحْيَيْنَا بِ مِلْدَةً مَيْنَا اورم ني إِنَّ كَ دريع مرده زمین کو زنده کیا بجیب بارش منیس بوتی توزمین خشک بوکرنا قابل کا شد بن ما تى سبت اسى سيال اس كومرده كها كيا سبت م يومب السرت الى بارش نازل فرا تاسبے تواس میں روئیدگی کی طاقت بدا ہوتی ہے۔ اور مجب اس میں بے برایا آ

معینت بیر المومت پر دلیل دلیل

ہے تورید میں معیول لاتی ہے۔ زمین کی زند کی سے بی مرادہے۔ فرایا حس طرح تم مردہ نامین کی زندگی کا روز مرومتا ہرہ کرتے ہو گذیات المنوعی اسی طرح تم مرنے کے بعد زنرہ ہوکر قبرول سے دویارہ تکویے ۔ مدیث میں آ آسے کر قیاست کو السُّرتَعالىٰ البي بارش برسائے گا بعب کے نتیجے میں المانی احبام زمین سے اس طرح منکلیں کے جلیے زمین سے تو دسے سکتے ہیں۔ اِٹی رہی ہدیات کراب مرسے ذیرہ بوكركيول نبيل تكلت ؟ تو معها في ! الشركابية قافون ب كراس ني بركام كي إياب وقت مقرد كرد كاسب اجب وه وقت آما تسب تدوه كام عي بوما تاسب . وقرع قيامت اور دوباره زندگی کائبی ايك وقت مقرر سے بخربنی وه وفت آئے گا، اللہ تعالیٰ این وعدہ پورا فرامے گا کیوبکراس کا فران ہے کرمس طرح ہم نے خلوق کو بیلی دفعہ بیدا کیا اسی طرح ہم اُس کد دوبارہ بی اٹھا ہیں گے وعدا عَكَيْنَ الْإِنَّا حَتَ أَنْعِيلِينَ رَالانبياء يه ١٠) يه ماراوعده سب يصيم فررا كمه کے رہیں گئے۔ الکتر تعالی نے میرالیسی عقلی دلیل بیان فرانی ہے ہی کو کوئی مبی عقلند ادمى رة نيس كرسكة -

سائعة اقرام كى تىكىزىپ

ن جہنے والے قوم تو در کے لوگ ہے تھے۔ التّر نے وال برکمی نی کو تھے ا آکہ اسماری واست

کی طرف لایا جائے۔ اُن لوگوں نے ندعرف نبی کو جھٹ لایا بکر کے تقالی ہی کہ دیا ہوں کی وجہ

سے السّر نے ساری قرم کو جلاک کہ دیا ۔ دوسری مگر فرایا ہے ٹی شعط کیے وقت کے ہی میں میں کے تبنے
میں شید ید دالحہ ج - ۲۵) کوئی معطل بڑے ہیں اور محلات فالی بڑے ہیں جن کے تبنے
والی ختم ہو کئے۔ بعض یہ بھی فرائے ہیں کہ یہ کنوال جفرت شعیب علیہ السلام کی رزمی
میں واقع تھا۔ بہر مال یہ ایک کنوال تھا جس کے اور کر دیے ہنے والوں نے وقوع قیمت
اور بعبث بین المون کی تکن بیب کی۔
اور بعبث بین المون کی تکن بیب کی۔
اور بعبث بین المون کی تکن بیب کی۔

رات ما انت موت المسترين دايت-۱۵۰ تم ميسى نے ما دوكرديا ہے۔ مما اَنْتَ اِللَّا بَشَرُ يُمِنْكُنَا لِرَسِينَ عِهِ ١) تم توجارى طرح كے ايك انسان بو-انوں نے معضرت صالح عليه الدام سي ونتي كالمحزومي طلب كيا الركيات بان كي الرياس كا ندصرف انكاركيا مكر الطريخ يحتم كيفالات اومنى كرفال كرديا اور يهرسارى قوم ملاك بوكي وبعاد ادر قوم عاد كايمي سي مال تها . اينون سني مودعليالسام كي تكزم ك وكانوًا بالبِينَا يَحْدُدُونَ رَحْمَ السجدة - ١٥) الترى أيول كا أكار كَاكِمُ سَتِ مِنْ عَلَى الرالِينَ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَالُ اللهِ اللهُ الله الهَذِنا لِسِوْءِ رهود-١٥٠) كتمين مارے عبودوں كى بردُعالك كئے ہے وفيرعون أورقوم فرعون فيعي اليابي كبا- امنول فيصرف معترت موسلى عليه السلام اور في دون عليه السلام كى تكريب كى ملكم مومى عليه السلام كرف تل كرف كالمفسوم بايا اوران كيرالزام الكاياكروه مصرك بانندول كودلال سية نكال دينا جلست بي اور ربیعی کها کرموسی علیدانسان مرتمها آدین مدل دینا جاسات - انتریف اس کومی مع توم كي مجدو فلزم مي غرق كرديا . وإخوان لموط ادراد طعليالسلام كي عايول يعى أن كى قدم سن على الله كو حجسلايا اور سكيف سكا آخر جو هست من فريت كمو رانيه مرأناس يتطلق ون دالاعراف-١٨٦) يدرك إكار بعد ميرسة

مِس، إن كواين لبستيون سع نكال دو · آخرائس سندان كي يوري بستى الط دي أويم سے محقوں کی بارش کی اور وہ ساری قوم بلاک ہوگئے۔ وَأَصْعَابُ الْأَيْكَةِ بِيحِمْرِت شَعِيبِ عَلِياللام كَي وَم مَتَى حِرْعِكُل كَ سن والدسم . ف كذبوه فاخذته مرال حبفة فاصموا في دَارِهِ عَرَجُرِينَ والعنكيوت - ٢٧) انول نے يمي ليف يغير كو تحصُّ الا يا اي ايب وين الى اور وه سيف كمعرول من كمكنتول كيل كرييس سنع - وقوى تسبيع اورتبع كى قرم نے بھى كنرى كى - تبعيلے مير فليلے كاسردار تھا مين وسلال تھا كمر اس کی ساری قوم کا فریقی بعض فراتے ہیں کر تبع نبی تنا مگراس کی تصریح بنیں ہے فرايا حكل كخذب الرسك فحق وعيد إن سب الوام فاينا رسوادن كى تحريب كى مين ميرا در مشاكت ابت بوا اوربيرسب لوك مزا كے تنى كام یہ میے والوں کوعبرت دلائی جارہی ہے کہ گروہ ہی پرانی قرموں کے نقش قدم پر جلية سب قوال كا انجام عي ان سي مختلف نهي بوكا -الطرشن بجبرهلي بأنث تعبث بعدالموت كي طرون انثاره كرسنے موسے فرای افعييتنا بِالْخَالِقِ الْأَقَالِ كَابِم سِلى عَلُونَ كُرِيدِ الرَّحَ تَفَكَ كَا مِعْ الرَر كيان كردواره بداكرت كي جم مي طاقت شي رمي عتى ؟ فرايا اليانسي سب مكرحس طرت بم نے تم كوميلى وفغر بيرا كروياتها اسى طرح ووبارہ بيرا كرنے يہ بھی قادر ہیں مجب مم سور اپنی بیان میدائش کوتسیم کرتے ہو تو دوسری خلیل کا کیسے انكاركرست بود دومرى مكرفرا إكر بارس بالا الياكذا كيوفكل نبي بعديه تونادا في اورجهالت كى بات ب كرم الى بارملوق كويدا كرك عاجز اكفي -فرايك هُ مُوفِي لَيس مِن خَلِق حَدِيدٍ مكري لوك ني تخليق ك سلیلے میں دصو کے میں پوٹسے بہرئے ہیں ۔ اگر یہ مرکورہ دلیل پر ذرا کھی عزر کرتے توبات معجوبي آماني محقيقت يرسب كراس معالمدين برانستهاه بي برا محتين.

قب م اثبیت ۱۹ تا۲۲ مرسموم ۲۲

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسنه وَيَعُنْ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ ﴿ إِذْبِيتَ لَقَى الْمُتَكِيدِينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِينُ عَتِيكُ عَتِيكُ الْ وَجَاءَتُ سَكُنَةُ الْمُوبِ بِالْحِقْ لَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَجِيدُ ١٠ وَنَفِحَ فِي الصَّوَرِ لَائِكَ يَهُمُ الْوَءِيدِ ١٠ وَجَاءَتُ حَكُلُّ نَفْسِ مُعَهَاسَانِقَ وَبَنْهِيدُ اللَّالَالَةُ كُنْتَ فِي عَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءُكُ فَيْصَوْلُ الْيَوْمِ حَدِيدُ ١

تی جسمہ ،- اور البۃ تخیق ہم نے پیا کیا انان کر اور ہم مانے ہیں اُن باتدن کر جو وصور کرتا ہے اُس کے ماقد اُس کا نفس ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اُس سے اُس کی دو لینے دسٹرکتی ہمئی درک سے آ جب کہ پلیتے ہیں دو پلینے والے وائیں اور بائی طوت سے جو بیسٹے ہوئے ہیں اور بائی طوت سے جو بیسٹے ہوئے ہیں آ

ہوتا ہے تیار آ اور اُئی ہیوشی موت کی حق کے میان اور اُئی ہیوشی موت کی حق کے مائے گا صور ہیں ، یہ وعدہ ہے ڈرانے کے درکی اور میرنکا حالے کی صور ہیں ، یہ وعدہ ہے ڈرانے کے درکی اور میرنکا حالے گا صور ہیں ، یہ وعدہ ہے ڈرانے کے درکی آ

اور آھے گا ہر نفس کم اس کے ساتھ ہو گا ایک مہات والا اور ایک گواہی لینے والا الا البتہ تحقیق تھا تو خلات میں اس بران سے مبیس ہم نے کھول دیا ہے تخد سے تیرسے میردسے کو مبیس تیری آنکھ آج بہست تیجہ ہے ایک مہدت کو مبیس تیری آنکھ آج بہست تیجہ ہے ایک میردسے کو مبیس تیری آنکھ آج بہست تیجہ ہے ایک میں اس

ربطأأيت

پینے اللہ نے بوت ورسالت کے منگرین کا شکوہ کیا ، پھر قیامت کے
منکوین کا ردّ کیا اوراس بیفتی اورنقلی دلائل بیٹس کیے۔ بھیرعبرت کے طور براللہ
نے جندسا بعۃ اقرام کا حال ذکر کیا کہ انہوں نے بنوت ورسالت اور وقرع قیاست
کومبٹلایا تو آئ کا انجام بھی بہت ہم ا ہڑا۔ اللہ کا ڈرا اربی آبت ہم الدر لیگ بیلا
منزاب ہوئے وقریع قیامت اور بعث بعداللہ ت کے منعلق فرایا کہ کیا ہم منکوق
کومبلی دفعہ پدا کہ کے تفک گئے تھے کہ دو بارہ پدیکر کوامحال ہوجائے گا۔ ؟
ماس میں کون سی خلاف عقل اور بعب انگیز بات ہے ؟ اس کے بعداللہ تفالے
نے ذہیں واسمان کی نحیل کو کر فرایا۔ بھر فرای کر بدلوگ دوبارہ زرگی کو کیون کال
مسمومے ہیں جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ان ان چیم کو کی مسلس کے منتر دورات کہاں کہاں کو جو دہیں۔ جسب ہم جاہیں گے ان دارات
اور اب اس کے منتر دورات کہاں کہاں کو جو دہیں۔ جسب ہم جاہیں گے اون دارات
کو انحفا کہ کے ان ان کا ڈھانچ بھرسے کھوالکہ دیں۔ جسب ہم جاہیں گے اون دارات

و*ساوی* نضانی

کنے میں، گویا ایک بدکا ساخیال آیا اور میلاگیا۔ معض اوقا مدد ایسا بھی ہوتا ہے کر جو خیال ایسے ہو ، فری طور پر نہیں جاتا مجر مقوری دیر قرقت کے بعد جاتا ہے ، اس کو خاطر کتے ہیں۔ معیض اوقات کوئی قبیع خیال بھی آجاتا ہے جس کو مدیث نفس کہ جاتا ہے اس پر بھی اس وقت کے بعد طاق اوا دکیا جائے یاس پر بھی اس وقت کے کس ٹواف و فرندیں جب کا داران سے اس کا تغظ اوا دکیا جائے یاس پر علی میل کر کیا جائے المان کے نفس میں بعض چیز برائیسی بھی آتی ہیں جن سے انسان لطف نفو موجوز ہوتا ہے ، اس کو مہم کتے ہی اولاء بھی اور کی جا جاتا ہے ۔ البت انسان کے معلی میں اور می جانا ہے ۔ البت انسان کے علی میں موساوس قابلی ٹوف و نہیں ، فرفیا ہے یا رکس ترین چیزی سے ۔ اس کے علی و باقی تمام وساوس قابلی ٹوف و نہیں ، فرفیا ہے یا رکس ترین چیزی سے ۔ اس کے علی و باقی تمام وساوس قابلی ٹوف و نہیں ، فرفیا ہے یا رکس ترین چیزی سے ۔ اس کے علی میں ہیں ۔

الم میضاوی اورالم بنوی ارسفن دور کے مفسری فراتے ہیں کہ خواتعالی کی یہ قرب با عتبار علم ہے کیونکہ وہ انسان کے افررد نی اور بیرونی حالات کو اس مذاک حالت ہے۔ بین کہ منا انسان کے مالات سے واقعت نہیں یشلاً انسان کے مالات سے واقعت نہیں یشلاً انسان کے مہم کے جب صفی پر اس کی ظر مبر کے ایک ایک بال سے واقعت ہے۔ اندا وہ انسان کی اپنی ذات سے بھی اس سے ذیا دہ قریب ہے۔

قرمت خارند قرمت خارند

اس کے الاوہ ایک اور قرب بھی ہے جو قدا تعالیٰ کے بندوں کو ھل ہو ہے ہو قدا تعالیٰ کے ساتھ ہی محسوس کیا جا ہے اس کو بھی خلا ہری دلیل کی بجائے فراست ایمانی کے ساتھ ہی محسوس کیا جا سے سے سر ہوتا کر کسی فاص وقت میں ایک مقام سے دو رسے معقام کے ہمافت طے کہ لی جائے قرانیان کسی چیز کے قریب ہوجائے ، مکبر مدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرب فاص کی جن بی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرب الد بعقنے برف مدانعالی اور بندے کے درمیان عفلت کے معرب فراد پر فرے ہیں ۔ اور بعقنے برف مطلق جائے ہیں آنا ہی قرب حاصل ہوتا جا تا ہے مگریز قرب کسی فاص کیفیت کے ساتھ جائے ہیں آنا ہی قرب حاصل ہوتا جا تا ہے مگریز قرب کسی فاص کیفیت سے ساتھ جو قرب حاصل ہے ۔ اس سے کہ گی وات کو لوگوں کے ساتھ جو قرب حاصل ہے ، اس کی صورت یہ ہے ۔ "ہست دی الناس دیاجان ساتھ جو قرب حاصل ہے ، اس کی صورت یہ ہے ۔ "ہست دی الناس دیاجان سے آلی ہی تا ہو تا

ہے۔ تاہم جیسے مرسب ماصل ہومیا آسے توانسان کے اعون رو دورے می خوانی

كى اطاعسن اور سوست ووى مي سيروي في الديم وان سي افراقي ني وي شاہ ولی الشرمیرے دلموی فرسنے ہی كرخداتها فی بدے سے شاہ رگ سے مجى زيادة فريب بايم حي به كرالترتها في كي تعلم كاعكس الله ك كيفن المة اور روح اللی بربیر مارس سے مروح کے بست سے سرات بی اور خدای جلی ظم كاعكس اس كے انتهائی مرتبہ بریر آئے۔ جس كى وسے التار تعالی كوم فرد كے ساعقداش كى ذات سيرى زياره قرب عاصل همه به قرب آج محوس نيس مویا کیونکر درمیان میر بے نفار میرسے مائل ہیں۔ بجیب انسان کی میر ما دی حیاست ختم ہوگی اوروہ اس ادی تولی سے باہر نکے کا قدرمیان کے سائے پردے معط مائی کے تراس وقت اس كرقرب كا اس بوكا - الراس نے دنیاى زندگى بين بيميست بي تاريكر مكيبت كواختيا ركر ليب تواش كر راحت ماصل بوكى، اوراكراس في ديا مين دان مالات كونواب كريسي اوريتي مي ميلاكياس توعير التي محت كليف يوكي كيونك يخلى اعظم كاستسن تواويم كاطرف بوكى اور يتخف شيح كى طرف عالم بوكا - اسي لي قرای کرمناته ال گوانسان سے ساتھ اس کی شررگ سے میں زیادہ قرب ماصل ہے يد وكرمور كاسب كر الترتعالي ان ان مح برفعل مي كرول مي بدا بوسف واله وسوست كريمي ميانياسي اوراس كي صورمن برسبت كراس في النان ك تول و فعل كى حفاظت كالك غيرتز إنه لنظام قائم كركه كليب ابى چيز كي تعلق فرايا. إِذْ يَسْكُفَّى الْمُسَلِّفَ بِن عَن الْبَهِ مِنْ وَعَنِ الْسِنْمَالِ فَيْعِيدُ مِب كُرُ ووسِلِينَ وَأَلِي ہے سیتے ہیں ہوکہ اس سے وائیں اور بائیں بیجھے ہوستے ہیں ۔ بعق النان سے مر قىل دفعل كوالترتعالى كے مقرد كرده دوفرست ريكار د كرسيتے بى -ان سسے مرادكرا أكابتين فرشة بي جوبرانان كے ساتقومقربي اور من كے تعاق مورة الانفطاريسي كِرَامًا حَكَامِتُ مِينَ يَعْلَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ رَايِن الالله يركزا كانبين فرضة مي جرتمها سرفعل كرما شنة بس اور تمعار سه مرقول اور

سرقه ادغل کاریکارد

فعل روك مرسم من واس بالعال فرايا ما يلفظ موت قول إلا لَكَيْدُورَقِيْبُ عَرِيدًا الْمَالَ ايْ زَبَال سَلِي كُولُى لِفَظْ بْنِينِ وِلِنَا مَكُواسُ كِي إس أيب الكيان تلام وأب عرفوراً اس بات كر معنوظ كراية به عدميث تراي من آنام کر افعال سے سرزد مرسف العال وافعال الله باركيا محق بمي كه فرشية ال كي نعش كرى نهي كرسكة - بينا ني الترتعالي فرشتون كريم ديتا ، كرتم اسى طرح ملحه دو ۱۱س كي نقش گرى يم نود كريس كے بهرطال النان كى زبان سے سی کھنے والی مراحیمی اور بڑی بات السّرتعالیٰ کے رسیار قیمی ورج بوتی رمتیسے اوراس کی شال تنی مری سے -اس سے سے قالم ان معی محطا اگاسے کر انسان کوائی زبان ہے قالور کفاجاء موتى غطربات زبان سينسين كالني ميليث كيؤيكريه رسكارة بموري سيدادراس كابواب ديا بيسك كا-اكسيعما في نصفور عليه الصلاة والسلام كي فدمت مي بومن كما يصفور! كيا زان كى باتول برمبى كوفنه موكا ؟ أسيدن فرمايا همل يكت في النَّارِ الْأَحَسَابِ كَ ٱلْمِينَةِ بِهِ مُربِي تُوز إن سبيح كافي بوئي إليِّ بِمِ بِرُوز خ مِن اونرصے مذکر انے والی ہیں بعض اوقات انسان زبان سے کوئی کلر اواکر تاسے گر سهجت بيد كراس كالجعدون براكا حالانكروي كلدائس فو كالدائس بين عان كاسبب بن ما آسم و العض اوفات النان ابن زبان سعروارى مس كوئى ا تصاكله اواكر تاب حس كى وحسب خدا تعالى اس كوملندمرت يرفائز كروما ے مالا نکر ان ان کو اس کا شعور کے نہیں ہو تا مطلب سے کہ ان ان کو اپنی زبان سے معشد العمی ات کرنی ما ہے کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو دیا ہے ہوتیا میت والے ون اس کے ما منہ شس کر دیا جائے گا۔ اب محاسبه عال می طرف اشاره کریت موسئے فرایا و سیکا سنت سكوة الموب بالميق موت كالبرش في كما تقرآلي وبالنان كازركى کے خاتے کا وقت آ آسے تواش میں دست کی بہرانی طاری پونے گئی ہے۔ وسنرای

رب کرارشنج کرارشنج

ذلك ماكنت ومنه يحبث يروى جيرس سيرس تو بيك كاكشش كاكرتاتها مركالاترتعالى كايرائل فيصله ب كلّ نفس دَايِقَة الْمُورِب (النكبوت - > ۵) مِرنفس في موت كا والْق حكمت بدي يموت سي بيخت كي تيري كوئى تربير كاركر رز بوئى ، تجمع بالاخراس كهائى مع كزرًا بيا، اورس كالكرات طاری ہوسکتے ایرسکارنت کیسے کئے ہوستے ہیں ، اسی بیلے حضورعلیالسالم سنے يبري المعالى سبت الله الله المسترسية ل عكيدنا سكولتِ المؤت وغيرات المي تالني! بم برمومت كي سكرات اوراس كي تلخيول كو أسان كريس اس دنیا کی مرشخص کے بیے الفزاری موت آتی ہے۔ بھر جب قامت مرا ہوگی اورسلاصورعود کا جائے گا تواس وقت دنیا بر موجود سرچیز فا ہوجائے گی . اس کے بعد تھے تعیث تعیا کمونت اور سماب کا ب کی منزل آئے گی حس کے تعلق فرا فَنْفِخَ فِ الصَّوْلِ الرصورمي معونها ما على اس دور اصور مرادم فرا فالك يَقِمُ الْوَعِيْدِيرِ دُراني كه دن كا وعده سهد اب حاب كاتب كى منزل منوع بونے والى ہے . بدوى دن ہے جب سے المنرك بينى وكوں كور آنے كهما الله والله على فرايا وَجَاءً تُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَا إِنَّ وَنَهُ لِللهُ لَهُ ادر سرخص الرسلوكي باركاه مين اس مالت مين است كاكراش كما تقرابك في تلحية والا اور ايك كواه بوكا - سائل كاحى إلى والابوناسي مديرعرى بي فرائروكوي ائ كيتين كيونكه وه محى كالرى كوم انكاسهت مطلب به سب كه اكيب فرشته تو انهان كو لى كى كى مدالت كى طرف بى حاسية كا اور دومرا فرشنداش كا اعال مامر بيش كريكا. گریا اس کی کارکردگی پرگواہ ہوگا۔ دنیا ہی عام طور پر سی دستورہے کر ایک سامی مجرم کو بچا کرعالت میں پینے س کہ اسے اور دور انتخف اس کے خلاف سالان بیش کر اسے عرض کہ الرکتر کے کی بیٹی کے ساتھ وو فرشتے ہوں گئے۔

بعث *بعد* الموت مهرار ال دیوگا که گذشت فی عفکه من هذا دنیای زندگی میں قوائع کی کاروائی سے تفکست میں پڑا ہوا تھا۔ السر کے پینے برار ڈرانے والے اتے ایس دن کی ہون کیوں سے خبروار کرتے سے مگر تو نے اس وقت اس کی مجد برجار کرتے سے مگر تو نے اس کے برخلات آج صورت حال یہ ہون کی وقت اس کے برخلات آج صورت حال یہ ہونگاء کے کہم نے تجہ سے تبرے پرئے کے مول ہے ہیں۔ آج تھیں وہ نام جنری نظر آدہی ہیں جن کا ڈراکار کیا کر آت تھا۔ کھول ہے ہیں۔ آج تھیں وہ نام جنری نظر آدہی ہیں جن کا ڈراکار کیا کر آت تھا۔ فیصر کے اکری می ہوئی آئے کہ جہ نے تھے بھی آئے کہ ہم نے تجہ بھی آئے کہ جہ کے فرشت آئے کہ ہم نے کہ اس کے بھی آئے کا کھی اور نے بھی ہوئی اور نے بھی ہوئی اور نے بھی اور نے بھی ہوئی اور نے بھی ہوئی اور نے بھی اور نے بھی ہوئی اور نے تھی اور نے تھی اور نے تھی ہوئی اور نے کی کھی اور نے کو بھی اور نے بھی اور نے تھی اور نے تھی اور نے تھی اور نے کو بھی اور نے ایک کی کا دار رکھے ذرے کا حمار ونیا ہوگا ۔

ه. ست

44 5 ورمسس جيارم مم

أيت ۲۳ آيا وقَالَ قَرِينَهُ هٰذَا مَالَدَى عَتِبُدُ ۞ ٱلْفِيَا فِي جَهُنُو كُلُّ كُفَّارِعَنِيْدِ ۞ مَّنَاعِ اللهٰ يُو مُعْتَدِ مُرِيْدِ ۞ إِلَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحُرَفًا لَقِيلُهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَامَا ٱطْغَيْتُهُ وَلِكُنْ كَانَ فِي ضَلِل لِعِيْدِ ﴿ قَالَ لَا تَحْتَصِمُول لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ البِّكُمُ بِالْوَعِيدِ ﴿ مَا يُكُو عُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِ لِلْعُبِيدِ ﴿

. تخصیده ۱- اور کے گا اس کا ماتنی کریے وہی چیز ہے ہو میرے باس ہے تیار آ دارشاد ہوگا) ڈال وو جہنم میں ہر ناشکرگزار ، عناری کو آ وہ بہت بعکتے والا ہے نیکی سے ، تعدی کرسنے والا اور شک میں وال ہے اللہ کے اللہ کے ماتھ وومرسے کو الر بن رکھا ہے ، ہیں ڈال دو اش کو سخت عذاب ہیں ال کے کا اس کا مامتی لے ہار مروردگار! میں نے تر اس کر سرکتی میں شیں ڈالا ایکن یہ خود ای مرای میں دور پڑا ہوا تنا ( اور ایم اسے سم (بروردگار) نا معبگرا مرو میرے پاس ، اور تحقیق میں نے ، پیلے ہی جمعے دی تھی تم*حادی طوف عذاب کی وعی*ر (P)

ربطآيا

نیں تبریل کی جاتی است میرے پاس ، اور نہیں ہوں

میں (فرہ مجر مجی) دیادتی کہ نے والا بندول پر ﴿

اللّٰ تعالیٰ نے وقرع قیامت کے دلائی ذکر کے اور اس کا انکار کھنے

والوں کا رّدکیا۔ پھرانیان کی تعلیٰ ادراس کی تعلی باتوں کے وجانے کا ذکر کیا۔

نیز فرایا کہ ہم تران ن کی رگ کرون سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں السّرتوالی نے ان ان کی رگ کرون سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں السّرتوالی مقرکر رکھے ہیں جوان ان کا ہر قول وفعل فرط کہ ہے ہیں۔ آئے یقیناً جزائے کی بین آنے والی ہے اوراس کا ذیا وہ تر انحصار فرشتوں کی اہنی دلور ٹھیں ہوگا۔

پین آنے والی ہے اوراس کا دوہ تر انحصار فرشتوں کی اہنی دلور ٹھیں ہوگا۔

پین آنے والی ہے اوراس کا دوہ تر انحصار فرشتوں کی اہنی دلور ٹھیں ہوگا۔

پین آنے والی ہے اوراس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تواس پرموت کی فتی کرتا ہے کورس سے کی نوٹ ش کرتا ہو گراسے گراس سے نے نہیں سکتا۔

یرترسرخص کی اندادی توت کا ذکرتھا، مجرجب جُری طور بر بیست عالم کی تکمر
ختر ہوجائے گی تو الشرفے فرایا کہ ایم ہے درجیز کیا جائے گا۔ یہ وہی دن ہوگا جس
سے الشرکے سامے بنی لوگوں کو ڈرائے ہے اور جس کے بیاری کر نے ہاجال
مقین کریتے نے۔ اس دِن ہرخص کو الشرکی مدالت میں حاصر ہوکر لینے ہجال
کی جابہ کرنا ہوگی۔ اور جزا یا سزاسے دوجار ہونا ہوگا۔ اس دن ہرا دمی سک
ساتھ ایک ہلنکے والا ہوگا ہج اُسے ہائک کر رہ العزت کی ہارگاہ کی طون
لے جائے گا اور دوسل اعمال نامر ہر دار ہوگا ہو اس کے اعمال کا دیکا دوسی سے
مرے گا جو یا فرطنہ اکری محرق میں یا اس کے مطاحت گواہی ہیں ہیں کہ سے گا
مزایا۔ اے غافل انسا ن اِ آج تو خفلت میں بڑا ہوا ہے اور تجھے کچھ نظر نہیں
مزایا۔ اے غافل انسا ن اِ آج تو خفلت میں بڑا ہوا ہے اور تجھے کچھ نظر نہیں
آئے گھے کے پروے کھول مربے جائیں گے ، تیری بینا کی تیز ہوجائے گی اور توجاہے
آئے گھے کے پروے کھول مربے جائیں گے ، تیری بینا کی تیز ہوجائے گی اور توجاہے
اسکی کام مرنازل اپن آئکھوں سے دیجہ سے گا۔ اس دِن مجھے اسکی صدا

دد*را*تنی فرشین

برلفين أسه كالمرتولين ين يحيد بنين كرسك كا-ارتنادموناسب وقال قربينه ادركه كاانان كاماعتي ومشترح اس کے اعال کی مفاظمت ہے مامورسے ھذا ماکدی عربیدی وہ چز سبع بومبرے پاس تیار رکھی تنی گویا فرشند ان ان کا اعال امر بین س کرنے گا۔ اسى اعمال في مستحلت سورة بى استركافران به و وست ل اِنْسَانِ ٱلْمُحْمَةُ طَيِّنَ فِي عُنْقِهِ وَيَجْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْعِبِلِ مُدِّ كِسَايًا كَلُفَت مُ مُنْشُورًا وآبيت ١١١) بم في برانسان كا اعال نامراش کے تھے میں مشکا دیا ہے اور قیام مت سے ون کسے نکال کر دکھا دیں گے اور وه سیسے کھالا ہوا دیکھے گا۔ نیز سور قالمعن ہیں انسان کی اُس وفست کی کیعنبست يربيان كى سبت كر لين اسخال نامرك ديجي كرجيان بوكرره مبلسن كا اورسك كا -مَالِ هَ ذَالْكِتْ لَا يُعْدَادِرُصَعِيْرَةً قَلَا كِينَةً إِلَّا احْصَهَا د آیت - ۹۷) برکیس کاب سے کرند جیون کسی بات کو جیواتی سے اور نہ برى كو ممر طبيع المحدر كمعاسب ، جانخ الن وقت الما ن سين كسي قول وفعل -82 Jun 818

برانسان کے ساتھ العثر نے اس کے دوسائٹی مقر کردیے ہیں۔ ایم فرشہ اس کو دوسائٹی مقر کردیے ہیں۔ ایم فرشہ اس کو دان کو نیک کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور دوسائٹی ملک کے لیک ڈیک کو کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اِن الملک کے لیک ڈیک فرانسے انسان کے دل میں نکی کا حذیہ بعد انسان کے دل میں نکی کا حذیہ بعد انسان کے دل میں نکی کا حذیہ بعد انسان کے دل میں نکی کا معنین کی حذیہ بعد اس طرح انسان کا دوسراس تھی شیطان نے میں کر معنین مورة الزخرن میں گردی ہے۔ اس طرح انسان کا دوسراس تھی شیطان نے میں گردی کے شعبان میں ندکو لیا انسان کی یا دسے انہمیں بدکر لیا فیک کی اور سے انہمیں بدکر لیا انسان کی اور سے انہمیں بدکر لیا انسان کی اور سے انہمیں بدکر لیا انسان کی اور سے انہمیں بدکر لیا انہمی کی اور سے انہمیں بدکر لیا انہمی کو انسان میں بدکر لیا انہمی کی اور سے انہمیں بدکر لیا انہمی کو انسان میں انہمیں بدکر لیا انسان کی اور سے انہمیں بدکر لیا انہمی بن میا اس می ایک سے شیطان مقر کر دیتے ہیں ، جو اس کا ساتھی بن میا اسے شیطان مقر کر دیتے ہیں ، جو اس کا ساتھی بن میا اسے شیا کے

بهرحال جب ال ن کا اعال امرخای بارگاه بین بیش برگانواس بی درج برب اعال ی وحب رخم بوگانی آلیقیا فی جهت می کفی دعید بید وال درجبنم بیر با استخاری کوربیاں پر آلیقیا تی جهت می گفار عرف استخال وال درجبنم بین درخم برگا کر ارا درخاری کوربیاں پر آلیقیا تنظیم کا صیف استخال برواجه بین درخم برگا کر ان کرگر ان کرگر در این کروبه بین در والی دو این دو به تبول سے مراد و بی دو فرشتے بین بی بیا ایک ای در کر گرفت ایس بین بی بیا ایک ای در در سرا بطور گواه اس کا اعال نامه

ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے منزار کے تحق بن ماتے ہیں .

أسك الترسف مشرك أدمى كرمزاكا ذكرفراياب الكينى حبعك مك الله الها اخرى حس من المرك سائف دور ول كومي معود بنا د كهاست - الذك سعبادت كرتاب باأن كوفداكى كسي صفت يس مشركي كرتاب اس كى ندونياز ديا ہے ياس كومافرق الإساب مرد كے بيارا ہے، اس كومرراورتصون تسلم كمذلسب - اس كم عبود معى فرنسة برسة بن ادرمي سباست ، كمي زنده انهان بهرسته بن اورکهی ایل ست بود . بهرحال جس نے بمی النرکے سوا دوموں کو معوناركماب فرايا فأنقياه في العَذَابِ السُّدِيْدِ السُّعَن ومحت المحاكمرهم سنع تبلاويا تفاكرهم في بس على يوسنه منطارس حيم كے ذرسے ذرسے مواکه خاکریسے تعییں دوبارہ کھڑا کریس گئے، ہم توان ان کی نیست، ارا دے اور مخفی چیزوں کومی حلستے ہیں ، ہمیں رہمی علم سے کرانیا نی جیم کا کون ساحزوس مى مى الديوا ب لنام اللي مع كرف يريم قاديب منايزي من واسے دن ایسا ہی ہوگا اور بھر میر ناشکرگزار ، سوادی انگیسسے روسکے والے ، زبادتی كريث والى امتزود اورسترك كي سيع مبني رسيد كى كالحكم بوجائد كا احبى اس

مشرک کی منزل شيطان كا

مخت عذاب سے دوحار ہونا براے گا۔

سياعوض كياب كرمرانان مح ساتق أس كاليب ساتني شيطان ب بواس كوراني كي تلفين كرنا رمها ب يعب كسى بوم كا اعال نا مربيت بوكا اور السيعيم كالمحم بوكا قرود تخف إركاه دسي لعنت مرعوض كريد إلى مول كرم إ میں اپنی گماری کا خور دوروارنہیں ہوں مکے مرارشیطان مجھے ہمیشہ ہمکا آراج ، اور مجع را فی کی مقین کر آرام می ک وسینے میں نیرے داستے سے مرف کی . لدا کے میری مجائے اس شیطان کوہنرا دی مبائے میں کی وسیے میں اس شیجے کو مينيايون منكر قال فريت ان ان كاشيطان الني عوض كريد كارتيب مَا الطَّعْيِيمَةُ مِن فِي قِر السِّخُص رَمْتِي مِن مِين وَالائقًا وَلَكِنْ حَكَانَ في صَلِل بُعِيدِ عَبرية تونودي كمراي من دور ميا بواعقاء اس قبيم كالمضمون مورة الماميم من مي وورست وقال الشيعطن لَمَا تَصْنِي الدُّهُ مَن .... والمبت ١٧٠) حب ساب كأب كاكام مكل موجائے كا . توشیطان كے كا كرتھا دے سابھ خدا كادعده توسياتها ، اورمياروعده تم مع معالما مياتم ميكوني زور توسيس على -الى إبى كة معين كمرابي ك طرفت بلايا توتم في بيري بات كوبلادليل مان ليا لمذا آج مجع طامعت ذكرو مبكر لين آميدكر الأمنت كرو . زيس تمعارى فريادرى محرسکتا ہوں ، اور مذقع میری . ہیں اس باست کا انکارکرتا ہوں کر بیلے تے مجھے ٹرکیے بناتے تھے۔ بیشک۔ آئ ظلم کرنے دانوں کے بیلے در داک غداسہ ہے۔ اس کے بعد الترکافیصلہ می ہوگا کہ آج گراہ کر سے دانے اور گراہ ہونے والے مب کے سب بنازے عذاب بول مے۔

 اسی جرم کی پاداش میں گراہ بر نے والے جہنے برسسید برد سے و دومری آیات میں آتا جم کرجب یہ لوگ اعتراض کریں سے کہ جمیں کو ان لوگوں نے گراہ کیا جن کے جم آبالع نعے توالٹ فرطئ کا کرمیں نے ہاہت کی تمام جیزی تمعائے سامنے دکھردی تھیں تمعیں انسان بایا عقل وشعور وا۔ فق ڈ جا یہ کھے کہتے ہی گائے ڈی کا دائی الله کا دورا مہارے پاس بشارت میں والے اور ڈرائے والے بی اسٹے گرام نے شیطان کی مات کو تول کی ، ابزا تم المارا کم استی ہو۔

> خدات کی ماآل فیصلہ

إن كوفيول من النواتم للاناسزا كيمتى بور جب ان ان اورشیطان خداتها سے کے سامنے ایک درسے روائزام راتی كرس كي . قَالَ لا يَحْدَهِم و كُدِي تُوالتُروْر في كُااب ميري إسس مرت مبركا كرو وقد قلاً مُن اليكم والوعيد من في المنا میں ہی وسی رستا دی متی متحصیں مرنیاس وبہست آگا ہ کر دیا تھا مگرتم نے اس وقت کھیرہ اور کفرائشرک اور معیست کے راستے پر میلتے کیے۔ اب معين اين كاركزارى كافميازه معكن يرسد كا . وزايا، إوركمو! ما يب تدل الْقُولُ لَدُى ميرے فال اِت تبديل نبيس بوتى بعنى ميرافيصله الى بوالى ب کھراور شرک کرنے والوں کومعاف نیس کیا جائے گا۔ اور جولوگ سے ول سے ایمان لائے۔ وہ صرور خداکی رحمت کے مقام میں مبتیس کے۔ الترف ايب دوسرى إست بهى فرادى وَمَا آنا بِطَكَرُم لِلْعَبِ ادر منیں ہوں میں بندوں میرز اول کر نوالا بمطلب سے کہ مراب دیسے کا میران المعالم می رحمنی ہونا ہے ۔ مجروں کو منزانسے کرمیں نے کوئی زیادتی نبیں کی عکمیرسب مجدانی کاکیا دھرا ہے جوال کے ماسے آرج ہے۔ مزقوکس کو ناکردوگن و کانزاسطے کی ، اورکسی کی لیک كومنانع كيا جائد كا بكر برخص كواس ك اعال كالورا بولر ديا ماست كا- اور . ممی کے ساتھ کوئی زیادتی نبیں ہوگی مسلم شریعیت کی روایت میں آ اسے کہ اے اولادِ أدم إبيتماك بي اعال بي جنس في كن كم محفوظ دكما بواس - بر سسب تمعاكد ساستهم راكران بين كوئى أي وُتُوا لتُرتعالى كانعرلعيث كرور

ادراس کانگریدا داکرو، اوراگراس می کوئی با فی نظرائے تواس کے بیلے اپنے آپی طامعت کمدوریہ نمہاری اپنی کارگزاری سبے محرقم نے اپنی نیست اور ارا د سے سے انجام دی۔

47 July 1 ه. ٢ ق درس سخم ۵ أيت ٢٨٤٣٠ يَوْعَ نَقُولُ لِجُهَنَّمَ هَلِ امْتَكَنِّتِ وَتَقُولُ هَلَمِن مَّزِيْدٍ ۞ وَأُزُلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ۞ هُذَامًا تُوْبَعُدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِي الرَّحُمْنَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَّنِيْبِ ۞ إِدْخُلُوهَا بسكار ذلك يفرالخ أور الكاكه ممايناء ون في وَلَدَيْنَا مَزِنْيَدُ ۞ وَكُمْ آهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمُ اَشَدُّمِنُهُمْ بَطْتًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلَ مِنَ تَجِيمُ اِنْ فِي ذُلِكَ لَذِكُولِي لِمَن كَانَا لَهُ قَلْكُ آوُ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَبِهِيْدٌ ۞ وَلَقَدُ خُلَفَٰ فَ ا السكلوت والارض ومابينهما في يُستّة ايّام م وَّمَا مَسْنَامِنَ لِغُوبِ ۞ تی جمدہ دریس ون ہم دوزخ سے کیس کے ، کیا تر عمر یکی ہے ، تر وہ کے گی کہ کچھ اور بھی ہے ( اور قرمیب کمر وا جائے گا جنت کو متعیول کیلئے

وہ اُن سے کچھ دور نہیں ہوگی (ا) یہ وہ چیز ہے ہے جو کا اُن سے کچھ دور نہیں ہوگی (ا) یہ وہ چیز ہے جو کا گیا تھا ہر ایک روع کے میں کھنے اور مفاظمت کرنے والے کے بیاے (ا) ہو دار

كي رحان ست بغير دسيكم دادر لايا وه رج ع كرنے والا ول ( ال محم ہو گا) واخل ہو جاؤ اس میں سلائی کے ما تقر ، یہ ہے وال ہمیشہ سے کا 🖫 ال کے لیے ہو کا ہو وہ جاہی کے اس میں ، اور جارے یاس اور می زادہ ہے ا کوربیت سی الاک کیں ہم نے اس سے بیلے جاعتیں ہوان سے زیادہ گرفت والی تغیں ۔ بیں وہ کمریر کمستے سکے شہروں میں مکیا ہے کیں عا گئے کی مگر ال بنک اس میں البتہ یادد ان ہے اس شفس کے لیے حب کے اند دیل ہے یا اس نے کان نگائے ہیں اور پول دل تھ کر سنة ہے آ اور البت تحقیق ہم نے بیا کی آمانوں اور زمین کو اور جو کھے ان کے درمیان سے جید دن کے وقعے میں ، اور نىيں يىنچى بىلى كوئى تھكاوٹ

رت دلط آیا

الله تعالی نے قیامت کے منکوین کا رد کیا اوراس کے اثبات میں معنی اوران کو منے والی معنی اوران کو منے والی معنی اوران کو منے والی مرز کا کا دکر کیا ۔ بھر اندان کے حالات کے بیٹ س نظر الله تعالی کی معنی مرز کا دکر کیا ۔ بھران ان کے مالات کے بیٹ س نظر الله تعالی کی معنی کا کو بیان فرایا ۔ ان نوں کے اعمال کی حفاظت اوران کی ایس میں الزام تراشیوں کا ذکر مال دکر کیا ۔ مجرموں بھے جہم میں واضلے اوران کی آئیں میں الزام تراشیوں کا ذکر میں ۔ الله والی کی میں میں جم میں دنیا میں ہمر کیا ۔ الله والی کی میرے پاس میں جب میں دنیا میں ہمر کیا ۔ الله والی کی میرے پاس میں جب با دیا تھا کہ تھ بیں دنیا میں ہمر کیا کہ میرے اور میں با دیا تھا کہ تھ بیں اپنے عقیدے اور معلی کیا کا میران کردیا ہوگا ۔

جس دن مم منم سے سیس کے ، کیا تو عیر گئی ہے ؟ وَ نَقُولُ هُلُ مِنْ مَنْ مُنْ يُد قوده كي كيم مريمي عليه على وسيع وعريض دورخ كايب ناس عمرا بوكا. اور وه بوش مارتی بوئی مطالبه کریگی کراس می کجید مزید لوگ واسد حایش رنجاری مزادی اور ترندی شریعی کی دوامیت می آ تا سیے کرج نر برابر میطالبر دم اتی سے گی کیو کمراس میں امجی بیت می حکرخالی بوگی مجمر الشرق ای اش میں اینا قدم رکھیں کے قرحبتم کیار اسم كى - قطقط بعنى بس بس بي يُرْبِي كنى . يه مدسيث أكرية بيج سے ليكن اس عل كو متشابهات میں شمار کیا جا آسہے ۔ لعنی السّرتعالیٰ کے قدم مرکھنے کو النال کے فترم مكف يرجمول منين كرا جاسية كيوكم الترتفالي توجم ادرجيت سديك بداور اس كانيا ارشاد مع كيس كيمترك منتي والثوري - ١١) اس عبي كوئي يمز نہیں ہے حس کے ساتھ اس کی مثال بان کی ماسکے ۔ لہذا ہیں ہی اعتقاد رکھنا جا ہے کہ الترتغانی ایا قدم دورخ میں ڈالیں گے گراس کی کیفیت ہارے ادراک سے باہرسے . جیساعلی اُس کی بھٹان کے لائن ہو گا وہ این قدم رکھیں کے۔ اس طرح النرکی بندلی میرے اور عرش ریستوی ہونے کا ذکر می آتا ہے محريم اس كى كيفيت كونبي جان سكة - به من ال الثياد ير ايال بي لا أجلهي -كرم بالكل درمت سب حبباكه الترتغاني كي نتان كے لائق سب را مام و لي التر مى داف د طوى كى حكمت أور فلسق كے مطابق اس كواس طرح سمحنا ما ساس ك الترتفالي كونى خاص قسم كى تحلى جهنم مرداك كا - بسے ندم مرکف سنے تبیر كی گئے -عبنم مرد بروجائے گی اور وہ سزیرمطالبر میں كرسے گی - يہ توجهنم كا مال بيان كيا گ ہے، البتر جنت کے ارسے میں سنراحدی دوایت میں آیا ہے کہ جب تام جنتی سنت میں داخل بوجا میں سے تو کچیو مگر بھر بھی خالی ہوگی۔ بھیر کھیوع صة کہ توقف ہوگا۔ اور اس کے بعد الشرنی الی جنٹ کو ٹر کر سف کے بیا کی ارمحلوق كويد كركے اس مي داخل كرفے كا ۔ اس ك بعد بنت كم معلق ارشاد بولسب وأنولفت الجنة

جنت کی قرمبت

رالمتیقین غیر بور در ادر دنت کومتعیوں سے قریب کردیا جائے گا اور وہ ان سے مجھ دور بنیں ہوگی۔ سبت کی قرمیت کی دوصورتی ہوسکتی ہیں۔ بہلی صورت کی مثال سورة الباسم من موجود سب كيوم منبدل الأرض عني الأرمض صاسب كتاب كى منزل كے بيے يہ ذين تبريل كمدى جائے گى اور اس كى مگر دوسرى زمين قائم كى جائے كى - كيم اكركسى خفس كے حق ميں يا اس كے خلاف كوائى سے ليے موہ دہ زبین کے کسی حصے کی صرورت کیا ہے گی قد اس کو بھی حاصر کر دیا جائے گا۔ اس طرح برزین کھی قابلِ انتقال بن جلسنے گی۔ اسی طرح جرمتعتبوں کے سیلے جنت كا فيصله بوكا اجنت كوان كي قريب كرديا مائ كا. إ ددمري موت میں بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جنتیوں کو جنت کے قریب سے جایا جائے كا الدان سه كها مائه كا و هذا ما توعدون ليكل أواب حفيظ یہ وہ وعدہ ہے ہج ہرد جرع کھنے والے ادر مغا ظرت کرنے والے کے لیے کیا طا تقا - آو ب كامعى خداتعالى كى طرف رجوع مكف والا يعي تي كرف والاب ادري كم متعلق التركاد شاوسه وإنَّ اللَّهُ يأمُّ والْعَدُلُ وَالْحَدُالُ وَالْحَدُالُ دالفل-۹۰) سبے تنک الترتنائی عدل اورنی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور عیم محم منے کے بعد اُسے ویشی نہیں عیور دینا مکراش کا دعدہ سے وَاللّٰه بَیْبَ الْمُتَحْسِنِيْنَ (اَلْ عَمِوان ١٣٧٠) التُرتفالي نيئ كرف والول كوليسندكر تاسب -اسى طرح مفيظ سسے مراد خلاتنا لى كى مدودكى مفاظمت كردنے والاسبے والتر نے سورة توريس ايان والوك كى ايكس صغست يريمي بيان كى ب والحرفظون الحار والله واليت -١١٢) كرائتركى مدول كى مفاظنت كريف والع بوستة مِي، بعنى تمام فرائض و ولبيات كوا داكرية مي، ياكيتره اخلاق ادر مجيع عقيده مكفتي من و كفرو منظرك اورمعصيدت سين يحظ بين وعدل والفها حث كي منزل كوط كرية ين المنظم عبرالفا درجيلاني في تقوى معنى مدود التركى مفاطهت كى تعريف غينة الطابين مي سي سان كىست كرمتنى دمي تحس بوكا يوعدل و انعا دن پرقائم ہوگا ۔ غوشیکرجنٹ ہردیج تا کمسنے وائے اور حفاظت کرنے والے شخص کے قربیب کردی جائے گی ۔

الترسف يممى فرا ياكر مبنت استخف كے بھی قربيب كردى جلائے كى مكن حَشِى الْرَحْنُ بِالْغِيبِ بِونغِيرِد يَحَ السّرنال سے ذركا . اس نے كاب الى كور طبطاء الترك احكام ليغور فعكركا - ابئ فطرت سلم العقل كوم ف كار لاما ، خداتنال كى تشريعيت اور احكام كويجاسمجرك اش بيمل ببرام كيا، توده كوبابن فيط خدات رحمان کے عذاب سے درگیا اور اس نے نئی کا است اختیار کردیا ۔ استرتعالی في ويمون كالعرب بى يربيان كىب ويوفون بالغيب كرووغيب مدامان کھتے ہیں۔ اسول نے ناخراکودیکھا ہے ، مزنزول وی کامثار وکیا ہے انهول نے جنست اور دوز خ کویمی نہیں دیجھا اور نہی انہیں فرشتے نظر کئے ہی وہ ان تمام چیزوں میدائٹری کانب میصو کر، نبی کے بلانے براور ایل حق کی تبليغ كى وحرست ايمان لاست إي اوربي بن وسكے ايمان سيت اور اليے ہى لوگوں کے متعلق فرایا کر جنت ان سے قریب کردی ملئے گی ، نیز فرایا کر جنٹ اس مخف کے بى ترب كردى مائي وجاء يقلب منينب بوالترى طوف ربوع ركف والا ول ہے کرماصر ہؤا۔ ظاہرہے کہ اسٹرتنالی کی طرفت رہوع کھنے والا وہی شخص ہج جوبغیر میکھے اس برایان سے آیا اور بھراس کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈر تا

بہرطال مین فرادہ کو کو ل کے قریب کردی جائے کا الی کو ان کو کا ہوگا۔

اُد خیکتی کا بیسکی اس بیرسلائی کے ماتھ داخل ہوجاؤ ۔ بیال تھے میں ہرتم کی سلامتی اور امن نصیب ہرگا۔

سلامتی اور امن نصیب ہرگا۔ ذایل کیو م الخت کو چید بہیستگی کا دن سے اب الم اس جمنت میں مہینہ ہمیشہ کے بے رمو کے اور بیال سے نکا مینی ما ور گئی اس جاؤ گئے۔ شاہ عبرالعادی کھتے میں کہ اس دِن طنے والی نعمتیں وائٹی ہمرل گی اس سے بہلے توکسی بات بہر عرفہ آؤ نہیں تھا بینی ان ان کو طنے والی مراعات میں کمی جنی سے بہلے توکسی بات بہر عرفہ آؤ نہیں تھا بینی ان ان کو طنے والی مراعات میں کمی جنی

هنت میں داخلہ

ہوتی رمتی متی کم رجنت بر رہنے جانے کے بعدویاں کی معتور منالاً صحت اشاب اورسرتهم كى ديكم منعمتول مي معى في نيس أي أى -فرا كا تعدم كما يَسَاءُونَ فيها أس جنت بس وه بوجابس كے انديرطاعل ہوگا۔ وہاں ان کی من مانی مروی ہوری ہول گی۔ وکد بیٹ کمٹر دید اور ہار کیاں اُن کے یلے متر پریمی ہے ۔ بعنی اک کی اپنی نوامشات کے علاوہ نود النز تعالی اپنی مرضی سے ميى الى كوعطا درائے كا- مزيدسے ايس تويدم اوموسكى ہے كر دالى برجيز با افراط موكى اور اس مي كوئى كمى واقع نبيس بوكى - الدميمن اس كوسورة يونس كي اكت - ٢٧ كة تناظر مي ميك بي مهال فرايا لكيذين أحسك فوا الحشنى ونيادة كربن لوكوں سنے دنیا ہیں رہ كوئي كے كام انجام نيے ادنیں ان كی ني كا پر ا پورا برار ملے کے علاوہ مجھ مزید بھی کھے گا۔ حدیث السرایٹ میں آنا ہے کہ السرفرائے گا اے جنتير إس نقصي تمام نعتين عطاكردى بي كيا كجيمزيري دول ومنتي حيال بوكرع من كريك ايدورو كار! توسف بين تام نعتول سع فوازا ہے-اب مزير كيا موسكة سب ؟ اس وقت الترتفالي حجاب الخاكر ابني تجليات سع ويدر نصیب مندیایس کے اسی زیادتی ہوگی ہوتمام معموں سے بڑھ کر ہوگی ہ ہو مرورابل جنت کو دیارالی سے حاصل ہوگا۔ وہ کی دورری نعست بی ندیں ہوگا بهرطال فداتعالى كايد ديدرعام ايمان والول كرمفنة بس ايك ون تصب بوكا اورمقربن اللي صبح شام اس تعمن سے منتقب مرد ل کے۔ استرتعالی نے قیامت کے منکرین کو تبنید فرائی سے -ارشادمولی وَكُوْ اَهُلُكُ فَيْكُا مُ وَمِنْ قُرُنِ إِن سے بِيلے ہم نے كُنّ ہى قوموں كروك كيا هنة أست ومنه منه وبطنساً جوان ك والول سي زياده كرفت والع تق بهلى قري الى الدسباني مبردولى ظ مساعراد لى ير فرقيت دكھتى تقيير مورة سايي التطريف فرواي ومَا مِلَغُول مِعْشَارَ مَا التيني مُ راتيت ١٥١١ مك والول كوتريم سني ان كالوشوشير على عطائبين كيار جب وه بهاري كمرفت س

ئئرین لیختنبیر لیج تنبیر سب اللك بيك ...

اس سورة مباركم بي بيان كرده تمام باتون كم تعلق الله تفالا كارش ج .

إن في في في المن ك لمؤ حضى في لم من حكال لكه قلب بين بين دل ب . قلب يعنى غور وفي كامقامه به الشخص كه بيله من كه يستنه بي دل ب . قلب كا اطلاق عقل برمي بوته به مفرن ولا ته بي كر قلب او يحق المشرك جنيري بي .

الا اس بي وطن بي شال بوتا ب والشرف سورة اوران طرح يو دو (والآبي بي في المحال على دو (والآبي بي في في المحال على المرة والمتنه بي مؤوم المرة والمناب بغير عقل كام كرسات بي مؤوم المرة والمناب بي مؤوم المرة والمناب بي مؤوم بي مناب بي مؤوم بي مناب بي مؤوم بي مناب بي مؤوم المرة المناب بي مؤوم بي مناب بي مؤوم بي مناب المناب بي مؤمل كام كرسات مناب بي مؤمل كام كرسات مناب بي مؤمل كام كرسات بي مؤمل بي مؤمل كام كرسات بي مؤمل المناب بي مؤمل بي كريا مناب المناب المناب المناب المناب بي مؤمل المناب المناب بي مؤمل المناب ا

فرایک و آن اک یا آس شخص کے سیے نصیحت ہے اُواکفی المستفع وَهُو شَهِیتُ جوکان دُکا کراور دِل کوحاصر کرے بات کومندتا ہے۔ بات کوسیجھنے کے

سے بیے و وہ در برا بران میں واس در در وال

خورونک محامته دومی طریع بین با قران ان دوسے کی اس کو نورسے سنے یا بیر مقل کو دورے کار لاکر بات کو سمجھنے کی کوشسٹ کرسے اور بھر کی بینے راچی طرح ذمی نتین ہو ملے تو بھرائس کے مطابق علی بھی کھے یہ بیٹخض نہ تو دل و مبان سے بات بر عور و می کر کہ ہے اور نہ کی بات کو کان لگا کوشن ہے ۱ اس کے لیے وال مبان کے سوا کھے نہیں ہوتا ۔

خداتفالی تحصکارٹ معمالت

الكى آميت مي السّدتعالى في استاسان وزمين كي خليق كا ذكر كريك ابني قدر كانطهار فرطاسية وكقتد خكفنا المسكماؤي والكرمض ومكابينه مكافي سيتنو كَيَّام ادرالبتر تين مم في أسانون اورزين كوادر وكيدان كي درميان مي حيد ول کے وقعے یں بداکیا۔ استخلیق کا ذکر قرآن ایک بی سب سی علیوں مدایا ہے مگر الشريف بيال برحن جيدونول كا وكر فرايسه اس سي جبس كفيط كايد وإن مأويي بولظام مى كابداكرده سب المكرالة ك دن كامقدار كمتعلق مورة الوالسبة یں ہے ، الشرانعالی زمین و آسمال کے برکام کی تربیر کرتا ہے ، بھیروہ اس کی طرف صوركريك الله فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدُارُهُ اللَّهَ سَنَةِ مِّمَا تَعَدُّونَ اكب دوز حس كى مقارتهما كي شمار كي مطابق اكب مبزار بس بوكى واسى طسر ح سورة المعارج سي ارشا وفرما ياكم كا فرول بيطلوم عذاسب آف والاسبت حب كيطرف فرشت اورجبريل المين عرون كري كي في يكوم كان مِفْ داده تحميلين اُلْفَ سَسَنَةِ دایت - م) ایک ون برجب کمفدار یکیس مزارسال کے برابم ہے۔ مدہب نشرلف میں ہی آتا ہے کہ فیامت کا دان کیاس ہزارسال کا ہوگا - جید دین سے کتنا عرصہ مراد ہوگا۔ حس میں انٹرنے زمین واسمان اور ان کے دیمسیال ك چيزوں كدبيدا فرايا۔ وه توتمام كانن سے كو آتا فانا پياكر نے يريمي قال سے۔ لكين كسي صلحت كي خاطراس في مجدون كے وقعة ميں كائنات كو تليق كيا و بيرال فرايك مهم نے اللي تحصول مي بدافرال وه كامك أص في لغوب بعد مي ایا کرنے کی وسے کوئی تھ کا دے محسوس نبیس ہوئی ، کوئی کام کرتے تھا۔

ماناتو مخلوق كا خاصد مهد المان مويا مانور جيم عرصه كام كرف سف كي بعد أرام كي عنرورت معوس ہوتی ہے۔ جب آدمی سومانا ہے قواش کے قوی عیرسے بھال ہو کر دو باو کام كاج كے قالى بوماتے ہيں مكرائترتعالى توان جيزوں سے ياك ہے ۔ اُس كا واضح فران ه لَا تَأْمُعُ ذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ رَالبَعْرَة - ٢٥١) كُ تُونِ اوْتُحْرَاتي ه اورندی فیندالنا اس کے تھا۔ جانے کا سوال ہی بدائیں ہوتا۔ اس من بي إلى كى روايت ا قابل قبول بي كر النفر في أسمال اور زمين موجهدون من بداكيا اور مصرساتوس دن آرام كيا - خداتفالي كے إر ب مي معظمات ہے . خداتمالی تو مادر طلق ہے ، وہ قرمت کا سروشمہ ہے ، لبذا کسے تعماوٹ ہونے یا اس کو آرام کرنے کا سول ہی مدا نہیں ہوتا - والی کوئی تھ کا درا ، کوئی فينداوركوني او تحفينين ، وهضعت اورعجزس يك هد لندا العرتفالي كايبي فران مرحق ہے کہ اسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو جیدران کے وقعدمی سراكد نے کے بعد اسے تعماد سط محسوس تبیں ہوئی۔

قت ۲۵۲۳۹

خست الم رس ششتم ۲

فَاصْبِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ جَعُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُبُلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْكِيلِ فَسَبِهَهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ ۞ وَاسْتَمِعُ يَوْمُ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ قِربَيِ ۞ يَوْمَ يَنْمَعُونَ الصَّايْعَةَ بِالْحِقّ ذُلِكَ يَوْمُ الْمُنْرُوجِ ۞ إِنَّا نَحُنُ ثَحَى وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيْرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُ مُ سِمَاعاً لَا لِكَ حَثْرُ عَلَيْنَا يَسِينُ ۞ خَنْ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا انْتَ عَلَيْهِ مُ جَبَّارِتُ فَذَكِّنَ بِالْقُولُانِ مَنْ فَ يَّخَافُ وَعِيدِ ۞

ہی اوٹ کر آنا ہے ﴿ حب ون سَق ہو جائے گی زمین اک سے وہ دورتے ہوستے اس سے اہر آئیں گے۔ یہ اکھا کونا ہم پر آسان ہے ای ہم خوب جلنے ہیں ان اور نہیں آپ ان یہ کوئی جار ۔ ہیں آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ اس شفس کہ ہو نوت کھا آ ہے میری وعیر سے الترق اس سورة مباركه مي وقدع قيمست كيمن ولالل بيان كي اور اس كي منكرين كارتدكيا . بيم قياست كي مختلف كيفيات اور مجريون كا انجام ذكر كي . بعض سالفنه اقوام كي نا في اور أن كي الكت كا تذكره كيا . عصار من والما وي كليق اور خلاتعالی کی قدرسن تامدادرآس کی سے نیازی کا بیان برا - اسب آخریس استرتعالی نے سی سلیدالسلام اور آب کے بیرو کارول کے لیے سائی کامنمون وکر کیا ہے۔ كفار ومشركمن ابل ايمان بيطرح طرح سك الزامات الكات سخصادران كحديد تهبن أمينرالفاظ استعال كريست شقع مسلانول كوذمني اورحباني مكاليعت ببتجات تعے اس کے علاوہ سیود ونصاری اور منافقین کی رفیتہ دوا ٹیاں بھی کی بیتے عرص بیتنے تؤاس سيلي من التنزيعالى سف معنورني كريم صلى الشرعليه وسلم كومبرواستعامت كي معين فرائي اوركبيع وتحييربان كرف كالمحمولي ساغمسا تقويعبث بعدالموت المعى تجيدمال باك فراايب اراث دروا سے فاصب برعالی ما یقولون براب سبرکری

ارشاد مرج آ ہے فاصف برے کی ما یکو کوئی آب آب مبرکریں این ابوں برج بیر لوگ کھتے ہیں ۔ ابن لوگوں کی طرف ہے توصید ورسالت، وقرع قیامت اور بعب بدا لموت کے انکار سے آب دل بردائشہ نہ ہوں ۔ اور صبر واستھامت کا دمن تقلے دکھیں کیو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مبرواستھامت کا دمن تقلے دکھیں کیو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آب کی تنام تکالیفت وقر بروجائی گی اور آب الن بہنا لیس آجائیں گئے ۔ می زندگی میں بنوت کے اپنے ساست سال گزر کیے تھے جب مربورہ مبارکہ

رين ديطرايا

صبري شلقين

ازل بونی مشركمن كرصنورعلياللام اور كالمنا ميے تهے- إن مالات ميں اہل ايان كا دل بردانت بوجا نا فطرى امرت محمدال توالى نے مبر كى تلقين كى مرسبت المرى حقيقت ہے . دين امرائيمي اور مهارے دين كالمجي يرايك امماصول ہے۔ دیگر بڑے بڑے اصواد میں خدا کی ومانیت برایان السر کا ذکر اس كانتكر، شعا تراك كالخليم ورنماز دعيره شال بي معبر تناها تا ا مثلاصبر کے بغیر خدا تعالیٰ کی اطالعت میں نہیں ہوسی . نظم ونسق کے قیام کے بیے صبرى صرورست موتى سب - بينے جذات برقاب يا نے کے بے صبرالاذم سب مف کلات اورمصائب کی آمریہ حراع فرع کی بجائے صرکرا عنروری ہے۔ تماہ تكاليف يرصبرك ذريع بى قانو يا با جامكة ب - سورة البفتره مي الترتعالي ارتنادس فيكابهكا الكذين المنوا استعيثوا بالصنب والمسكلوة إِنَّ اللَّهَ مَنِعَ الْعَسْمِ بِينَ (أبيت ١٥٣) ليان والو إصبراور تماز ك ساعتر مدانو، کیونکر الترتعالی میشه صبر کرنے والول کے ساتھ ہو ہے۔ صبرے بعدالترسے دوسری بات یہ فرائی سب وسکتے بھے کو کہا اك لين يرور دكارى تبيع بيان كريرتع ريت كم ساعم قبل صلى على المتهميس قَبْلُ الْعِنْ وَبِ طلوع ممس سعيد ادر عروب أفاب سعيد اس سع مراد فجراور عصرى نما زي بي جن كورشي الميت ماصل ها ابتدادي بي دونمازي ي فران ہے کہ فجرا ور معصر کی نمازی صنرور اوا کیا کرو کیونکہ ان نمازوں کی اوالیگی ۔۔۔ ويارالى نصيب برسن كالمري الميرب . وَمِنَ الكَيلِ فَسَيِحَهُ أور راست تہرکے وقت بھی آمید اس کی سیع بیان کریں وَادْ بَالسَّعْبُودِ اور محبوں

نمازیں چزکر سیح وتحمیر دونوں چیزی الی مانی ہیں اس میلیمنسری مان اوقات سے محت المانی ہی مادی ہیں ۔ تبیع سیمتعلق مفسری سے۔

نیاز *اور* نبیع رجمید بہرطال اللہ فی بہانی کے مل کیلئے دوجہ بی بھوٹی ہیں ،اکی صبر اور دوسری سیع و تقید اس سلے میں مضور علیہ اللام کی مغون دُعا ہی ہے اللّٰہ ہُوگا اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ میں بیتین میں سے اتنا مصد ما کھا ہوں بس کی وسے قودنیا کی صیبتوں اللّٰہ میں بیتین میں سے اتنا مصد ما کھا ہوں بس کی وسے تو دنیا کی صیبتوں کو کھم کر ہے۔ فرانی لی وات وصفات برحی فدر لیتین کھنے ہوگا۔ اسی قدر اس بندے کا فعال اللّٰہ کے ساتھ درست ہوگا اور اُسے مصائب کم نظر آئیں اس بندے کا فوری کا فعال اللّٰہ کے ساتھ درست بنہیں ہوگا وہ تکلیف پر جزی فری ہی ہی اسے درست بنہیں ہوگا وہ تکلیف پر جزی فری ہی ہی

وقرع فیاست امدحشرونشر

زنده بوكراش الزك طروت على رهي سيئة - القرص! الشرسف خراياي وه دِن بوكا. بَقِيمَ لَيْتُ مَكُونَ الصَّيْحَ لَوَ بِالْحَقِيْ مِن الْحَقِي الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُلْ سنير کے۔ ذلك كيوم المغنى أور قبرول سے نسكنے كاہی وان ہوگا - مھر سىب لوگ مىشىركىمىدان مى جمع بول كے اور صاب كناب كى مىزل آئے كى -فرايا الادركهو إلنا يحق تحقي ونويث بيسكم مى زنده كريتم مي ود ہم ہی موت نیتے ہی وَالْیَتْ مَا الْمُصَدِینُ اورمب نے ہماری طوف ہی اوٹ كراً إلى وزايداس ول ك بات ب- يَوْمُ كَشَفَقُ الْأَرْضُ عَنْهُ مَ سِرَانًا جس ون زمین معید مائے گی اور ملدی سے یہ ووڑ نے ہوسئے اسسے باہرآئیں سکے ۔ بین جیب قبری بھیٹ جائیں گی تولوگ وہ اں سے نکل کر دوارتے موسئ آئے والی اوازی طرف جلیں گے . سورۃ المعارج میں فرمایا دوم بین جون مِنَ الْاَجُدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُ مُرالِدًا نَصُبِ يُوفِضُونَ را بیت ۱۳۳۰ سر ون برلوگ این قبرول سند طاری سند تمکیر کے جیسے نیر اپنے ننے نے کی طرف مباتا ہے ، اس طرح سب لوگ مشرکے میوان ہیں جمع ہم مبایش كے۔ الشرف فرایا فرال حَسَنْ كَ عَكَدُنا كَيْسِيْ السطرح انسانوں كا دوارہ المحظا محران بارسے بیا یا الک آسان ہے بیلے بان ہوجکا ہے کر النترنے فرایا اہم ما من كران في جم كاكون ما معدزين كي صعيم موجدها الم ولال سن ورے ذرے کو اکھا کرکے ان فی صورت میں دوبارہ کھڑا کر دیں کے ،اورالیا كرنا جارك يد كيدوشوارنين اس كي بعدماب كتب بوكا - اور بيرحزاياندا قامت والعددن زمين مح عطن مصاحبات صنورعليالسلام كاارشادمارك

بھرجب مشرکے میدان ہی سب ہوگ اکھے ہوں گے تومیب سے بیلے مفرت ایراہی علیرالسلام کو دیاس میں یا حلے ہے۔ ایراہی علیرالسلام کو دیاس میں یا حلے ہے۔

> تسن*ی کا* مضمول

كاكت مضور عليالسلام ادراك بسيرد كارول كرتسلي فينتم موفي فأبا يحق اعلع دِمَا يَقُولُونَ بِيهُ كَانْرَاوْرِسُرُكُ بِرَاتِي كَرِيتَ بِي بِمِ انْبِين تُوبِ عِلْمَة بِي يَمِ ان سكا قوال وانعال اوران كالدساه ادرنيت سيمي واقعت بي آسبك بمیشه سی خوامش اوتی ہے کرکسی طرح میر لوگ ایمان سے آئیں امگر یا در دھیں وک انت عليه م بجبار آب ال يرك أبار يا واروع تونيس مي كران كوزبردى منوالين كي - أب كاكام توسينام ق بينجاديات - جديد فرايا فالمعا عكيدك البُلغ وعَكِينا الْحِسَابِ (الرعد - بم) بينك احكام كوبينيا ويا آب كالام ب اور بيرحاب لينا بهاسي في بيت. في من كراسي نيس نيرجها ما في كاكرير وكاليان كول نبيس للسف مبكر برتوان سے لوجها ماسے كا كم تم نے ايان كركوں تبول كى اللہ نے ہے فیصلی است فرادی سہے۔ کا اِکْرا اُ فِحف الْدِیْنِ دِالبقرہ - ۲۵۲) دین ہی جبرانيس سيه كوكسى كوزيروسى اسلام مي واخل كرايا جائد . ير قرشر ع صد مه معامله سبت والركسي كي مجوير وين كي حقايدست آمياتي سبت توده اين مرصني سن اسلام قبول كرسك كاء ورندكسي يرجبرندين جوكا سورة يرنسس بي الشريف وعليرال لام كو مناطب كريسك فرااسي أفاً من منكرة الناس حنى تكونوا مورينان داست - 99)كيا آب لوگول كوا يماك لانے پرتجبوركريستے ؟ شيس آب كايدكام نبين سهد أب نفيحت كردي، التركاينيام سنيادي الركوني قبول كرلياب توأس كا اینا فائدہ ہوگا ، اور اگر شیں كرتا تو بھرا الومیرے اس ہى ہے میں خود اس سے نیٹ لوں گے۔ لنڈا آپ کا فرض یہ ہے فند کِنْ بِالْفَیْلْ نِ آپ قرآن کے ذريع لوگوں كونصيحت كردي ، خدا كا قرآن بيص كرن دي ادر فيصله ال كامواريد برجم وردي كيوكم وه اين نفع نقعها ن كي خود ذمه داري .

البتذاب يرب كرنصيحت ومي تخص براك كامن فيكاف وعيد

جومیری دی سے خوف کھا ناہے۔ بوتخص اس باست کے درکیا کہ الترتعالی کفر ادر شرک کرنے والول کومعا ہے۔ نہیں کرے گا ۔ اس کے پنے آپ کی نصبحت عزور كاركم موكى اوروه ايال سبول كرسه كالدورس بي ميخوت بي نبي موكا - وه اب كى إت سے منا تر نہيں موكا أب اسكواس كے مال يرجمور ديں - بيرمال وايا كرآب كافرليندير سبت كرآب نصيحت كردي اور النترك احكام كى ياد دافى كرا دين الميم خووت خدا كف والانخف المان كوقبول كرسك كا ابنياد كے علادہ توجیس معنورمليالسلام كانيابت كافريعندائ مود راجه وعظوتبلغ كاكام كرراج دین کی دعوت بلیش کرر الم سبت اس کانجی بی قرص ہے کہ وہ قرآن کے دریعے والدن كونسيحت كرياسي اورالتراوراس كريول ك احكام بنجايات -اس كا فرض ادا بوجلت كا ، كهان يان ما نا مخاطبين كا كام ب، ومديث كوار مسك فور يدي كوار مسكام مديد ومديث كوار مسكام مسك فود فرم واربي وشمنول كى شراد تول كم مقد بي مرسكام میں، فدا تعالیٰ کی حمد وشنا بیان کریں اور نماز اور دیگر عبادات میں مصروت رہیں الشرتعالي أسبه كاحامي وناصر بريكاء



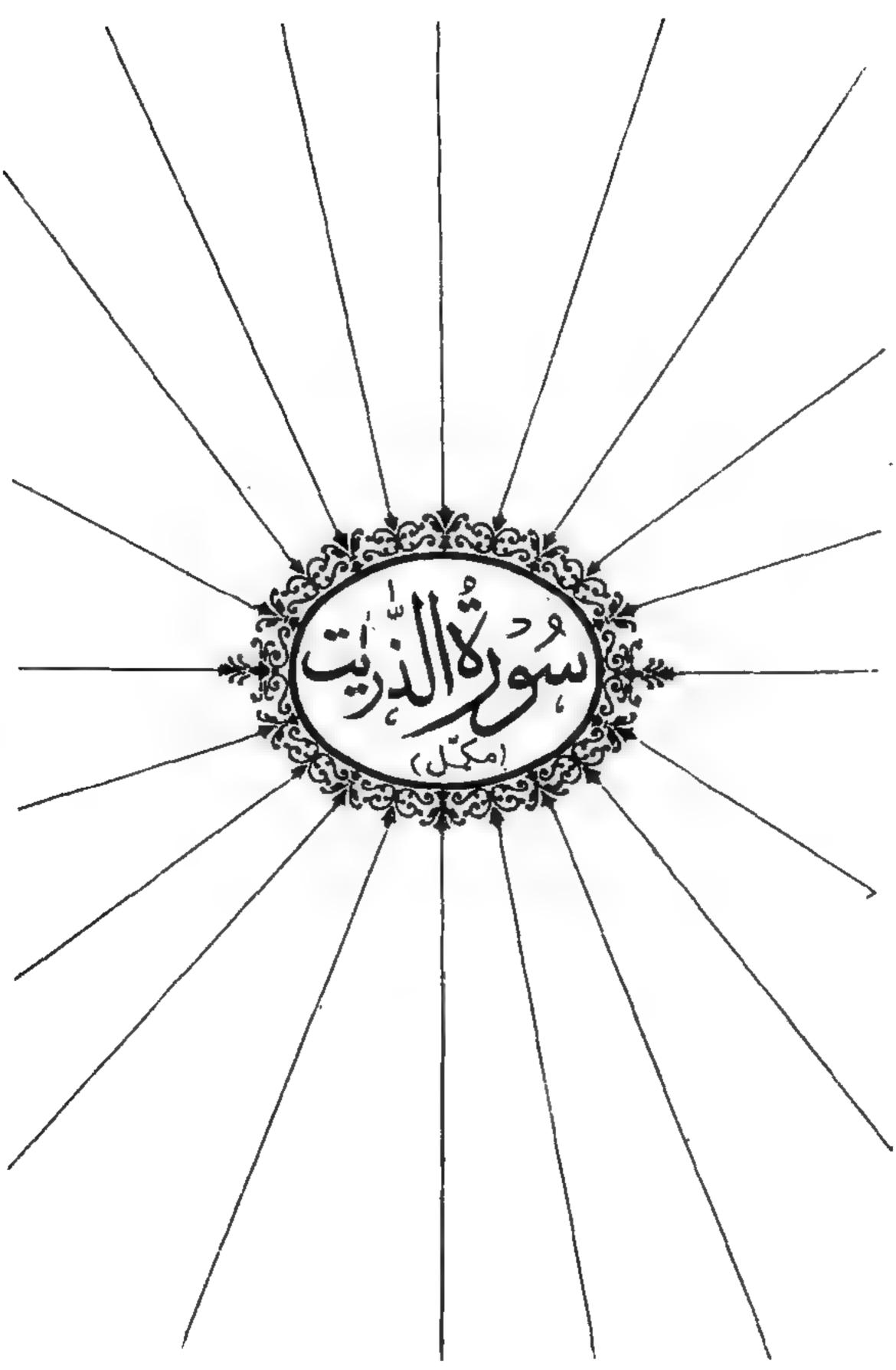

الترميت ١٥ المدرمية ١٦ ٢

خسستر۲۹ درسس اول ا

مَنُولَةُ الذَّرِيْتِ مَرِكِي مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

مران دران در المرتبي ا

وَالذِّرِيْتِ ذَرُوَّا نَ فَالْحُمِلْتِ وِقُراً ﴿ فَالْجُرِيْتِ

يُسْرُلُ ﴿ فَالْمُقَسِّمْتِ اَمْرُا ﴿ إِنَّمَا تَوُعَدُونَ لَمُسَادِقَ ﴿ فَالْمُقَسِّمْتِ اَمْرُا ﴿ إِنَّمَا تَوُعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ لَصَادِقَ ﴿ وَإِنَّ الْدِيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالْمَا مَعَيْدَ بِي الْمُرَالِ لَمَ بَعِيدِة بِي الْمُرالِ لَمَ بَعِيدِة بِي الْمُرالِ لَمَ بَعِيدِة بِي الْمُرالِ لَمَ بَعِيدِة بِي الْمُرالِ لَمَ بَعِيدِة بِي اللهِ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اس مورة كا نام مورة الذرايت ہے جواس كے بيلے لفظ سے الوزی پيسورة كى دُورميں سورة الفاف كے بعد نازل ہوئى اس كى سائلہ أيتيں اور مين دكوع ہيں۔ بيرسورة ممباركہ ۲۳ الفاظ الد ۱۲۸۵ حروف پرشتل ہے۔

کرشہ موراہ ق بی الائرتعالی نے وقدع قیامت کے بعض دلائل بیان فرائے شعے کومنٹرین قیامسٹ کی است درست نہیں ہے انہیں بوش اولات نام *اور* کولف کولف

مالقهوده کیمیانفد ربط پراظهار تعجب سی کرنا چلہ ہے۔ السّر نے واضح کیا کرجب ان فی اجام مرنے کے بعدی من کول ل جلتے ہیں توجع می وہ ضائع نیں ہوتے مکہ السّر کے علم میں ہوتا ہے کہ کس انسا فی جسم کا کون کون ساحھ میں نے کہ کہا ہے اور وہ کسال پر موجو ہے السّر بنا کی جب کے ذرات کو زمین سے داہیں نے کہ اکشفا کرنے کا اوراس طرح انسانی جس کے ذرات کو زمین سے داہیں نے کہ اکشفا کرنے کا اوراس طرح انسانی جسم کو دوبارہ کھڑا کر کے اس سے حاب کا آب ہے لیگا ۔ چھرالسّر نے ارض وساء سے تعلق تھے فالے بعض مثا ہوات کا ذکر تھی کیا کہ جن کو دیجھے کہ دوقوع قیاست سمجھ میں اُسکتی ہے ۔ آخر میں زمین کے بھیٹ کر دوبال سے اجبام انسانی کے دوبارہ شکلنے کا ذکر کیا اور اس طرح دقی علی میں استر نے بھیٹ کر دوبال کا مُکمی ۔ اِن دلائل کے دوبارہ شکلنے کا ذکر کیا اور اس طرح وقی علی مزدر قیاع میں استر کے لیکھی ہورات کا دکر کیا ہے اور فرا بیسے کر جزائے تھی صرور دوقع ہو کر دیا ہے کہ جزائے تھی میں استر کے ایکھی مزدر دوقع ہو کردیا ہے کہ جزائے تھی میں استر کے دوبارہ کے ساتھ ربط ہے کہ جزائے تھی میں اس کا دوبارہ کے ساتھ ربط ہے ۔

مفاين

اس سورة مباركه ميں وہ تمام مركزی اصول بيان سيے سيّے ہيں ۔ جن برايان كاعمارت استوار بونى سب مادلين اصول توجيد ضرادندى سي حب كم تعلق التنريفاس مورة ك أخمي فرايا كمي في عزل ادران في كواس في بدا کیا۔ ہے ناکہ وہ مجھے پیچان سکیں اورمیری عبا دست کریں ۔ درمیان میں الع<sup>ا</sup>رسے بعض مركش اقوام كاذكركياب يجنول في مكري اختيار كي اوريعر عزاب اللي من كمدفة رموك النادى عائدي سب وقرع قيامت بدنها برت بارك لأني ذكرسيك كي برام علاه توجد ، دمالت، حزائے عل اورنصبحت كى باش بمجدري والترسك فرا نبردار مندول معنوست الماجيم عليالسلام اورآب كى بيوى كا مندكمين من اور مصرت لوط عليالسلام ي بكيز كي كوبيان كياكيا ہے وسايتوں عقر نا فران لوگول بعنی قرم فرعون ، قوم لوط ، قوم فرح ان عادا ورغود اقوام کا ذکر ہے المترسف إن كى الكت كا نذكره كرك انبيل المنده آفے والے لوگوں كے ليے باعث عبرست بايا بهد اوره يسحدت كى سبے كه وقوع قيامرست پريفيتن لاكر آخرست كى

تيارى كرنى جاسية

اس سورة كى ابتداء الشرتعالى في الماك فيم الماكر ايس معين مست كو واضح كيسب والنال كي بي توجع برست كروه الترتعالي كينام اور أس كاصفت كے علاوہ كسى چيزكي قسم بذكھائے - وجربہ ب كرانى ان بس چيزكي قسم كھا اہے وہ اس کوسینے می مراطور کواہ میش کرتا ہے بب سی معاملہ میں نظام کواہ موج درنهول توييرال ترائل كي اس والت والاصفات كوگراه بنايا با آسيد . جو عليم كل در فادم طلق سيد قدم المعاف والاما منسب كدالترتعالي مرجيز كومان والاسب اور وه ميرس حق كولمي حاناسه - نيزاكريس يرتسم حصوتي الحاري دل تودہ قادرِ علی ہے جرمجے منراعی سے سکتا ہے۔ اس کے رضا مت بالبتر تعالیٰ خودكسى چنيرى قسم المطاما ہے تو وہ اس چيتركو تطور دنىل پيش كر المہے - بهال برعى الترسفين مرول او حربيرول كالسم المعائى سبت اس سن وقوع فامست ب دلائل قائم كرنام فقورسب ارشاد بواسب والذربيتِ ذروًا قَم عدالا كريجمير في والى بوادل ك فَالْحُمِلَاتِ وَفَرًا مُصِروه الماسف والى بن فرجيدكد. فَالْجُلُولِيْتِ يُسْسَوّا يس وه يطف والى بي زرى سه - فالمعقس مات أمنًا مهرتفيم كرن والى بي محمست مفسري كرام في إن جارجلول كالفيرد وطريقول سدى في بعض توان بیاروں آیتوں کو برواؤں برجمول کرسکے اِن کی ختلف کیفیات کوبیان کرستے ہیں ۔ نعنی اصل چیز توالدر بات مین موایش می من کی مینی کیفیت ہے ذرق ا بھی جب یہ مِلْق مِن تُوكُم و وغيار كوارًا تى بين وإن بوادل كى دومرى صفت المحملة وفق مع یعنی یہ باداول کے پرجمے کو افعا کر ایک ملک سے درسری ملک نے ماتی میں اور معر

بهال التركا منشا بو آسيت والى بارش برجاتى بيد - فرانت بي كران مواؤل كرتيري

صفت المربت يتراب العن معض ادقاست برنهايت زعى محسا عملى بن

ادرلوكون كومنايت نوشكوارمحسوس بوتى بيء حالا بحر معض اوقامت يرتند موكرعذاب

ر إلىت الغريب كي نشريح مي نشريح

كا باعث مين من حاتى مين - اورموارك كي يوينني عائمت مُقَيِسٌ بلت اَمْنَ المعاني مواش الماري محم سے باداوں کو مختلف خطوں می تقیم کمرویتی ہیں بن سے بارش کی تقیم ہوکر رزق کی تقیم كا ذرائعير بن ما يا سب مطلب بركم المديدة في كيام الله توجيارول بالدل كا تعلق مواد سي سي البية تجعن مفسرين في إن مارون آيات كامصرات الك الك باياب - وه فراستے ہیں کہ الدوبیتِ ذرق سے تو وہی ہوائیں مردہی کرجب برتیز طبق ہیں تو مرد وغاركوارًا في بي- اور خدات وفراً سه إنى كالبهجراط نه والع بادل مرادي، اى سے حاملہ عورتمیں عمر اور پوسکتی ہیں جو دوران حل بچوں کا بوجھ بیسٹ میں اعطائے بھرتی ہی اورىعيض اس سي كشتبال يمي مراد بينة من جواكب حكم كا يوجيد دومسرى حكر ختفل كرديق بي - جديلت يستراس أسانى سے جلنے والى كشتياں بھى ماد بوسكى بى اور معن ف است است المديد مي جو الني ابن منزلول كي طوف آسا في سك ما تعردوال دوال سيت بي ادر تميم معتبر المراس فالمع فرائع مرد موسكة بي موكم المرسك محمس بارش اوراس کے بینج میں بیدا ہوسنے والی موری کوعبی تقبیم کرسنے بیرماموریس - بہرحال ان جاروں مجلول سے ایک ہی چیزمار لی طائے بازارہ ، الٹرتعالی نے ان اسٹیار کا ذکر کرے ان کورق ع قيامىن بيطور دليل بيش كياسى .

الم بیضادی فرطنے بی کراس سے دہ اساب بھی مرد ہوسکتے بیں جن کر فداتھا لے
کے محم سے کائن سند کی مختلفت چیزوں میں دخل حاصل ہے ۔ شلاً بادل جھیل ایمیول،
الی استریال، چارہ وغیرہ پیدا کرنے کا ذراعہ بیں جب بادل پائی کو اٹھا کرنے جاتے
ہیں تو بارش کا ذراعہ بنتے ہیں ، زیر ابن عمرو ابن نفیل کا پیشورشو ہے ،
ایک فرارش کا ذراعہ بنتے ہیں ، زیر ابن عمرو ابن نفیل کا پیشورشو ہے ،
ایک آری کا دراعہ بنتے ہیں ، زیر ابن عمرو ابن نفیل کا پیشورشو ہے ،

ٱسُلَمَتُ نَفْسِى لِمَنْ اَسُلَمْتَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

میری مان اس ذات کی مطبع ہے کہ جس سے سفید بادل مجی طبع ہیں ہو میٹے پائی کو اور کو میٹے پائی کو اور کو میٹے پائی کو اور کو کی کو اور کو کی کا درخوفتو ارمونا اور موفتو کو کا رمونا اور موفتو کا رمونا کے اور جو انسانی سے اُمر جاتا ہے ۔

المام بيضادي فرلم تني بي كهمفيتمات سي فرشت بي مراد بوسكت بي ج فداتعالى كے محسب رزق اور بارش كرتقيم كمدتے بس حتى كر جريج اليمى مال كے پریسٹ میں ہوتا ہے اس کی روزی وہی اسے نیجی ہے۔ میسے صربیت میں الاسے كرجب بيح كاحل قرار إما المب توفرشة الترتفاليس وجهة بي كراكس کی روزی کمتنی ہوگی حوکہ درج کرلی جاتی ہے۔ اور پھیر علائمی اُس کو اتنی روزی کمی رستى بى يغرضيك اسستى تقيم كنندگان فرستى مى ماد بوسكة بى -مفسة قرآن حضرت مولانا كثناه امشرت على تعانوي ابني تفييرس معين بيركم اس مقام مر ذکورہ جیزول ہیں۔ سے بعن کا تعلق آسمال سے ، تعین کا ذہن سے اورىعبن كاكانت بحردفضا) سيسب - فرشتول كانعلق عالم ساويات سے ہے جب کر موازں اور کشیتوں کا تعلق زمین ہے ہے اور بادلوں کا تعلق فضا ہے، جرزین اور اسمان کے درمیان قضامیں طبقیں۔ ثنا وصاحب دراتے مِن زمين جينرون مين مصعب مبصارت مين جونظراتي بي بطيع كشتيال العفن يعيزى نظرنيين أين وجيد تطيعت بوائي ممدده ايناب كام ماركرريي ان تمام چیزوں کا ذکر کرسے الترتعالی نے اپنی قدرت تامہ کا اطار وزمایا ہے الضيات اساويات ياجريات سيمتعلق جوعي جيزي برسب كامتصرف

قدم كا ذكركرف كے بعد اللہ تعالى نے جاب فكم كے طور برفرایا ہے اِنك تو عدہ وہ البتہ ہما ہے ۔ یہ توعدہ وقرع قیامت ، بعث بعد المرت اور جزائے على كا وعدہ ہے جر اللہ نے ان نوں كے ساتھ كر ركھا ہے اور جنے وہ منرور بورا كردے كا مورة الانباء مي ان نوں كے ساتھ كر ركھا ہے اور جنے وہ منرور بورا كردے كا مورة الانباء مي النا كا فران ہے كرجس طرح ہمنے كائنات كرسلى مرتب بيداكيا ، اسى طرح دوارہ ہى پراكٹريں كے ۔ وَعَدَّ اعلیتنا النا الله علی مرتب بیداكیا ، اسى طرح وعدہ ہم مي لازم ہے اور مم مزور الیا كرنے والے بي ، بہر مال فرا يا كر متھارك عق

وقریع قبا اورحزا نوعل اورحزا نوعل جروه ره کیا ما تا سبت، وه مجاہے وَإِنَّ الْدِینَ کُوافِ اُدِمِیْک بِزائے علالہ مِنْ وَاقع اُدر مِیْک بِزائے علالہ مِنْ وَاقع اُدر مِیْک بِزائے علالہ مِنْ وَاقع اِدر مِیْک بِزائے علائے مراول اُلے والی ہے۔ السّر نے ہم اُول اُل مُن اُلہ اُلہ فِی اُلہ مِن اُلہ فرایک میں اور می اور کا دوارد زنرہ ہوں گے اور می میر برا وہ مزا کے فیصلے ہوں گے۔ اور می میرا وہ مزا کے فیصلے ہوں گے۔

اب بات اس طرح معها فی گئے ہے کہ دنیا میں بیش کے واسے واقع است یا تو الله الله المعالى المجروكون كالممي آت بي وان بي سهر حيز كاكوني وكون مقسدمونات ادركونى جيزالترسف بكارتحض بداسيركي اسىطرح بواول كا بمى اكم مقعدسه - إن ك دريع بالسيم التي سبت أنصال ورطوفان آت بركو وعام الرئاسيد الول اتهم الرش موتى الدكتتا الطبي من الموني عيد الركتتا محبوتی جنرجی سیمقصدنیں سے . اگرالیاسے توعیراتی بری کا تنات ارض کا كيس طرح مي مقصدمونكي هے ؟ اس طرح جن اورانان التدكى سبت بلى مخلوق مي مجلاان كالخليق فضول ترشيس عكر ال كاعبى كوئى عرض وغايت سے - إن كے اعال كالميتيدلازيًا شكلنه والأسب ، اس بي الشرف قسم الحفاكركها ب كراسه لوكو! تم سے جودعدہ کیا گیا ہے اس کی مرکورہ تمام جیزیں تنام ہی اور بر صرور لورا ہو کہ مرکا فرا ان نون ادر مناسف کے علاوہ اللہ نے حیوانات ، نیانات اور حاوا كوي ليمة عدر مدانيس كيا، دريا بهمذراور بها ويمي في عزعن نيس بي . درند يدرد المسيم المحرول كى معى كونى عرض المع العرب مرجير المقصدا وعيم انسان كيسے بيمقصد بروسكتا ہے ؟ اسى ليے فرا ايكر حزائے على صرور واقع بروف والى سب وين كى معنول مي كستول مو السب اس كامعنى كلت الفعافف اطاعت اورجزائ على مويات اربيان جزائ على مراوب بهم مراز مي الميست بي ملك يوب الدين الترتال الترتاك الدين الترتاك الدين الترتاك الدين الترتاك المالك من مطلب يبى به كرا ما فروكو تزائي على مع تفرنه بير السي ايك دين عنرور التركى علالت مين ومیش موکر نی کا دکر دگی کا ساب دنیا ہے۔ النُّرليت الا آئيت > تا ۱۸ خسستر الم

وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ عَجُتَالُفِ ۞ يُّؤُفُكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ الْخَرَّاصُولِكَ ۞ الْذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ @يَسْتَلُونَ ايَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتُ تَنُوْنَ ۞ دُوْقُول رِفْتُنَتَكُمُّ لَمُ ذَا الَّذِي كَنْتُمْ بِهِ تَسْتَعِمُ لُونِ اِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتِ وَعَيْوُنِ ﴿ الْجِنْدِينَ مَا اللَّهُمُ رَبِهِ مِرْ اِنْهِ مُركَانُولَ قَبِلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ أَن كَانُولَ قِلْيُ لَا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ۞ وَبِالْاسْحَارِهُ مُ يَسَتَغَفِرُونَ ١٠

مبالی دُر

كآماك

بو مجم دے گا اُل کو اُل کا بدور دگار . اور بیشک تھے وہ اس سے پہلے نیکی کے کام کرنے والے 🛈 وہ رات کو تقورًا سوتے ہے 🛈 اور سح دیں کے وقت وہ اینے گاہوں کی بخشش الجھے تھے (1) سور قسے ایترائی مار جلوں میں السّرتعالیٰ نے بواؤں کا ذکر کیا - اور اُن کے کئی معنی آتے ہیں۔ مثل مضبوط کردنیا، کرونگا، بوٹر دنیا اور جالی دارمونای مين رأ رنظر آئي - رات مے وقت جو بکر اسان الکل صاحب نظر نہيں آ آ مجلسارد كى موجودكى كى وجبس جالى دارنظراً ناسب، السامحوس موناب كرستارول كاجال سجها مواسب ، لهذا اس کامعی خونصور الاستارون پر رونق آسان کیا گیا ہے۔ يعض مفسر من فرات من كرماليول سس وه كوكتال مردي بوباري برك ساروں کے ملے کے سے مظرک سی بنی ہوئی معلوم مہوتی ہے۔ اور بعض فراتے ہی كداس مقام بيعالى وارأسان سيدمرد إدل بي مردى كي وسم مي جب بادل حيا عائے بي اور اگردان بي مجيد مرحى محمى بوقدوه مالى درمعلوم مرستے بي -بج نكرسما كالطلاق مجيمت ادربادل بريمي بواسب اس بيديعن سفيرمراد ليب مبرطال حك كامصداق يرتميون يبزس بنسكى بين بعني بارونق سارى كهكتان يا إدل - ال سارى چيزول سبے ادار تعالیٰ کی فذرست کابتہ میلیا ہے حس سے اللے کی و صارفیت محمد میں آتی ہے ، بشرطیکہ ان ن اس میں عور و فکر کرے اس سے یہ بات میں محصہ آتی ہے کہ میں طرح وان کے بعدامیا کا دات آماتی سبے اورستاروں سے منرین جالی دار آسمان تنظر کیے نگستہے - اسمطرح قامت يمي اما يك مي آمائ كي وبياكم سورة الاعراف مي المركافران ب لاَ تَأْمِتُ كُورِالاً بَعْتُ لَهُ وَآمِت -١٨١) كرير تواجا كاسبى وارد موجا فَيْ حِيكم

ایی کو اسسس کا دیم دگان می نبیل ہوگا۔ ٱكے اسى فىمن ميں فرايا إن كوكونى قول تختيك بيائد تم الك فختف إست مي يرسه موسة موراس اختلاف سي مردي قيادمت كالفالف سيحس کے وقوع کے متعلق لوگوں میں اختلاف یا باجا تا تھا ۔اس بات کی وضاحت النظر نے سورۃ النبا کے آغازمیں می کردی ہے عکر کی تشکیر کون ہ عین النبا الْعَظَيْمِ وَ الَّذِي هُ مُ مَرِفِي وَنَعَتَ لِمُعَنَ لِهِ لُوكَ بِس بِيزِكَ مَعَلَقَ لِهِ شِيعَةٍ بهي كسى مرى شير كم منعلق اجس بين ميداختلات كريسية بي؟ الكي سورة بين في علاليلام كى نبورت ورسالت معان على مختلف باتدل كا ذكر أراب بصنورعلى السلام كوكوئي شاع كهرتا ، كوفي كابن ، كوني حا دوكر اوركوني ديوانه - لبذايه ، ختلات مقوع ي اور حرزات على كم متعلق عبى موسكمة ب اور منورت ورسالوت كم متعلق عبى - توفرايا كرنم الك مختلف بات من مليد بوسد بركوفك عنده من أفلا حِزاسِلِعِل إرسائيت مِرامِيان لاسنے سے وہ عض إزركه جاتا سے موجعرو يا كيا. يعى جس كى على بى تحصكانے نبير ب إن حقائق سے وي شخص انكار كردے أيا . سولیمیرت اور فہم سے خالی ہے . سوشخص الله تعالیٰ کی قدرست اورائمی عکمت كرسيحت كى صلاحيت ركمة اسب، وه كمحى إن جيزول كا الكارمنيس كرمكة -كيم وزايا قيت لَ المنسَّاصُ في تناه وبريا وسميت الكل ميلسن والدرون اور اس کے قطعی صوار اس اسکانے کو این کرنے کی کوئی گنباکش نبیں ہے۔ بہا ال تو تصديق كرسف اور ايان لان كاحكم سب يجنول نے محص گان اور آنكل سب الت كى وہ مينشر بلاک برستے . اور بر وہى لوگ جي آگذين کھے و في تف من آ سَاهُونَ بَوْ عَفَاتَ مِن عَبُوسِ بِعِسْ بِي ، وثياسك مرّس المامين بي . مرا سخراك على معديدي إسكا عفلت كاشكار بوسط بس، السري مورق الانباء كمانازين فراياب إقترب التكاس حسابهم وهمة في عُفْلَةِ مُعَرِضَونَ وَكُول كيماب كا وقت وقريب آجياسي مكريه وك

غفلت میں بیتلا اس سے منہ بھیر سے ہیں ۔ میرشخص کی رغری نومی وصبے ۔ تمریک اس كى اللى دند كى كا مجعر خيال بى نسين آرا جى كراش كى يا تيارى كرزاس ؟ فراياس معامله مي توكول كى بياسى الانظافر الي كيستُكُلُون أيّان كيوم الدِّينِ مَسْخِرَى بِالدِي حِيثَةَ بِي كَهِ الْصافِ كَا وِل كُبِ ٱسْفُكًا ! كَتَبِي كُرْق مِتْ بر ابوگی عیرسب لوگ زندہ بوکر الشرتغالی یاد گاہ بی بینس بوں گے ہوہ كاتب كى منزل بينس أن كى اور معرفز اليعل كى فيصلى بول كى . مجلابلا وُ تووه وقت كب آست كا . سورة الملك من التيسيف كرين كربي إست اسطرح نظل كسب وكيقو لوك منى هنا الوعد الكنت توصد قين دايدا اكرتم ليف دعوست بي سيح به توتيلا فروه وعده كب برا موكا واس كيواب مي الملر تے فرایکرانصا من کا دِن وہ ہوگا بَقِعَ تھے۔ مُرَعَلَی الْنَّارِ بَفْتَ نُولَ کَعِی دِن یہ نوگ آگ بیٹنیائے جائیں گے . فعنہ کا لغوی عنی اڑائش اور ابتلام و تا ہے ، ایم ميال مروبيب كوس طرح سوسن كوكه هالى من وال كريميطا باعا ، ب اسى طرح ال ناہنجاروں كودوزت كى آگ ميں تيايا مائے كا اور مجريان سسے كها مائے كا ۔ دُوقِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال علاساكي وعيرسنات بووه أكيول نبين ماآر تدير ديجولوها ذا المذي كننه بها تستعیلی ناین وه سزاسه حس کے تعلق تم ملیری کی کرتے تھے۔ اکلی موق میں آرابسے کران لوگوں سے کما مائے گا کہ اپنے تھا کہ واعال کے بہے برجینم مِي دَاعَل بُومِاءٌ فَأَصِّبِ وَآ اَوْلَا نَصْبِ وَ اسْوَآءٌ عَكَبْ كُورُ (الطود-١٦) اب مبررویا بصری کا اظها رکرو اتمارے بے ماہرے ا آج تھیں تھاری كاركردكى كابرلرل راج سب ابهرمال اس سائے عمون سے باور بركرا أمقعود ہے کہ وقوع قیاست اور جیائے علی مرحی سبے اور الیا صرور موکر سبے گا۔ای معالمرمی غور وفترکی آج منرورست ہے ، وگردنجب یانی سرسے گزرگیا تو عير كيا أكيد كام نين أسك كا-

متضین کے لیے العام

الشريعاني كايدومستورس كرتربيب كے ساتھ تريميب كا ذكريمي اكثرا يا ہے۔ یہ کی منکرین کا ذکر کر سفے کے بعد اسٹرنعائی نے لینے نیک بندول اور آل محرسانے واسے لعبض انعا کا تشکما وکر بھی کیا ہے۔ ارش دہوتا ہے اِن المتقبین فِی جَنْتِ وَعِیْقِ نِ بِ تَماسَتَفَى لُوك بِنتوں اور عینموں میں موں کے . بنیادی طور مینفی و مخص موناسب موکفر اننسک ، نفاق ، امرترا دا در معصب سے بیتا ہو۔ صرور شرع کا خیال رکھتا ہواور اس کے دل میں خوب فدا جاگذیں مو۔ اليدوك التركيم معد كم مقام جنت من داخل بول كيد حبال انبي مقمم کی نعتیس میسر بول کی و آرام و آسائش کی تمام سه دلتیں حاصل برول کی انوب ورت اور دل خوش کن باغاست ہوں گے جن میں بائی کی شرمی اور چیٹے بہتے ہول کے العادين ما انتها مركبه ومرجيز اورنعمت كوماصل كيف واس يوں کے حوال کوال کا برور دگار طاکر سے گا۔ وہ لوگ خدا کی عطا کردہ نعمنوں کو خوشى معصب ول كريس من كيونكم إفاف عرد كانول قبل دلك محسينين اس سے میلے مینی دنیا کی زندگی میں وہ نیکی کے کام انجام مینے والے تھے۔ ابنی نيكيون كالحيل أع ال كولي دلاسي الدوه إن سيمستفيد موسي بي -ا کے استرف این متعقبوں کی معن صفات کا ذکر میں کیا ہے کہ م وی لوگ مِي سَعَانُولَ قِلَدُ لَرُّ مِنَ الْبُلِمَ الْمُعَلِّمُ عَوْنَ جِرِات كي وقت بيت کم ہی سوتے تھے مبکہ دات کا بیٹنٹر مصد بدار زہ کرانٹرنی ٹی کی عبا دہت میں گزار منيظ مقے . وہ نمازي پر صفے نتے اور نبیج و محيد کے كات را ان يرلاستى تھے سارى دان ماكن تو فيص عبى مناسب نهيل كيونكر صنورعليه السلام كا فران سب كه انسان مسك بيه سونا بھي صروري بهت حضرست عبدالسفرين عمروبن العاص ساري را عب دست کی کریتے نقطے مگر آمید نے یہ کہ کرمنع فرا دیا کرتم اس عل کو نبیا نہیں سکو سے کیونے تم مریتم اسے جسم کا مجی حق ہے ، بوی اور دیما ن کا حق ہی ہے تمہیں آزم کی میں صنرورت سے مسلک میا دمت سے حبم کمز وربوجائے گا ، آنکھیں اندر

متفتین کی عنفات كو دسنس ما يُن كا ددي ترتم حقوق العبادادا شين كدسكوك، لذا عبادت بي كروادر سافق سائق آرام بي كردو الترتف الى في سورة المزيل بيريم فرايا بي كر الدين يطلي التحقيق الكرا الله قبليك المراسية على المت كالمقود المتراصه قيام كرو بين نصف را الكيس مها في المرسائي ياس سع بي كروف مي موادست كياكرواور إتى وقت آرام كياكرو و بهرال بها ل برالترف في كرسن والول كا بي منطقت بيان فرائى سه كروه سوت كرا ورع ومن بال ومن زياده كياكر منظم المرساني في المرساني المرساني ومن المرساني والول كا بي منطقت بيان فرائى سه كروه سوت كرا ورع ومن بالمرساني ومن المرساني كرست المرساني ومن المرساني كرست المرساني ومن المرساني كرست المرساني ومن المرساني كرست المرساني ومنان المرساني كرست المرساني كرساني كرست المرساني كرست المرساني كرست المرساني كرست المرساني كرست المرساني كرساني كرساني

و بالا منیار هست تنیف و الترسه این افز مول کی موانی طلب کیا کرتے تھے اور التی الم اللہ کیا کرتے تھے اور التی الفز شول کی موانی طلب کیا کرتے تھے اور ساتھ رہی کہ کتے تھے کہ رور دگار! ہم سے حق عوادت اوا نہیں ہو سکا ، بھروہ وہ لگ اس بحادت و ریاضہ سند پر بخروز نہیں ہوستے تھے مکر نمایت عاجزی کو اظہار کر اس بحادت و ریاضہ سند پر بخروز نہیں ہوستے تھے مکر نمایت عاجزی کو اظہار کر سند کو کر تھے وال کے بہشر نظر بھیشہ ہیر بات رہی تھی کہ خدات الی کی عبادت کا حق کو تی کہ غدات الی کی عبادت کو تھے کو تی کہ فدات الی کی عبادت کے بہت کر تی بھی کہ فدات الی کی عبادت کے بہت کو تی کہ فی اوانہ ہیں کر سکتے۔

سوی کے استغفار کا ذکراس کے کیا ہے کہ وُعالی قبولیت کا فاص
وقت ہونا ہے ۔ اس وقت فلا کی فصوصی تبلیات اور رحمت کا نزول ہونا ہے ۔
صیحین کی روایت میں آئے ہے کہ رسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم نے ارشا و فرایک وب
رات کا آخری تمائی مصد باقی رہ جانا ہے قوائشر تعالی آسمان ونیا کی طون نزول فرانا
ہے ، اورارشا د فرانکہ ہے مَن تیدعُونی فاسبّجی بُ کہ مَن یکسالُنی فاعظیم فی من تیسالُنی فاعظیم فی من تیسالُنی فاعظیم فی من تیسالُنی فاعظیم فی من تیسالُنی فاعظیم فی کہ من تیسالُنی فاعظیم فی من تیسالُنی فاعلیم فی منافقیم فی م

الذلبيت ١٥

خسستمر ۲۶ دیرسس سوم ۲۳

تن جسہ اور ال کے الول میں میں ہے مانگے والے اور محروم کے بیے ﴿ اور زبین میں نشانیاں ہیں یعین لانے والوں کے بیے ﴿ اور نبین میں نشانیاں ہیں یعین لانے والوں کے بیے ﴿ اور نبین ﴿ اور امان میں میمی دافتانیاں میں کی تم سو بیتے تبیں ﴿ اور امان میں ہے متحاری روزی اور وہ پینر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ﴿ اِس قَم ہے بروردگار کی ابینک یہ بات می ہے ای طرح جس طرح تم گفتگو کرتے ہو ﴿

میلی منگرین قیاست کار داوران کی منز کابیان ہوا۔ پیھران کے بالمقابل متق ادرا بیان دارلوگوں کا حال السرنے ذکر کیا کہ وہ باغوں ادرین در میں ہوں گے۔ پوردگا کی نعتیں حاصل کر ہے نہایت نوش ہوں گے کیزئر وہ دنیا کی زندگی میں نکیاں کاتے کہت و رات کے وفت السرکے تصفور منا حات کرتے تھے اوراس کی عابوت السرکے تصفور منا حات کرتے تھے اوراس کی عابوت الله اور ذکر میں بہت ساوقت مرف کریتے نے مربی براں وہ سی کی دقت الله کرائٹرین کی سی ایک ہوں کی سی فی طا ب کرتے تھے ، گویاراتوں کا قیام اور سے دوراں کا آبام کا دوراں کیا کے دوراں کیا کیا کہ کا دوراں کا دوراں کیا کہ کیا کہ کا دوراں کا کا دوراں کیا کہ کیا کہ کا دوراں کیا کہ کے دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کر دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کیا کہ کو دوراں کیا کہ کر دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کر دوراں کیا کہ کیا کہ کو دوراں کی کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کیا کہ کو دوراں کی کر دوراں کیا کہ

کے اسے کی مہلی آمیت میں المترتعالی نے اہنی متقبوں کے منعلق فرا یاکورہ

ربطرأ

انسانسکے مالی حقوق اس دنیای زندگی بیر بینے الی تقوقی بھی ویانتذاری کے ماہدادا کرنے ہیں ، ارت وہو ہا وکو فی افران کے اس اور ال بیر سائل اور وکی فی آخروال بیر سائل اور محرم کے بیاری کے ساتھ اور ال بیر سائل اور محرم کے بیاری سے الا اللہ نے والوں کی بیر بھی ایب صفحت بیان کہ ہے کہ وہ البطری علی کروہ روزی بیر سے مانگے والوں اور محرم اشخاص کا حق بور سے طریعے سے اوا کر سے ہیں .

اس مق مستعلق مضر من كرام مكم فعند اقوال بي . بعض السي فرض عق یعی ذکواۃ پرمحمول کرتے ہیں . سوکر مرصاصب نصاب پر بقدرنصاب وزمن ہے ذكرة توبهرطال مي بالمشب فرمن بي الداس ك فرضيت كا واضح اعلان قرآن مي بار باربراسيد . تامم ارمنام مرجس فل مذكره سيد وه زكواة مي علاوه فق ب جبباكه حضرت فاطهر بنبت تيسن كى روايت بين صنورعليه الامركا ارش دمبارك إِنَّ فِي الْمَالِ حَقّا مِسوى النَّكُوةِ مِن الدِّيكُ وَمِن الدِّيكُ وَمِن اللَّهِ الْمَالِ مِن اللَّهِ الْم اسى طرح سورة لبقره كى آميت ١٧٠٠ يس ٢٥٠ كرنيكى كاكام ميرست كه ال كيرساته مجست سکھنے کے باوسور اپنے رسٹ ندارول ، تنمیول ، عاجوں اورمسافروں کو دياه المستُ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حَبِيَّهِ ذَهِي الْقُرُبِ وَالْمِيَّالَى وَالْمَسْكِينَ وَابُنَ السِّبِيلِ وَالسَّايِرِ لِينَ وَفِي الِوَقَابِ اس بِي النَّفِي والوب اور قيرايون كاميمي عن آگيا (جيباكرسورة وصرب بي ميشيكية الكوكية واكسين مبرمال بدانفاق ذكاة كعلاده مي كيونكه زكاة كالحكم توانك صد آيت بي ب وَاقَامَ المسَدلُوةَ وَإِنَّ النَّصَافِ يَعِي السَّاوَلُ مَا رَقَامُ محرت بي الدزكواة بحى الأكرية بي .

الم البربحروم اص می کیمنے ہیں کہ اس امر مرسلف کا اتفاق ہے کہ ال من کو اقد کے علاوہ بھی کیم وال من کو اقد کی می کیمنے ہیں مثلاً اگر والدین محاج ہموں اورادلا دصاصب ال ہے علاوہ بھی کیم والدین کا فرج رافعا نا واجب ہے ۔ امام البومنین اورائام المرفر والدین کا فرج رافعا نا واجب ہے ۔ امام البومنین اورائام المرفر والدین کے اقرابا کم محت میں اور ال کے ایس کوئی ذراح رمی شس

دبين بيت تواك كالفرج بمي والبب بوكار اين عزيزوا قراد كي علاوه عي كوني سلمال مجبور بوما المسب ترماللرا دمى كے ذستے وابوب ہے كراس كى ما بوت برارى كرر اسى طرح دوران غراكم كوئى مسلمان ال ضائع كرمبيها ب اسوارى كم بوكن ب كوئى حادثة بسينس أكي سب ياراستمنقطع ،وكياب تراس كافرجير مردانتست كرامي

دوسے مسلمانوں پر لازم آ آسہ ۔ مصنورعلیالصائوۃ والسلام نے مانوروں کے مانکان سے فرمایکہ ان کے معقوق اواكي كمرو - جانورول كالكيب حق تو الشريف أن كي كردنول مي ركها مواسع يعنى ذكرة - حيب عانور نصاب كوينيج عائي توميرسال ان كى زكواة الاكرو راوروسل سى برسب كرس تم اونتنبول كرياني بلان كے ليے كھام برسے جا دُر توان کا دوده ده وارمخا بول کومی دو . اگریست یس کوئی مسافر تغییر سواری سے مار دلیسے تواس كوسوارى مهاكمه و -اس قسم كي حفوق ده بس موزكواة كي علاوه بس - تو فرايا سومهمان مداكي ومداميت اورقيامرب برجيح يقتين كصفيح بب وه الى مقوق

میاں برائٹرنے دونسم کے شعبین کا ذکر فرمایا ہے بعنی سائل اور محروم . سائل نورہ ہے جو محتاج ہے اور از خود دوسروں سے سوال کرتا ہے کہ اس کی مرد ك حاسية العبته محروم كى تعريف مي مفسري كا قدرسد اختلاف ب يعن محت یں کم محروم وہ تحض سے جو خودسوال منیں کرتا مالانکراس کے یاس مجید نہیں مگر عزت نفس کی خاطر کسی سے سامنے دست سوال درز میں کمرتا ، عفیعت اور اکرا الما در معن فرانے من كرمروم سے مرد وہ تنفس ہے جو سلے خود كمي الرقاء مگر دوار نامت زمار ندار این محروم کد دبار محنور علیدانسام کافران سب کد اگر مری کوکوئی حادثہ بیسٹ اگیا ، آوان بڑگیا ، کوئی اور افتا دمرا گئی تو وہ سختی سب اس کی زکراہ فندسے بھی مرد کی جاسکتی ہے۔ ایس شخص بھی محروم ایستی سے زمرے میں آتا ہے -اس کے علاوہ ایک اور سخق کرد مجنی ہے لِلْفَق کارِع

سائل در تحروم

وره و و و و در المار النو (اليفرة ٢٨٢) يوالنركى راه مين ريك بينه مين الدكسي طرف مانے کی طاقت شاہر سکھتے۔ ان میں وہ دمنی طالب علم آئے ہیں ہوتعلیم صل كرف كى وجبر سے كوئى ويكركام كاج نہيں كريكتے - إن كے لياس ، نوراك اور ويكر تعيلهم فاخراجاً منت كى صرورت بهونى سبيء ال كالوراكرة المحى صاحب ال مصرات يرواجب سے - تيز جا دي مانے والے ادروگ جواسلحہ اور زاوراہ كا انتظام نہيں كريكة وأن كي مالى اعانت عبى مالدار لوكر سيروا حب ب بعن الكول كاحق توالة في زكواة وصدقات ك فناس مقركردياب اوربعض وراشت مين صهروارين ماتني بي، البيته مجير ما مرامخلوق اليي عبي سيع جن برخرج لازم ب مثلاث منور عليه السلام كاارشاد ب في حيل ذا كبدر وطبئة صدف مرزنده مكر كف والى جيزيد صدفر مواسي واس مرد جانوري. ان ي ورك كانتظام كرف والع الك عدقه كالواب يات بي مديث ترك میں آنا ہے کہ ایک برکار مورت نے ساسے کئے کو یانی پایا توال ترنے اس کے برسے ہیں اس فاحشہ کو حبست ہیں واخل فرا دیا۔ غرضیکہ اس قیم سکے جا ندار بھی محرومین میں شامل میں - اور صاصب جیشیت لوگوں کے مالول میں ان کا بھی توہیے بہرحال قربایک ان سے الوں بس تق ہے محاجوں کے بیا ہوسوال کرتے ہی اورنادارول كي لي يوسوال سه بي ني با جن کا کوئی تی مقررتیں ہے ۔ یہ ان کے لیے ہے ۔ بوقیامت یہ ایمان سکھے بى دبر إست الترسف التاميقيول كاصفت كطوري بيان فرا في سه وبينت میں ماکرانٹرتھا لی کے انعالی سے ماصل مینے والے ہیں ،اور وہ اس سے پہلے ونیا میں تی کے کام کرتے ہے۔ سورة کے آغازیں النفرینے وقوع قیاست سے متعلق اسانی نشانات کا ذکر

كيا تقاد اب اسي سليلي بر معض زميني نشا أست كي بات بمورس سبع وارشاد بوتا ،

وفي الأكرض البيت للموقينين اورزمن بس بى شانا مى بيتان كھے

زمینی نتع قدرست قدرست

والوں کے بیا زمین میں بائی جانے والی جینری انسان ،جیوان ریوند ، بردر دریا ہمزر، بالم ، حبال محوا اور لا تعداد مم ك كير مدكور سيب اس كے علاون ممنررى تنوق كانتى رسى نهيس كيا ماسكما به اكرانسان إلى بييزول بين نودون كرسي نوالتركي فدرام اور وقرع قيامت كاملك آساني سيسمجون أسكناس وفرايا وقفي أنفس كمره نود آنمه ارسے لینے لفسول کے اندیمی بہت سی نشانیاں ہیں ۔ انسان کی تخلیق کے مختلف سامل بیغورکیا مائے اور بھراس کی بوری زندگی کا ا حاطرہو، اس کے جمم كے ايك ایک فنواور اسکى كاركروكى كامائن لا ملے توان ميں انسان کے ليے قدر كريت سے دلائل مضرفي . فرايا آف كل بيفر ون كيا تم اس معامل مي فواك نهیں کہ تنے جغر علیکہ آفاقی نشا نیول کے بعدانسانی نفس کے نشانات کا ذکریمی موكيا .افيان كى روح ، نفس اطقه اوراس سے والبته فام اندروني قوتي بج ئے نود الشركى قدرن كانشانيال مِن مكرم السنخص كى مجديدا فى بَي مجدان مِن غورون كركري ال كوسمجف ي كوشش كراب . بعراك فراا وفي السَّمَاء رِزْف كُو اورتهارى دورى اسان م ہے وَمَا تَوْعَدُونَ اور وہ مجمع وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ظاہری اسے بی آسان کی طرف سے ارش ہوتی ہے توسردہ زمین کوئی زندگی منی ہے ۔ائس میں قومت روئید کی مدا ہوتی ہے توگ اس سے فائدہ انتا کر کانت كرية بن يس ك ينتج مي ميل اعلم اورمنرال بدايوتي بن بوالنالول اور ديگرماندارول كاخوراك بفت بين واس كےعلاوہ رزق كاتعلق اسان كي ساتھ موج كا يمطلب بهي ب كرم رييز كاسم قراسان يعن عالم بالاست بي أناب والسّرتعالي الا منم براو إول النفطة بي ، إرش بوتى ب ادر بيم روزى كي درائع بدا بوت بي . ترجب اربرے محمد آئے، تمام اساب دھوے کے دھوے رہ جاتے ہی موائي إرشي ، دريا اورمندرطوفان بن كرنقصان كا إعث بن ماتي بي - لهذا روزى كاتعلق ببرحال عالم بالاست اس كے علاود برانے والى جيز خواہ كوت

رزق علم إ

مویا میات ، نوخی بویا بنی سب کافیعد آورد بی بوناسید و الشرکا بریم بخطرة القار بی اتریا ہے ، بچر ملاد اعلی کی حاعث کے سلسے اس کا ذکر بھونا ہے اور بچرولی سے عالم میلی میں اس بی کلدراً دہوتا ہے .

ہورا وعل مرحق ہے

ارشادم واسب فنورب المستماء والأرض بي مرسب مروردگارى بو أسمان وزمين كاليمدر وكارسب إلك كحق سبائل بزائع على برحق بعايي انصاف كى بات يقيناً واقع موسن والي ابتداري الترسف او والى محروقوع قبامت اور حبرائے عل مے بہن ہونے سے آگاہ کیا۔ جب کانناست كى كوئى چىنزىيى نضول نهيىسىت تويجيركائنات كايە بېراسىلىسىسى سەسەت تويميركائنات كايە بېراسىلىرسىسە سەسەت سكتاسيد واس كانفي انجام هيد وريث جبرناكاس أناسيد كرجبر مل عليلان نے ایان ، اسلام اور اسمان کے متعلق حصر رعلب السلام سے مسوال کرنے کے يعدنو بيها من منى السّاعة في نعن قيامت كب است كي اس كامطلب عي مي ہے کہ اس بوری کا نناست کی انتها کہ برگی ۔ سی چیز کا آغا زہیے اس کا انجام عبى سبت اور جوجيز كو جود سبت اس نفخم عبى موناسبت - اسى طرح بوالمان بدابواب السعمراتيمى ب اوراس كانتجرعي ظاهروناس اوربي حزائك كى منزل سبت - اسى بيے الترسف آساندں اور زبین كى قسم الما كر فرايك كرمزائے عل

ایکنےیب واقعہ

 مجے میں سناور ، نویس نے بی سور قالڈرلیت سانی مٹردع کی ۔ میر رحب بئی اس منام پر بہنجا و فی السّسَانی و رُق کُٹم وَ حَما نَق عَدُونَ تو وہ خَفس کے نگا۔

رک ماؤ ۔ اس بر ان آیات کاعجیب انر ہؤا ۔ کسنے سکا کہ روزی کاحکم فواڈ برے آئی ہوا ۔ اس نے اپنی سواری کے اور بل کو وہی تخرکہ دیا ۔ اور مسافوں کو کھلا دیا ۔ جو سامان پاس تھا، وہ بی تقیم کر دیا ۔ اور مسافوں کو کھلا دیا ۔ جو سامان پاس تھا، وہ بی تقیم کر دیا ۔ اور مسافوں کو کھلا دیا ۔ جو سامان پاس تھا، وہ بی تقیم کر دیا ۔ اور مسافوں کو کھلا دیا ۔ جو سامان پاس تھا، وہ بی تقیم کر دیا ۔ اور مسافوں کو کھلا دیا ۔ جو سامان پاس تھا، وہ بی تقیم کر دیا ۔ اور مسافوں کے توکل سے بڑا جران ہوا ۔ بی النّف اور کی مروقع پر میں طواف کر دیا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی کم زوری آواز کی است مائی وہ کو دیتے المستماغ والڈی می نوگ ہیں جہور آیت سائی وہ کو دیتے المستماغ والڈی می برخوں سے برفوں سے برفوں سے درب جلس کو قسم اس آیت سے اس قدر متا نز مؤاکہ اپنے الفاظ کو یا را برور المائی وہ کو کہ اس کی دوح تفریخ صری سے برفوز کہ گئی ۔ درب جلس کو قسم اس آیت سے اس قدر متا نز مؤاکہ اپنے الفاظ کو یا را برور المائی ۔ درب جلس کو تفسم سے برفوز کہ گئی ۔ درب جلس کو تفسم سے برفوز کہ گئی ۔ درب جلس کو تفسم سے برفوز کہ گئی ۔ درب جلس کا تعیار کو می کو کہ کہ کاس کی دوح تفس اس آیت سے اس قدر متا نز مؤاکہ کے الفاظ کو یا را بارور المائی ۔ درب جلس کی کو اس کی دوح تفسی سے برفوز کہ گئی ۔

رہ جی برہ بی ورد کاری سے جو آسانوں اور زہن کا پروردگارہ کہ وقع قیامت اور جزائے علی برق ہے ہو قاسانوں اور زہن کا پروردگارہ کہ وقع قیامت اور جزائے علی برق ہے ویشک ما آٹ کو تنظیف کو آسے قوت طرع میں طرع تم گفت کو کہ سے ہو انسان کا فاصہ ہے کہ اللہ نے آسے قوت کویائی بختی ۔ یہ جو انسانوں کے ساتھ لازم ہے اور میں برکوئی بی زیاب وشیع سے انظار نہیں کہ آ تو فرایا جی طرح تحال اکب میں بات جریت کونا ایک حقیقت کونا ایک حقیقت میں اس جرے تا مور میں کہ آ تو فرایا جی طرح تحال اکب میں بات جریت کونا ایک حقیقت مفرین کور ایک حقیقت میں اس کو مقال ایک بھی ہے کہ انسان بر انے کے علاوہ دکھتا میں ہے گفت کو انسان بر انے کے علاوہ دکھتا کو انسان کی دیگر تو کا مت کی دلیل کے طور پر پریش کیا ہے ؟ فرائے ہیں کہ انسان کی دیگر تو کا مت کی دلیل کے طور پر پریش کی نبست اس کا فریب ترین ہے ۔ نمای قوت فریب ترین ہے ۔ نمای قوت فری سے نمای قوت فری سے نمای قوت فری ہے۔

گفتگوبطو دلسل ائصانے بینی بینے المان کسی چیز ہیں خور وفی کر اسے ، بھرائس کے بیجے ہیں وہ بولا سے پیانے والا جا زار ۔

الحانا ہے پیانے فلسفے میں انسان کو حیوان ماطن کہاگی ہے بعنی بوسانے والا جا زار ۔

مطلب یہ سبے کرگفتگو کر ابہت بڑی حقیقات ہے اور اسی وحب اللہ نے فطق انسانی کو دلیل بنایا ہے ۔

یہ ہم سے گوننگے کھنڈرات کی بات کریں گئے ، اگر دہ گفتنگو کرنے والازندہ ہونا توکلام معی کرنا ، ہم روال گفتنگو کرنا ان کا خاصر سے حبی کا ذکر السر نے فاص طور میر اِس جگر کی ہے۔

انهان کے گفتگو کرسنے میں وقوع قیامت! دربین بعدالمون کی دلیل اس طرح می بنتی ہے کہ الشر نے انهان کو قوت کو ہو گرکھ کی سب اس طرح می بنتی ہے کہ الشر نے انهان کو قوت کو ہو گرکھ کی سب اس کو فرا اربی کہ انہا ہے ، بھر تو جہز اس کے ذہن میں آتی ہے اس کو ظاہر کر المب انہاں ایک و فور گفتگو کر ہے عاجز نہیں آجا نا جکہ اس علی کو باربار دہرا تاربیاہے ، اور اس طرح گفتگو کا تعلق میں کھر ساتھ میں کے جو جاتا ہے ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے کائن سے کو اس طرح بہت یا کہ ہرائی ن کو ایک ایک کر کے پیدا فرای، توج طرح کائن سے کو اس طرح بہت یا کہ ہرائی ن کو ایک ایک کر کے پیدا فرای، توج طرح کائن میں کو ایک اس طرح اس کائن سے کو اس طرح اس کائن ہوتی ہے ، اسی طرح اسٹری پیدا کروہ میں فرای کرتم الشرکی پیدا کروہ می فرای کرتم الشرکی پیدا کروہ میں فرای کرتم الشرکی پیدا کروہ می فرای کرتم الشرق کی طرف راجع ہوتی ہے ، بھیسے سورۃ گفتہ و میں فرای کرتم الشرق کال

كاليسه انكاركمية برحب كمتم مرده تع واس في تحصين زركى بحثى ، و ويحير تمعين موست الله كا اوري زنره كريك كا تنسقر الكيث و ترجعون دايت - ٢٨) كيرتم نے اس کی طرف اور اسے مقصد رہے کہ ریسب چیزیں بیٹ کر المعرتعالی می کی طرف آئين كى ، تومِن طرح السّريني الله وفعر بيلاكيا ، وه أسبع لوا في بيامي قاور ہے بحرطرے ایب ان ان إر بار کالم كر اله سے عاجز نيس آ آ -اسى طرح الله تعالی انسان كودوباره بديدا كرسلے سے بھى عاجر نہيں ہے - اور جزائے عل صرور واقع جوكى بهرصال الشرسف نطق كووتورع قبامست كى دليل بنا يسبت كريوجينر انسان ميم مالات کے قرمیب ترین ہے۔

الله دایست ۱۵ آیت ۲۲ تا ۲۲

قال فماخطیکم ۲۷ ورسس مهارم م

هَلْ اَتُلْ حَدِيثُ ضَيْفِ إِنْ هِلُمُ الْمُكْرَمِينَ ١٠ إِذْ دخلواعكنه فقالواسلمًا قال سلمُ فوم منكرون ١ فَرَاعَ إِلَىٰ اَهُلِهِ فَجَاءً بِعِيلِ سَمِينِ الْ فَقُرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ اللَّ تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُ مُرْجِيفَةً قَالُوا لا يَخْفُ وَبَشُّرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيهِ ﴿ فَأَقْبُلُتِ الْمُرَاتُهُ فِيُ صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَفَالَتُ عَجُوزُعَقِيمُ قَالُوا كَذْ لِكُ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ لَكَكِيمُ الْعَلِيمُ () قَالَ فَمَاخَطُمُكُمُ آتُهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا لِنَّا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا لِنَّا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا لِنَّا ٱرْسِلْنَا اللَّ قَوْمُ جُجُرُهِ إِنَّ اللَّهُ لَكِنَّا اللَّهُ مَا لَكُو مُ اللَّهُ مُرْجَادَةً مِّنْ طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكِ الْمُسُرِفِينَ ۞ فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِهُامِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤمِدِنَا فِيهَا غَبَى بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَكُنَّا فِيهُ } اليَّةُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمُ ﴿

تنجمہ دار کیا بینچی ہے آپ کک بات ابراہیم علیاللام کے معزز معانوں کی (۳) جب کم وہ آن کے باس سائے اور امنوں نے سلام کیا ۔ ابراہیم علیاللام نے سلام کا اور امنوں نے سلام کیا ۔ ابراہیم علیاللام نے سلام کا

بواب را دادر کها ) یه لوگ کچه ادبیت معلوم موتے بین عیر نظر بی کر لینے گھر والوں کے ایس کئے ایس لائے وہ ایک بجیرات اوا اس بی قریب کیا اس کر اُن کی طروت اور کہا تم کھائے کیوں نہیں ؟ ﴿ پی محکوس کیا ابراہیم علیالسلام نے اُن سے مجھ خوت ، تی وہ کیتے ملکے خودت مذمحاؤ ۔ اور بٹارت دی انہوں نے امامیم علیاللم کو ایک علم طلے اللے کی 🕆 بھر مترجہ ہوئی آسی کی بیری شور کرنی ہوئی ۔اس نے لینے ماتھے کو پیٹا اور کینے لَكَى الْمِعِيا سِهِ الْمُحْمِدِ ﴿ أَوْ وَوَ رَفَرِشَتَ ) كُنْ لِكُ كُهِ اللَّي طرح فرایا ہے تیرے بروردگار نے۔ بیک وہ مکست والا اور سبب مجيد ما شنة والا سبت (٢٠) كها والإيم عليه السلام. نے) ہیں کیا کام ہے تمعال کے بھیجے ہوسے وگر (۱) کیا انہوں نے کہ ہم بھیجے سکتے ہیں ایس مجرم قرم کی طوت (۱) اکر ہم حمیوریں ال یہ بیفرمٹی کے اس نشان انگائے ہوئے تیرے پروردگار کی طومت سے اساف کرنے والوں کے سیے اس بھالا ہم سنے آن کو ہوتھے اس بتی میں ایمان والول میں سے ﴿ لیں مد پایا ہم نے اُن میں سوائے ایک گھرانے میکاوں کے 🕝 اور میروری اس می ہم نے نشانی اللہ توگوں کے بیے جو وروٹاک مذاہب سے نوف کماتے ہیں . 🕝

ربطرأيت

اس سورة كا مركزى صندون وقرع قيامت ادر تزائے على بي بي بي رفح تلف مستر بيت بيان كيا مار الم بي و السّر سنے ما رقسيس الله كر قرابا إنّ الدّين كواقع كا عنوانا كي تحت بيان كيا مار الم بي و السّر سنے ما رقسيس الله كر قرابا إنّ الدّين كواقع كا راً بيت - ٢) جزائے على عنرور واقع به و سنے والی بيد والی بيد والی منكرين قيامت كا

ہونیے عل ممے اوٹی مریف

این معلیہ این معلیہ این معلیہ

تفسیری روایات کے مطابی اِن فرشتوں کی توادین، أو یا بارہ متی جاراہی علیالسلام کے باس اُسے میں نونیز لراکوں کی افسانی فتکل میں تھے جی کے ام جرائیل میکا میں اورا مرافیل علیم السلام بیں، فرایا کیا آپ بھر ارامیم علیہ السلام کے موز ز معافوں کی بات بہیں بینی اِذَ دھ کو اُسک کے بس آئے معافوں کی بات بہیں بینی اِذَ دھ کو اُسک کی باس آئے مقافوں کی بات بہیں بینی اِذَ دھ کو اُسک کی باس آئے میں اُرکوں سے دوانعہ مورة ہود، مورة الحج، فق اُسک کی اعلیٰ اقدار کا ذکر مقصورة المحمد میں بی مرکوں ہے ۔ اس مقام برارا بیم علیالسلام کی اعلیٰ اقدار کا ذکر مقصورے میں مادر اس می مرکوں انعابات کی اعلیٰ اقدار کا ذکر مقصورے میں مادر اندائی کو ال می کا رہی ہے ۔

کا تذکرہ ہے اور آسے اصل بات جہدئے عل والی می آرہی ہے ۔

عزایا، فرشتوں سنے ابراہیم علیہ اسلام کوسلام کیا قبال سکلی آئیے سلام کا براہی علیہ اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کیا ، اور میعر فرز ہی خیال آیا فتی گرفت کی وہ سے اس میر کی اسلام کیا ، اور میعر فرز ہی خیال آیا فتی گرفت کی وہ سے اس میر کی اور عند اور عند بالوس کی اور عند بالوس کے اور عند بالوس کے اور عند میں اور عند م

ارام علیا ارسم الیا که طرفت مهمان فوازی

فَلَعْ إِلَى اَهْدِلدُ تَظْرِيكِ كِرليتُ كَصروالول كَي إِس كَ يَعِنَ المرونِ فان مضرت الله کے پاس پنیج اکرمهانوں کی تواضع کا بندوبست کرسکیں اس وقت مہانوں کے کھانے کے لیے فیات پیجیر سیمین ممانوں کے اس ایک مؤاتان و تلام وا محیط اے كراكة : ظاہرے كر كھري وہى مجھڑا موجود ہوگا، سے آب نے ذريح كي اور ميم اس كا كوشت معون كرساء أئے فقت كيد الينوس اور مهانوں كے ملس مكرديا ، ممر مهانوں كے فائف كھانے كك نبير بينى كتب تنے تو قال الا ماكاؤن كن سكت ، ننم كمعان كيون نبيس ؟

اس والخعرست بہتعیم منی سے کرعلم خبیب فامنہ مذاور نری ہے ۔ امراہم علبہالسلام نے مہانوں کو انسان مجھ کر اُن کی خاطر مارست کرنا جا ہی ، ان کے بیا کھا ایسٹس کیا گراس وقت آب نہیں جائے تھے کرتے فرشتے ہی اور یا ان فی كما الهير كما يد اس وحب آب كرنشونش، وني ادر الن سن فرايك تم كما ست

مهمای نوری ھے آداب

بيال برالترتعاني فوكغ كالقط أستعال كياب ين الرام معلي السام مهانوں سے نظر کیا کر گھو سکتے آگہ اُن سے بیے کھانے کا بندولبسنٹ کرسکیں ملقہ مرکیا اس سے بیمنلہ اخذکر سنے ہیں کہ مہانوں کوچیوس نہیں ہوسنے دیا میا ہیئے کہ ممیریان اُن کی فدمت کے لیے کی بندولیت کررہ ہے۔ کیؤ کربعض مہمان بڑے ماس موستے میں ادرمينران سنة كلعت بس يراست وه تؤدنكليف محسوس كريت بي رامى سيلے ارابيم عليالسلام ممانول كواحماس ولاست بغير وكجيد كهر ميترقط التركيس مين دينش كردا -

مهان نوازی دین اسلام کا ایک اسم اصول سید ا در امرامیم علیدانسلام اسکا اعلى تموند على منووصنور عليه الصلاة والسلام كافران مرارك عي بيت من كان يُوَّيِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي فَلَيْكُكِّ مُ ضَيَّدُ لَهُ عَلَيْكُمْ مُضَيِّفً لَهُ جَرَّحُصُ اللَّرْتِعَالَ ادر ا خرست کے وال پرائیان رکھتا ہے <del>جسے س</del>ینے مہان کی عرشت کرنی میاہیے ۔ آپسس

دمالدن كاطون سه كوئى جاس مريكه ها وجس جنه تو يقدة البالام المالات الم

ارابهمطیرا موثنونین میشرست بن رست

کی ولا دست بھنرت ماجرہ کے لبلن سے ہوئے کتی ہجن کے بیے استرے غلک چ حَلِيث مِر (الصّفات - ١٠١) معنى مداريك كالفاظ استعال كيدين -بهرطال ابراميم عليال مرك يد بين كى بشارت تواكي منهمتى باست متى -اصل کام س کے لیے فرستے آئے وہ اور تھا بعنی وہ لوط علیہ اسلام کی قوم مے عداسب مے کہ آئے منے۔ رہیجیب اتفاق تھاکہ ایک طرف تو ایک اوری قوم کی تباہی کا وقت آبیکاتھا اور دومسری طوف ایسبنیے کی بشارت دی ماریسی ہے ہیں کے متعلق بالميل كابران سبي كرحب الماميم البالدام كوآك مي والاكرات التعرف وزايا تها، ارابهم إر او تحصر والمستخم كمذا جامية في ممرس تيرى اولادكوريت ك دروں کی طرح دنیا میں بھیلا قدال کا مین کچہ آج ہم و بھتے ہیں۔ دنیا کی اکثر آبادی حضرست ایرائیم على السام كى اولادى سے سے -

جب الترك فرشت صفرت ابراج عليال المرجيع كي توسخرى في سيم تعق تو اس وقت آب کی زوج محترم حضرت سارة کی عمرانتی یا نویسے سال کی بودی عنی جب

النوں نے یہ ٹوننچری شنی فاقبلکت امراکت کی صرفی میرنوج ہوئی آئے کی بیوی شور مياتي موتي نعيى لونتي موئي أئي - دراصل وه اس بات سي مخت ميرسن ده موئي مين

وصدكت وجهدها يرانون نے إينا عقابيث ايا، حياني كے عالم مي جبرے بر المقط الربيدهان كيابت كرستها وقالت عجوج سقي فيوط الانكرس توادي

مودی موں اور مولیے میں یا مجھ موں ، معبلاس کیسے بچہ تجی کوں گی ؟ سورۃ مود اس آپ کے يه الفاظ مِي آتي بِي. قَالَتَ لِي بَكِي أَلَى وَ الْدُو اَنَا يَجُورُ وَهُذَا لَعُهُلُ شَيْعًا

إِنَّ هَا ذَا لَتُنْ يَعِيبُ (أَبِيتْ ١٦) كين لكي الجهدُ افوس إكياب بيريج مول مى مالانكرمي بوطعى موحيى مور اورمياخاوزهي بوطرمها بوگيا سهه وبهرحال اس حيازي

كاظهارير فالواكذ إلك فرشة كيف كايابى بوكا قال رقبك تيرب

پروردگارسنے اور نئی فرما باسے ۔ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کیونکر جس برزر دکارے ير فيصاري ب وات مفول في حيد العيليم مين ماس وهممتون والا اورسب

كيرمانية والاسب واس فيصيل بس أس كى كال محمدة كار فرلسيت كروه اس يع کے ذربیعے کیا کام لینا ماہت میں۔ اس کے علم سے کوئی چیز البرنہاں لہذا وہ مبر چیزی تصرف اور ترسر کے علم اوراراف کے مطابق کرتا ہے۔ تعنيري روايامت بي أياسيت كرسيك نوفرسنت كهان كي طروت الم تقرنين المماسية عنه ويرجب التول في الإجمال المام كونوفزده محدول كرسكان سينيست كودام كرديا قاس كي يور صنون بيركي عليدائس من اس يعني يدني كوشيت كى طروت المحتريط إلى السرتعالى سف امن كييط م وداره زندكى تبسش دى . اور وہ دور کر اپنی مال کے یاس میلاگیا ۔ امی دوران حضرت سادور نے اور جیست کارات تظراعاتی دجاں پرسسیدہ اور کی سٹری مکٹریاں بڑی ہوئی عنیں ، تو اہنوں نے دیکیا کہ وه يرسبيره مكلرال أنافاناً مرسبر جوكئ بي اوراك مي بينة مكل آسي بي اوراس طرح وه دوباره درخست كى صورست بى سليف آكينى - إن دوواقعاست سے مفرست ده كويفين موكيا كرويروردكار عصف موسف كحصرت كو دوباره زندكي فين سكتاسيت اور جونت کے الکر اور کوم سے معرے درخدت میں تبدیل کرسکت ہے ، دہ محبر جنسی اوراعی اور بالمخوعورت كواولادهمي شير سكتاب- اس كے سابقر مي فرشتر سے سے حضرست سارة سع له قَالُوا التَّعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُتُ عَكَيْ كُمْ اَهُلَ الْبُينَةِ وهود - ٢٧) كيتم ضلى قررت سي تعيب كرنى يو، له الربيد!

مور البابيم على السام مرحيقت مال كاعلم بوكيا اور بشارت والي بت بيم كل المسكرة المراب ك تسلى بوكن قر فرشتول سن كن ك قال فيها حَلَيْ كُو البَّهِ الله المُسْرَّ الله كُو البَّهِ الله المُسْرَّ الله كالم المراب كالمراب المراب الم

قرم کوط کے کیے عذا

اس سے ساو کھنگر ہیں ۔ چومٹی سے بناکر آگ ہیں دیکا لیے جاتے ہیں ۔ اور بر السے بیقر ہیں . مُسَوَّعَ مَّهُ عِنْدُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ بِن يرتبر عِيرود كاسك فإل نشال مَكَ مرسئے ہیں امراف کرنے والوں کے ملے مطلب برکر قوم لوط کے لوگ لیے جاتم میں مدسے بڑھ کے ہیں ان کی تباہی کا وقت آھ کا ہے ۔ اب برسخفرائس افران مم ر کی اسے بلاک کردے گا۔ جس کا اس بر کھھا ہولیے۔ یہ مجرم لوگ مشرق اردن میں علاقہ سروم کے باشندے تھے الن سے مجیر بڑے بلے سے متبر تھے جن کی آبادی میار لاکھ نفوس میں گئی۔ مجید دہیا سے ہی تھے ، مرا سرمبر علاقه تنا التي رست اور زراعت وونول عرفت بيتني ومياس فوشال لوك سيع مكم جم منسی مبیری بین بهاری میں بلتال ہو چکے تھے۔ اس قوم سے مبلے اس بہاری کا کہیں نام و نتان كس نرتفا ، كوياس مر موجد تع وحفرات لوط على السام تيس جاليال مك الوكون كوتبليغ كرتے سے اور الى كو برے انجام سے دراتے دھ كاتے كے مرانوں نے کھے برواہ نہ کی، مکر کنے گئے اَحْدِی جو کھے عرب ق ق کیے کو النهيء أناس تينطم رون (الاعاف ١٨١) كم الى كواين بني سي كال دو ، يه رئيس بالارست بهرية بي - اور بهي ناياك كية بي رحصرت لوطعاليا فة ومسيدي كها تما قَالَ إِنْ لِعَتَ لِلْعُرُوتِ الْفَالِينَ والشَّعْرُ ١١٨) ين توتمها يراس كام سي منت بيزار بول - تم يدا دليل كام كريت بو- لندا الترتا تے انہیں نگ ری کی سخت ترین منزادی الفرسنے زمین کو یمی تبد و بالا کرویا ، اور اوربسے میخروں کی بارش کی بجس سے ساری قوم بلاک بوکئی۔ فعل لواطنت كيجيب سرمتولق المركم المرام كاقدس انتلاف ب يعض اسے زا کے رابر قرار فینے ہی اور اس بریمی عد زما جاری کرنے کا فتوی فینے ہیں۔ اہم الم الجرمنيفة الديعين دي المرائد المراس وتاي توتارنين كرت البتراس جم بهند ترین توزید نکانے کا می میتے ہیں ۔ جو قید وہند کوڑے یا منز لئے وہت کا مجاری کا فرایانا فران لوگ قرمارے کے مالے تباہ ہو گئے۔ فاخس جنا من

المامان ممامواج

كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُعْتَمِينِينَ البيتريم في ابل ايان أوكون كواس من سع اكال اوراس طرح وه عذاب اللي سه زيج كي الشرسة فرما يكرسارى ميتي مي فعا وَعَدْنا رفيها عَنْ بَدُنْ بِدُنْ الْمُسْلِمِينَ بِين مْ يَا الْمُسْلِمِينَ فِي الْمِي الْمِي اللهِ المِيالَ سوائے ایک مسلمان گھرانے کے - الماہرہ کروہ گھرانہ صروف لوط علیالسلام کا تھا ہو التركي كرفت سے نے کئے - آب كے ساتھ آب كى بيال تقييں - بوي مى كافره يتى اوروه معى با فى قوم كى سائقى بالكربوكى - فرايا كَ تَلَكُنا فِيهَا أَيُهُ لِلَّذِينَ يَخَاهُونَ الْعَدُابُ الرَّلِيمَ اسساك واقع من ممن الك التاني عيورى ہے مگران لوگوں کیلئے ہودر دناک عذاب سے خوف کھانے ہیں . یہ نشانی وسی صنگر من بوعوصه دراز کر موقع بربی سے سے وال سے گذرتے والے اپنی انتھوں اس تناه حال بنى كويبيجية ستعے اور اس سے عبرت حاصل كريت تھے ۔ يہ ابت سخت عذاب تفاكرىز صرف منتى أياديال كمندرات كالمصري كيل - بكر سمندر کا بانی مجی زہر ملا ہوگیا ہے۔ اب تجربیت کے ام سے بہارا ما تاہے۔ اب اس مرزری کوئی آبی ما نورسینگرک مجیلی وغیره زنده نبیس ره سکتا . النگرسفه اسی دُنیا میں حزائے عل کا ایک ارفی سانموز بیت کیا سیانے اور مجمر قیامت سے مواہے حادث الا مال معى تلا اسب - المدنيت ١٥ آيت ٢٩٤٣٨

قال فلخطب کم ۲۰ درسس پنم م

وَفِي مُونِكَى إِذَا رَسَلَنْهُ إِلَى فِي عَوْنَ بِسَلَطِن مِبْنِينِ ٣ فَتُولِي بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُعِكُ أَوْ يَجُنُونَ ١٤ فَا خَدْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنْهُ مُ فِي الْيَرِّ وَهُو مُلِيْمُ ﴿ وَهُو مُلِيْمُ ﴿ وَهُو مُلِيْمُ ﴿ وَا فِي ْ عَادِ إِذْ آرْسُلُنَا عَلَيْهِ مُ الْرِيْحُ الْعَقِيمُ ﴿ هُمَا تَذُو مِنْ شَيْءٍ أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ آتَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَ فِيْ أَنْ مُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُ مَّمَتُعُولَ حَتَّى حِينَ ٣ فَعَنَّا عَنْ آمُر رَبِّهِ مُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمُ عَنْ آمُر رَبِهِ م ف حد سهم عن آمُر رَبِهِ م فَكَاكُانُو السَّطَاعُول مِنْ فِيَامٍ وَمَاكَانُو السَّطَاعُول مِنْ فِيَامٍ وَمَاكَانُو السَّطَاعُول مِنْ فِيَامٍ وَمَاكَانُو السَّطَاعُول مِنْ فَيَامٍ وَمَاكَانُو السَّطَاعُول مِنْ فَيْلُ الْمُا اللَّهُ مَكَانُو اللَّهُ مِنْ فَيْلُ اللَّهُ مِنْ فَيْلُ اللَّهُ مِنْ فَيْلُ اللَّهُ مِنْ فَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَوْمًا فسِقِينَ ﴿

ترجیدہ اور مولی علیال م کے واقد یں بھی رفانی ہے ، بیب کہ ہم ہنے بیبیا ات کو فرطون کی طرف کھل سنہ فید کر آج کی روانی کی دولوں سنے ، اپنی قرت کے ساتھ اور کھنے لگا یہ جا دوگہ ہے یا دلیانہ ہے آگ کی بیب کی گئے ہے اس کو اور اس کے مشکر کو ، بھیسر بیس کی اور اس کے مشکر کو ، بھیسر بیس کی اور اس کے مشکر کو ، بھیسر بیس کی اور اس کی صالت بیس باور اس کی صالت قابل طامعت متی آگ اور قرم عاد میں بھی داختانی ہے )

جب کم ہم نے بیجی اُن کے آبر ہوا ہو خیبر سے خالی سی اُن کے آبر ہوا ہو خیبر سے خالی سی اُن کہ کہ دیج منیں مجوراتی سی وہ کی چیز کو جس پر وہ چلی سی دنشانی ہے) جبکہ متی اُس کو چوا چھا اُن کے لیے کہ فائدہ اٹھا کو ایک دقت یک ﴿ ) بیل اُن کے لیے کہ فائدہ اٹھا کو ایک دقت یک ﴿ ) بیس مرکش کی انہوں نے لینے پروردگار کے حکم کے سلیے بیس بیٹوا اُن کو ایک کولک نے ، اور وہ دیجہ ہے تھے ﴿ ) بیس نظافت دکھی انہوں نے کھڑے ہوئے کی اور نہیں بیس نظافت دکھی انہوں نے کھڑے ہوئے کی اور نہیں بیک اور نہیں کیا ) قوم فرق کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو ایک سے بیلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو ایک انہوں کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک انہوں کو ایک انہوں کو ایک انہوں کو ایک کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک کو اس سے پہلے ، بیٹک نے وہ ایک کو ایک کو اس سے پہلے ، بیٹک کے ایک کی کو ایک کو ایک کے ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کے کہ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی کو ایک کو

گذشته درس می حضرت لوط علیالسلام کی قرم کی تبایی امال ذکر موا بوری قرم من ايب گھرلىئے سے سواكوئى عبى خلات الى كى فرانبردارى كر نے والاسيس تھا ۔ يہ وانعرواصل حرائع لى مفانيت كے سلايں ئي بيش كيا كيا ہے الله تعا سانے اسی دنیا بی بعض اقوام کواکن کے بھے انجام سے دوجارکر کے بتلادیا کہ وہ انوست مي بحيثيت مجموعي عي برفردكواس كى كاركردگى كا برلدشيني برفا ورسب . گزشته آيات مِن فرانبرداردن کے نوز کے طور براد التر نے حضرت البہم علیم الدام کا نذکرہ فرایا اور سائق ساتھ زافران اقرام کے باتنے واقعات بطور تمسیسی بیل جیسان سکیے بى مقعدىي سب كران توالى مجرى كومزائ بغيرينى مجوراً . كذاله ورس ٠ ابرا بيم علي السلام سف فرشتول سب يوجيا كر تما است اسف كانتم كياب، توانوں نے كاكم مراط عليالدن مى مجرم قوم كومن افيے كے يالے أنے میں ۔ سیائخ اوط علیہ انسلام کے ایماندار گھارنے کوئٹی سسے نکال کر بوری مبتی کو الٹ دیا کی ادر اُدیرسے میمفرول کی بارش بھی ہوئی جس کی وجبرسے پوری قرم سے ایک

الطاكات

فردمجى زيره ندمجا ملكرمت وسيكار

اب آج کی ابتدائی آبیت میں المطرت الى نے حصرت موسی علیالدام اور فرعون كے وانغركريمي بطورنشاني ببش كياسيت وارشا وموتاسيت وكفث مفوسلي ادموس علياساده کے واقعہ میں بھی نشانی موجود سید اس می خرر وفتر کرسنے سے وقوع قیاس اور معرائي على كات مجمع من اللي سب فرايا إذ أرسكن و إلى في عون بسلطن منتب فن سب كريميرا مرسى عليال مر فرعون كى طرف كهل سند كے سابقه الطوتعالى في السياكرواضح تعيم، واضح معزات اور ولائل ورابي عطا فرا موسى عليه لسلام كى تو واضح نت يول ميرسس محصا اور يربيضا حاص ايميست كي حالى تھیں جب مرسی علیالسلام معجزات کے دفرون کے پاس کے فتو کی بنگنب تواش نے اپنی اوری قرمت کے ساتھ آ ہے کی دعومن سے روگردانی کی ، رکن کا معنى بيلوادر طاقت دونول آتے ہي اوراس تقام بير دونول مرد محت ہي - اگر د کن کامئ سیلوکیا جلئے تومطلسی ہوگا کرفرمون کے آپ کی دعوست سے سیاہتی کی یعتی اس سے بیجنے کی کرسٹسٹ کی ۔ اور اگراس کامعنی قرمت لیا جائے توریخی درست ہے کہ اس نے اپنی بوری طاقعت کے سائفرد توبت توسید کا انکار کیا ۔ رکن معنی طاقت مصرت اوط عليرالسلام ك واقعرب عي استعال مواسيت - قال كن اَنَّ لِحُدُ بِكُمْ قُوَّةً اَوُ أُوكَى الحَلُ وُكُنِ سَتَدِيْدٍ (هود-١٠) لرط علبالسلام في ابنيار قوم سے كه كائن ميرس ياس طاقت بوتى ياده طاقت متى بوتى حس بر بمروسد كيا جاسك اوزطا مرسي طاقتور تدين مبنى خداكي ذات مي يوسكي س بهرال فرعون نے سازوسامان بینے امار اور تشکر کی قربت کے بل نوستے ہے موسی علیہ كى نبوت ورسالت اور آمييكے بينيام كا انكاركيا . وقال سيح اور كھنے نگا كہ پيتھ تو جادوكرب اور ليف دعوى نوت مي سيانيس ب موسى عليدالسلام كمعيزات و الجدر الله برايان لانے كى بجائے انسين ما دوكاكر ترك كر كال ديا . تعف دومرى سورتول مي موجود مي كوفون في مولى عليه الدائم مست فودنت نيال طلعب كي

تفير سورة الشعار بي يوج دست كرجب يولى عليال لام سن فرعون كودعوت كوير دى تروه مين الكرتم في ميرس مواكس اوركومون بالومي تيدي قيدي وال دول الكارمونى على السلام في كها خواه من محالي إس كوئى واضح چيز في اول ؟ قال فانت بِ إِنْ كُنْتُ أَمِنَ الْمُسْدِقِينَ (آيت ١١) توفر ون كي الله المُ اكرتم بيع بروم كريب أب نے واضح نشانياں بيش كردي توسكنے باكا كرير توجاد وكر ب المعنون إير ووانها عربار عنظم ولو كراب كرناما بالب يمادك الماوروا مبراد سے رسم درواج اور دین کو بدل کرمارے معاشرے میں خواتی میدا کواجائے ؟ اس متعام مرال سنے نهایت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کر جیب فرعول اور اس کی قوم نے توسی علیرانسلام کی دعوت کوقبول کرنے کی بھیائے اسب کوختم ہی کر دیا عام داوراب كان وتمن بن ك فاحدده وج مودة وم في يرا و ما فرعون كرمى ادراس ك شكر كومى فننبذ فها في في الْب يراد م ف الهيراد ا يريينك دياس مالت بي وهو مُلِت كرووقابل المست تفارالمرن قيامين كرسكم ليے فرعون برلع نست مسلط كردى ہے ۔ اب ہرخض اص يومنت كرا سب ، اورقامت والع دل يمي ذعون بع إبى قرم معنت بى كاشكارست كا السّرتعالى في فرعون ميست لوك الشكر كو تحرفلزم ميغرق كرويا اورفرعون كى لاش كو عبرت کے لیے افی مکھا جو آج بھی لوگوں کے لیے باعلیت عبرت بی ہوئی ہے اس بھی اس كرديجية ب، المس پرنعنت بي ميمية ب، موسى عليالسلام اورفرعون كا واقد قرآن الكيمي جياليس مرتبه ازاده سان بواسب واس كمالاؤه يه واقعه بالميل مي بحى مركورب اور تار تخ كے اور ق مي مي محفوظ سبے -اس وانعركا ذكر التدرتها الى نے جندا مع على مى سلىلى كياس، مطلب يوسي كريونداكس افران كواس دنيا مرسزامي سكناس والغرست مي عيد المعلى بوقادرس اس كے بيد السّرف قريم عاد كاحال بيان كيا ہے قرفي عاد اور قرم عاد مي بھی نشانی ہے۔ ببہم براسے طاقتور اور جبار لوگ تھے۔ اقتدار کے الک تھے ا

قوم عاوكا حال

ان ك إس بيشار وسائل نفط اور مبسية وشمال نفع . اركني روايات سيمعلوم موا ب كرحضرت بودعليالسلام تعترياً بإرسومال كساس قوم كو وغط ونصيحت كرية كرب مگرمبیا کرام ملال الدین وطی نے اپنی ناریخ کی کتاب میں مکھاہے ، ان میں سے بهت كم نوك أيان لاست، بهرجب ان كى افرانى صرست تجاوز كركمى توادير كالمنب بوش مين آگيا إذ أرسكنا عكيم الريخ العقيدة جب كرم ني اي م بالخيد براجيمي بيني ايسي مواجو خير د مركت سيي خالي عني - اس بوا كي متعلق مورة الحاقة مِن آته عِي سَمْ رَهَا عَكِيمُ مُ سَبِعَ لَيَالٍ وَتُمنِيدُ أَيَّامٍ (آيت >) خدا تعالی نے اس کو ان لوگوں برسات رات اور آعدون کمسسل میلایا ، حس کا " يتجديه مرًا مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءً أَتِّتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالَّهُمِيمُ كروه حس جيز مرحلتي عقى اس كري رابور كرسك حيور تي تقى - رميم لوميده عراي یا ختک گھاس یا تکوی وعیرہ کو تھی کہا جاتا ہے جو ذراسا جیمیر نے سے ریزہ ریزہ ہو ملے۔ توریر ہُوا آئی تندیقی کر جس جیئر کو لگتی عنی کے سہر کہ دیتی تھی مطلب یہ الترتعالی نے قوم عاد کو اس تند ہوا کے ذریعے بلاک کی ، ادر فرمایا کہ اس میں بعی حیات عل کی شاتی ہے۔

ا ہوڈن انزات

نے منٹرق کی طرف سے تھنڈی ہواجالائی حس سے دشمن کے بیٹے اکھٹر گئے اور وہ جم مر مسك اور بالافراك كوعاصره تهيوط كريجاكما بيرا والترسف فرطاكم الس وقع مرابل ايان کی تقویت کے سیاح فرشتے بھی موجود تھے اور اوصر ہوا میں ایٹا کام کر رہی تھی ۔ گویا التشرف مشرقی بڑا کے ذربیع حضور علیہ السلام کی مروفر مائی ماس سے برخلاف قوم کا بران رف مغرب سے كرم بوا (دبر) مسلط كى حس في آن كامكل طور ميزخاته كرويا -تهذى شريعت كى روائيت مي بي تفصيل وجووسيد كرعلاق سبا كے رسمة والع قبيله رمعير كے اكب معمالي مارست ابن بزير مرميز طبير آئے . ال كا ابنا بيان ب كر جب من بهال منها توائن وقت مسجد نوى لوگون سے بھرى بوئى بھى ، حميد لسے محجول كب يتع اور حصنرت بلاك الورك كالمارك مصور عليالسلام كم سلمت ماضريع یں نے پر مجا کرسب لوگوں کے جمع ہونے کی کیا وجہ ہے تولوگوں نے مجھے بتلایا كرمضورعليال لام حصرت عمرواين العاص كي قيا دست ميں ايب تشكرها و ميه روازكر سے ہیں جس کی وسیسے سب لوگ جمع ہیں ۔حضرت حارث کا بیان ہے کہ بھیر میازکرچمنورعلیالسلام کی خدمت میں ایں الفاظ کیا گیا کہ عاد کی سرزمین سے أيك وفداً يلب بجب بس لے اينا تعارف اس طريق سے متا تو فراً كها -أعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِيدِ عَادِيْ وَمِذَاكُ مِن وَفِرِ عَادَى طرح بن جاور بحضور عليه اسلام نے دريا فنت فرا يا كركيوں عبائي اس وفديس كيا حزايي كى بات مقى سوستند كبيست المست تومي في عرض كي احضور إبر بزارول ال مانا واقعهب مكرزان زدعام بوسفى ويهسي شهورس حركا ذكرتفسيرى دوايا يس معي الماسيد الك دفعه قوم عادير من قعط بيدا ، تين سال مك بارش كاليك قطره لذكراس كى وجرست النان اورجانور الملك بوسف كلے - اس ناسف ميں فاندكير كي عارت توكيدي عنى ، صروت أيب شيارها با في تفا مكر يجري ولال أكر توك عاكي كاكريت ته كيونكرية فظر بهنشه سع مترك را سب. قط ما ليست ننگ قرم ما د مي اين ايك مرواري قيادت مي ايك وفركر بيها تاكر ويال ماكر دعاكري ، تاكم

دفدعا د کانتزگره

الدرتعالى قحط سالى كودور فراحے - يه وفد مسح كے قرميب ايك سخص كرابن معاور كے یا س معان دور از مینر بان نے بڑی عزت و حریم سے و فدکو اپنے بال محرایا اور اُل کی خوس خاط مارت کی ۔ اجھا کھانا کھلاتا رہی اشراب سے عام جلتے سے اکا نے بجانے والى لوندال وليبسلاتي ربي وي كراسي عيش وأرم مي ايك ال كندركيا اور وفرس كام معنى دعاكے سيا آياتا وہ توتر مركيا - كيروه وفرول سے مكل كركري بالزاد اجبال بسره مبني اور دعاى كرميدورد كار! كرميركس بمارى شفاايي كى ورواست سے كرنيس آيا ، اور منرى ميكسى قيرى كى راج فى كے سالے حامر بؤا موں میری درخواست یہ ہے کہ حب طرح تربیعے ہماری قوم کومیراب کرتا به ميمي سياب فرايعني بارش ازل فراكر قبط سالي دوركرات وادرما غفرميري كها كرس تخص كي إس أي مهان تظريهول الس محد

قرمناد اس دقت اسان برتین قسم کے بادل نوور موسے بین مغید، مسرخ اور كالتاي ساه - إن بادلول سے أواز أني الحيات بعني إن بي سي حجمين ليندسے أس كو

اختیار کراو. وفرسکے سرارسنے ساہ بادل کونیدکی کیؤ کم عام طور ہرکالی کھٹ بارش لاتی سبے - وفداورقوم کے لوگ فوش ہوسکے کہ کالی گھٹا جھیائی سبے -اسب

بارش بوكى اورسال علاقه على تعل بوعائ كا-سورة الاحقات يسب - قالوا

هذا عارض معطرنا وآبية ،- ٢٧) كرده كن مك كرية قوادل سي حمم برر

إرض برسائ كار كرالترف فرايا مبان هو كالسنك حجلت وبه مكر تروه چزے

جس کے بیاتم طبری کرتے تھے۔ یعنی بہتو خداتعالی کی طرف سے تم بر براکی صورت مي عدّاب أراج ب بصنور عليال الله كاارشاد به مي كريه ميواكوني بهن زياده نهي

ہتی ، میرصرف انگر می کے علقے جننے سے سے حیوری کی تنی ہوسا سندانت اور

اکھ دِن کے متوام علی رہی ۔ یہ جواجس چیز مطلیٰ تھی کسے جورا چورا کرے رکھ

وسِی عنی - بوری قوم میں سے سوائے ایما نظراً دیمیوں کے کوئی بی زندہ نہ بھا۔ اس ہوا نے عادبوں کوز مین سے انتخاافظا کر اپنٹنے دیا اور بھر ان کی لائٹیں زمین ہر اسس طرح بڑی تحییں سے گفاہ ہوا تھے ان تخیل خاودی (انحاقہ ۔) گویا کہ کھیجروں کے رہے سیارے شنے ہوں ۔

سرك الشرف قرم موركا فمورنه مي سيس كيب وفي تمود اور ازم تمور میں معی حبر المصالی نشانی موجود ہے ۔ ایر اطسے متدن اصناع اور کا رکر الگ تعے بہالدوں کوتراش کرنقش ونگار والی عالیث ان عارتیں بیاتے ہے ۔ ان کی تعمیروہ ميدانى علاقول كى عاداست ميى قابل ديرتمس واس نوم نے اسف ني صالح عليالاه كرجم فلايا ادر قيامت اور صبارعل كانكاركي والا آخران سي كهاكيا إذ قيل كَهُ مُ تَمَنَّعُولَ حَتَّى حِدِينِ مِبْدُون كے بيلے فائرہ اٹھالو۔ فَعَتُواعَلَ اَمْنِ دَجْهِ وَمُكُانُول نَهِ إِنْ مِور دُكَار سِي عَلَيْ اعْلَيار كَي فَلْخَذَانِهُ وَ الصِّعفَة بس الله كوايك كري وين إسن يجولها - وهم مُ يَنظُرُ وري اور وہ سبب مجھ اپنی آ محصوں سے دیکھ سے تھے۔ عیران کی عالت برموکئی ف ما استَطَاعُوا مِنْ فِيامِ ان مِن كَصْرِب بِوسْنِ كَلَ الاعْرَا ميسب فأصيمول في كارهي مرجيمين دايت ١٨٥) وه النا كري مي اوندسه منديد عنه منه عنه وكا حكافة المنترصرين اورودكى سد بدله بيل کی بوزنش میں بھی نہیں تھے۔ وہ النظر کی گرفت میں آسکے تھے ، معلا براکس سے بينة ؟ قوم عاد كا مال يه تفاكر السُّراك فرا! وَإِذَا بَطَشْ مَمَّ بَطَسْ عَمَر جَبَّادِينَ دالشعرائد - ۱۳۰) جب تم ٹودکسی کو پچرشتے ہو توسخت طالما نہ طربیقے سے گرفت مرستے ہو گرجب یہ قوم فر در گرفت میں آئی تو نہ کھڑے ہونے کی طاقت باقی می اور نهمی سے برلہ ہے سکے ، ان کی تمام غلط کاریاں ختم موکر رہ گئیں۔ اس سے بعد اللہ نے پانچرال غونہ قوم نوح کا بیان فرالیہ وقع و مرکوح مِنْ قَبْلُ اس سے بہلے بعنی قریم عاد وتمود سے بہلے قوم نوح کا واقع کھی قابل غور

قوم نمود می تبایی

قوم نوح کی غرقا بی

ہے۔اس کو مجی السوف حیائے عل کے غور کے طور ریسیشس کیا ہے۔ حصرات نوح عليه اللام كالمبيع صيري كم تبليغ اورقوم كا الكارقرأن مي متعدد مورتول يأكر ہے مکر صفرت فرے علیال ام کے نام سے ایک مستقل مورہ فوج میں ہے آب مانه صے نوسوسال مک قوم کو الترکا پیغام بنیاتے ہے گزمتی کی میتی کیا میکا المک مَعَ خَ الْا قَلِيْلِ وَهُودُ - ٢٠) مبت بى كم لوگ ايان لائے بيني اسى كے قرب افراد حواسب ساخطش مي سور بوسك والقي سارى قوم إنها مكانوا قوماً فسيقين افران بي رسي سورة الاعراب ين فقوم العكم أن رأيت - ١١٧) اندصى قرم كماكيا ہے - الترسف اس قرم كوئى طوفان بير غرق كرديا - فرايا حس طرح مهم ف مختلف قوموں کو دنیا ہیں منزدی اسی طرح پوری نسلِ انسانی کا بھی محاسبہ ہوگا اور حزائے عل

الندويليت ال اكيت مهم ١٥٥

قال فاخطبهم ٢٠

وَالسَّمَاءُ بَنَيْنُهُ إِبَايُدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْارْضُ فُرَسُنُهَا فَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِنْ حَوْلَ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوجَينِ لَعَلَّكُمُ تَلَكُّرُونَ ۞ فَفِرُولَ إِلَى اللَّهِ الْذِ لَكُرُمِّنُهُ ذَنِيكٌ مُّبِينُ ۞ وَلَا يَجُعُلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا الْخَرَ الْيَ لَكُمْ وَ مِنْهُ نَذِيْنِ مُّبِينُ ﴿ كَذَٰلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِثُ أَوْ بَحِنْ فَأَنُّ اللَّ قَالُوا سَاحِثُ أَوْ بَحِنْ فَأَنَّ الْأَقَالُوا سَاحِثُ أَوْ بَحِنْ فَأَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا بَلْهُ مُ مُ قَوْمُ طَاغُونَ ﴿ فَتُولُّ عَنْهُ مُ فَكُمَّا اَنْتَ بِمَعَلُومِ ﴿ وَذَكِرُ فَانَ الذِّكْرَى تَنْفَحُ الْوُمِنِينَ ﴿ تن جسد اور آمان کو بایا ہے ہم نے توبت کے ساتھ الد بيك بم مب قدرت مكف واله بي الا ادر ذين کر بچھایا ہے ہم نے ،یس کیا ہی نوب بچھانے والے ہیں ہم ال اور ہر چیزے پیدا کی ہم نے جوڑا ناکہ تم نعیست ماسل کرو ایس عباگر النزگی طرف . بیک میں تمھاسے بے اس کی طرحت سے کھول سمہ ڈر شانے والا ہوں ﴿ اور من عَمْرُو اللَّهِ كے ماتھ اور معبود ، بیا۔ میں تما کے ایک اس کی جانب سے کھول کر ڈر نانے والا ہوں ( اس طرح نہیں آیا اُل لوگول کے یاس ہو ان سے سیلے گزائے ہیں ، کوئی رسول ، مگر کہا انہوں نے کریہ ماددگر

مه یا دارانه مه @ کی وه ومیت کر گئے بی اس بات. ک و بلک یہ لوگ وی مرکثی کرنے طابے 🗗 کیسس آب منہ پھیرلیں ان کی طرفت سے ۔ پس نہیں آب پم کرتی طامت اور کی نمیست کریں ۔ ایس ہے شک نصیحت فایرہ کرتی ہے ایمان والوں کے لیے 🕲 وتوبع فإسست اور حزالت عل سكى سلسترس الشرسن مجرول كى منرا إلى سك ربط أبيت محتی واقعاست بیان فرنیسے اور با دولایا کہ اہلِ ایان سمے سیاے میرنشانیاں ہیں بعبرطرح كرين يرقادرست بولوك فلاتعالى كاطرف ست عذاب اليم ست خوف كعات مِي - وه ايان لاسف اورني كرسن كي كيشسش كرست مي -مشرج المعلى كى وصاحبت كي يعداب الترتع الى سنداين فدرين كالحد آسم*ان ک*ی

كاذكركياب جواس كى ومازيت بردلس في مارتناديواب والسبكاء بنينها بالبير الامهين اسمان كوفرت كرماته بداك ليست لمي واست الروسع ال كى تخليق ادر وه معى بغيرستونوں كے ، قدرست كا خدى ببت الى دليل سب - اير كامعنى في مقد بن جوان في فدرت كامظر بوت بن اوراس سے مراوقت سے بناكم مورة من مِن التَّمْرِينَ صَرِّتُ وَالْمُرْعِلِيلِ مَا كَمُتَعَلَّقَ فَرَا إِسبِ قَاذَكُنَّ عَبْدُ ذَا وَاوْدُ ذَالابلِم رائيت ١١٠) مارس بندس واؤرهليدالسلام كانذكره كري . بوكر فاعترل واربعي قرت واسے مقع بہرمال ایرسے مراد قرت یا طاقت ہے حس کے در بعے الرسے ارکان كرميافها إ-اس تركرا ساس مراديه به كالإمان الى اسمان عبي ويرب پییزگرمیدا کرسنے پرقادرسی ، وہ کسی انسان مجرم کوگرفت کرسنے پرکیوں قادر نهين جب كرانيان كي حيثيت بي أسان كي مقاسع من كياسيد؟ مراس كا حال بد ب كريغ ورقد كبرى نيا ديرب ني آب كوم داسمي اب - اور وقوع قيامست اور منيست اور منيست اور منيست كانكار كرديا سب . فرايا اسان كي تخليق كوني فري بات

نیں ہے وایا کم وسیعون ہم ہر چیز میقدرت رکھے والے ہیں ،ہم اس سے بی بلی چیزی پیدا کرسنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

> زبین کا فهرش

عین مطابق بالسروا الدوس المرسان الدوس الد

اس مقام ريزين في حس خاص خوبي كا ذكر كيا كياب وه في سنها سي طام ہے تعنی اس کی سلح مہور ہے جس کی وحیرست لوگ اس بر اُسانی سے چلتے ہیرتے ، کاروبار کریتے بعادات تعمیر کرستے اورائی پیسوستے ہیں۔ اگریہ بمورز ہوتی قراس بہ كاردبار حيات كومارى ركفاتكل بوعاتا - الكرجيرية زبين بهي بطام مطع نظراتي - -مگر حدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین جیٹی نہیں مکر گیند کی طرح کول ہے۔ اور شالی اور حبزی تطبین کے قرب کیے تا ہم اپنی وسعن کی وحبسے ہے گول کی بجائے میں بی تی سے ۔ آج کل سائنسدان خلائی سفرمہما ہے ہیں فضا سے لی گئی زبین کی تصویر میں زبین بالمحل کیند کی طرح کول نظراتی ہے حس طرح میں رمین سے جا تداورسورے گول دکھائی سے ہیں،اسی طرح خلاء زمین ہیں گول ہی نظر آتی سید. ببرمال وزایکه مم نے زمین کو کھیا دیا اور ہم اس کو خوب کھیا نے واریس آ کے المقرف اپنی ایک اور قدرت کا تذکرہ فرایا ہے وَمِنْ حَیلٌ شَنی عِ خَلَفْنَا ذَوْجَبُنِ اور بم سنے ہرچیزے جوڑا بیدا کیا سبت - انسانوں اور دیگرجاندار مخلوق میں تومیم ہرمنیں کے جوڈسے جوڈسے کا مشا یرہ کر کہتے ہیں اہم سائنسدان

برجبرکا جوارا

بتلاتيه ب كرميون سي جيوب كيوب كور سي ميكرمندرك بدى سي بري علوق كسبرجيزكوالترف حواجوا ابداكياب جواكمات والول كالمقان والول كالمقان يهب كرات سف تمام نباتات كويمي تورا جورا بداكا ب - نرواده كي جورت س می آگے حیوانات یا نیا تات کی تسل طبی ہے۔ بعض ذراتے ہیں کر زومین سے مراد متضا دجیزیں ہی بعنی ہروہ چیز زوجین کہا كتى ہے ہوایا مرتقابل ركھتى ہے مشلاكوروظلىن ياليل ونہار أبس مي متضادين اور سوارا جوارا برراي و اسى طرح خنتي اور تنري ، ارص وسما ، مميران اور مبار ، تجروبر زوجين بي شهار کیے ماسکنے ہیں۔ صفات میں سعا دست اور شقاورت ، کضراور ابہان بھی زوجین میں گرمی اورسردی علم اور قهر ، بهاوری اور بندلی ، منل اور سخاوت ، حق آور بالل مينها ادركروا صحبت اورماري غنى اورفعتر ضحك اور ديكا، فرصت ادرغم الوب حيات، دينا اورهني دغيروسب زوجين مرشار بوتي بس- اگرانسان إن چيزول مين عوروفكركرس توالتدكى فنررت اورأسى ومدانيت محجه بس أسكتى سب كعك كمو تذكر والمرتم تمني تعت ماصل كرو اس سورة من دين كے بنيا دي عظائرة آن كريم كى حقانيت، توجير، رسالت، مدر وتورع قيامت كا ذكر يهى أرجيب وجنائيربال مردعوت الى النوجد كم عنى من ارث دفرایا سن فيق قرا إلى الله بس النرن الى كاطرف دور و مرادير ب كم ہ طروت ہے کٹ کرصروت النترکی طرف دسج سے کرو ۔ اُسی کی عبا دست کرو اور اُسی كرسائقاياتعان درسن كرو-حُنفاء اللهِ عَنيُ مُسَيْرِكِينَ بِهِ دالج - ١٦) منيف بن عادُ اورمشرك رز بنو ، كفر ، شرك اورمعيت كوجميور رو - اورسائم لين سِعْبِرِي زبان سے بيهي كملوايا إلى ككو مِنْ وَ مَرْ يَدِيْنَ مَبِينَ مِنْ مِنْ عَمَاسِكِ ید اس تعالی کی طرف سے کھول کر درنانے والا ہوں میں خدا کا رسول ہوں اور مجع انزار كامكم وياكيا سبت بولوك غالقالي كى ومدانيت كا انكار كرست إي كفرادرشرك كالرسة اختيار كريتي بين أن كد أن كے برے انجام سے آگاہ

الی دعوت المترجید

التركاني وكلا فرفاؤب ولا يجعُلُوا مع الله إلها الخر التركيب المفكى واست كمعبود فرالي كسي كوهاجت روا اومشكل كثابهمجو ممى كى ندرونيازىد دو - المترسك سوار كوئى خالق ب نه مالك ، نه فادرطالق ب أور منعلیم کل ومی متصرف اور دربسه ، ومی قدرت تامد کا مالاب سے اور سخق عیاد ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کر مشر کیب مذعصر او اور دوبارہ شن لو ایف کے کھو مّن و بنديس مبين بيشك من تمارس إس المترى طرفت كمول كم ورنان کے کے ایا ہوں می عین شنبہ کر آ ہوں کر اگر خدا تعالیٰ کی وحد است سے

خلاف مليك تواني مهت برايوكا .

الكي آيت مي الترف منكرين رمالت كا تذكره فرمايسي كذلك مسا أَتِى الْإِينَ مِنْ قَبِلِهِ عُرِمْنُ رُسُولِ الم طريق من أيا إن سع بيل الوكوي كے إس كوئى رسول إلَّا قَالُقُ اسَاحِثُ أَوْجَعِنُونَ مَكَرَاسُون في كما كرتيخص جا دوكرسه يا ديوانه بهد و فرما يا مرصوف من اورعرب كي مشركين كي باست نہیں مکر جس قرم ہیں بھی الترکا کوئی رسول آیا اسوں نے انکاری کیا۔ اسوں نے التركيني كي بات يركيبي فورسي مذكي اورجب انهون في التركامينام منايا توك منارست کے ساتھ تھکاوا ، فرایا آنوا صواب کی تھیں بیلے لوگ وصبت كركئے تھے كم ان كى طرح تم يى التسركے رسولوں كا اسكار كرونا ، اور كا تم اپنى كى وصيعت برعل كرسي بو إحب قرم أوح كالبرط ما أدمى قرسب المركم و تا تووه دومرول كر وصيبت كرمياة كر ويجف كهيس فرح عليالسلام كى إنت كذنه كان لينا ورز وقصي تمارے ابار امباد سے دین سے بھرف کا - فرایا حقیقت برہے بل ھے قوم طاغون كروه مركن وكه من بوات ي الكاركرة تعدد درمالت كانكاركرت تعدد بد ان کی مرکنی کا نتیجر تھا کہ الترسے نبی کوما حرا در مجنون کا خطاب مے دیا ،العیا ذالتر الكالترن المين مي كوتنى ولائى من فتو ل عنهم أب ال

المكارس كرت

منكرين توجيد ورسالت سيمنه بيريس اأن كاطرف زياده توجرن دي هيتما انت بمكوم أب برجه ملاست نبين الربياوك فتنزير دازى كرية بي افتراد بانرهض بالكوركات بي قراب ايا فرليسه اداكرست بوسف محما دي ادر اس کے بعد این کو ان کے عال پرجیور دیں۔ آمید اس بات کے ذہر دارہیں ہیں کہ براوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آسیہ کا فرض بہ سے حبر لغ ما انفِ ل اليك مِن تُربِك (المائده-١٧) حِركِيدا ب كاطرف الله كالياسب اس کواات لوگول کے مینی دیں ،اس کے بعد اننا یا نہ ماننا ان کی ذمہ داری ہے ادرقیامیت واسے دن اپنی سے سوال ہوگا کرمیرے پیغام کے ما تقریم نے کی سلوک کیا اُسدایا فرایضہ اداکروں ادراس ۔ سلوک کیا اُسدایا فرایضہ اداکروں ادراس ۔ اورسائقيديمي فراليا وَذَكِرْ أَبِ ال كُونْصِيمت كروي فَأَنَّ الدِّدُكُونِي تنفع المقيمين كبين كساريقيمت ايا زادل كوضرود فائره في كالبته مركن الدشراري لوك المن يحست فالمره نهيس الخاسكين كي بجب أسيان لوكول کے سلمنے السری میتول کا تذکرہ کریسکے ، ٹواب و مقامی کی بات بین کری کے۔ شیطان کے ورغلانے کی بات کریں گے تو انہیں مخروف کی کا موقع ملیگا. مهرمن کے دل میں ایمان کا مذربر موجرد ہوگا وہ اس سے تنفید ہوکردا و راست بِمُدَاحِا بُي سنَّے ، ادر حج ایمان سے پیمسرطالی ہوں سنے۔ ان پرائیپ کی تصبیحت كالمحصراترنسيس بوگا -اسى نصيحت بى كے خمن ميں ايك عوب تناع دنيا كى بے ثباتى اوران ن ك ب بی کے متعلق کہانسے ، حَلَّى بِنِ أَنْتَى وَإِنْ طَالَتَ سَلَامَتُهُ لَا مِدُّ يَقِمُا عَلَى أَلَهِ الْحَدُ مَاءِ تَحْسُولُ

حوا کا بھیاکھتی ہی صحت درسالاتی میں ہو مگرا کی۔ دن شیسے ٹیرٹرسے اسے بعنی جانے ہے کی جاریائی ہرسوارموز) ہی ہوسے گا۔

لِلْيَنْتَ يَشْعُونَى كَوَهُمُّ الْعَنْ مِرَبَنْصِبُ وَلَيْسُ لَهُ فِي الْعَيْشِ عَمْ إِنْ كاش كر مجھ معلوم ہوكہ ان ان كو موت كى فتركس قدر غرمي والتي ہے تكوان الى زركى من وسن سے بی انے والی کوئی چیز تہیں سے ۔ علامراقیال سے۔ الياسب تو حبال من شال شار ديجها وم صے مر جلستے مستی ایا میرار دیکھنا ہماری مثال توجینگاری مبسی ہے جو ایمی ساک رہی ہے مگر عنقریب کھوجائی اورظا مرسبے كرموست لازماً كينے والى سے ، جس سے كسى طرح بحى مَفَرندين فقعد مه بیسه کر دنیای ناپالیداری کی اس طرح کی ایش نصیحت کا درجه رکھتی ہیں۔ بھرقیت کی بوت کیوں اور حرالے عل کی منزل کا تذکرہ تھی انسان کے لیے یا عدت نصوت بحريمتاب - استهم كى باتين اياك والول كيك لقيتًا مفيرمول كى و الن تما م جيزول كا تذكره قرآن إك مي موجرد بدا ابزاان باتران كي نصيحت كرستے رہي . الندين ١٥

قال فاخطبكمر،٢

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبِدُونِ ﴿ مَا الرِيدُ مِنْهُ مُرِّنْ رِّزْقٍ وَمَا ارْبُدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ الله هُ وَالرَّزُونَ دُوالْقُونَ وَالْمُقُونَ الْمُعَدِينَ ١٠ فَإِنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ آصَعِيهِم فَلاَ يَسْتَعِبُونِ ٥ فَوَيْلُ إِلَّاذِينَ كَفُرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ؟ ان مداور نہیں بدا کیا میں نے جول اور انانوں کو گر اس کے اکر وہ میری عبادت کریں 🕒 میں نہیں جاہتا ان سے دوزی ، اور میں نہیں جاہتا کہ وہ مجھ کھلائیں 🚱 بیشک الندنیالی ہی روزی مینے والا ہے مضیوط طاقت کا مالک (۵) بینک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کی ہے، ڈول مجر مکا ہے جبیا کم اُن کے ساتھیوں کا ۔ ہیں یہ طلری نہ کریں 🔞 ہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنوں نے کفر کیا ، اس دل جس کا آن سے وصرہ کیا گیا ہے 🕀

اس سورة مباركه میں زیادہ ترمنگرین قیامت كارد بولہے، اور دبطایا اب آخریں استر نے اس كی طوت رجوع كرنے اور ابنی توجید كامئلہ بیان فرایا اب آخریں استر نے اس كی طوت رجوع كرنے اور ابنی توجید كامئلہ بیان فرایا سے گذشتہ درس میں منتحرین رسالت كا تذكرہ كم كیا اور الستر كے نبی كو ساحر اور

مجنون سکننے والوں کی نرمنت بیان کی ۔ بھرآ فر میں لینٹے نبی کوتسلی دی اورسسا تھ ساخفہ لوگوں کونصبح مست کرسنے کا حکم فرا ۔ انسٹرسنے یہ بھی واضح کر دیا کم آب اپنا

معصریخیق حن وانس

حإرضرورى

ا ام رازی فرات بی که لفظ عبا دست توعام ہے ، اس لے سوال بدام والے ہے کم التّدية اپني كون سي عيا دست كے بياے حبول اوران نوں كي تخيق فرمانی سے إلى فراتے ہی کہ اس عیادیت ہیں دوجینری شامل ہی بعنی اَلتَّعْظِیم لِاکْمْرِاللَّهِ السّر کے حكم كي تعظيم كرزا) وَالسَّفَقَ مَ عَلَى خَلَقِ اللهِ د اور مخلوق خدام يمفقت وحد ما في كرنا) متقصد سيسه كرعياديت كي ووقسين توعام حبول ادرانسان كے يالے مشترك میں سکر باقی عبادات ہر دوالواع اپنی اپنی شرائع کے مطابق کرنے کے بابذیں ۔ محضرت المامرتناه ولى الطرمحريث والموي فراسته بي كه السّرنعا لي كيعبا دست کے سلطے میں جا رفعدالی تمام سابقة امتوا اور ماری امت می جی ارم صروری میں فرانے میں کرسیای خصلت طہارت سے ،ان ان کاجسم اور ایاس تھی یاک ہوا در اس کی روح اور عقبیده مجی پاک بهو و طهارست سے خلافت میر جیز کمنجاست ہے ۔ خواہ وہ ظاہری نجاست ہویا اعتقاد، اخلاق ادرعل کی نجاست ہو ، انسال کوہرحالست مين طامري باطني طهارست كاخيال ركهنا عاسميني راوركفروشرك انفاق اوربرعفتد كي بجا جائے کرطارت کاسی تعاضاہے ۔

فران ان کوعز در و تری ضروری صدت انجات یعنی الله تعالی کے سلمنے عاجزی کونا
ہے انسان کوعز در و تکجر سے بچنا جا ہے جہ کہ تک بیہت بُری خصلت ہے ۔ اس کی
بجائے انس ن کوعز د انکیاری کا بتلا ہو ا جا ہئے ۔ تئیسری چیز ساحیت ہے جس کا طالب
بہ ہے کہ ہر فیم کی تسسیس چیزوں سے بیچ میا تھا در اجھی باتوں کو افتار کردے۔ اسی

کادورسانا م تقولی ہے۔ تمام امم میں ہوئتی مشرکہ جیز عالت ہے۔ انبان کو لینے بیکی انسان کو لینے بیکی انسان کو اپنے بیکی انسان کو میں انصات کا مطام رکزا چاہئے۔ الشرکا فران ہے کہ عالی کروکیوں کے دیا وہ قریب ہے عدل کے المقابل طالم و تررہے جرکے مورث میں بی بی قابل شہر در درسے جرکے مورث میں بی بی بی قابل شہر در نہیں ،

رت محدث عمیاد محصہ لیے لاقرم

عيادت ايك عام جيزيت سي دمراول كم موا عام ابل زابب اواكرت بي بيود، نصارى ام نود امشرك امجرى أوربره است والي ساري ان اين النظالة برخداکی عبادست سرنے ہیں ، مملاً جمع عبادت کے لیے خداتوالی کی ذاست اوراش کی صفات کی ترج بیجان صروری سے کیونکراس کے بغیرعبا دست کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ صمست عبا دست سمے میلے خوانعالی کی شنتر پہر کا افرار میں صروری ہے ، بعتی السان اس اعتقاد کے ما تقالت تنائی کی عبادست کرے کہ دو میرعیب اورنقص سے باک ہے اور تمام خوبول كامالك ہے اان ال كے قلیقے ذہن میں میربات بھی داسنے ہونی جاسنے كروه جس ذات كى عبادت كرد وليه المسي منام الباب كركنظول طاعل ب- وه انع اورضارب وقادرطاق اوركيم كالسهد ببرمال اسعقيدك كخسند وانتاني مربح کی تعظیم ہوگی دہی سمج عبادت ہوگی ۔ خواہ وہ قیام کی عمورت میں ہو، رکوع یا سحبره بهويا نذرونيا زكى صورمن بس بو بغرصنيكه عياد مدث كم مختلت تشكلين بس اوربرائس وقت كس تمكانے نبيل لك مكتى جبت كس خداتعالى كى يميح بيجان ندمو.

عباد کا فاندہ الله تعالی نے اپنی عاوت کا تاکیدا کی دیا ہے ، کیا خدا کی عاوت بجالا نے سی
اس کوکوئی فائرہ بہنیا ہے ؟ قرایا می آرید کی میں ہے کوئی درتی توطلب نہیں کہ آ. دنیا کا یہ دستور توہے کہ
اقا نیسے غلام یا فوکروں کی کائی گھائے ہیں ، گراللہ تعالیٰ توانی چیزوں سے پاک اس ہے اس نے تاکیدا واضح کر دیا ہے وصل آریٹ اُن کی طبحہ و میں نہیں چاہا کہ کردیا ہے کھلائیں ۔ اللہ تعالیٰ تو کھائے ہیں سے پاک ہے ، وہ ان فود اپنی مخلوق کردوڑی میں بیا ہے کہ دوائی میں اللہ کھوالو دائی کے دوائی وائی اللہ کھوالو دائی کوروڑی میں جا تا کہ دوائی میں کہ ایک کوروڑی میں جا تا کہ دوائی میں اللہ کھوالو دائی کوروڑی میں جا تا کہ دوائی میں اللہ کھوالو دائی کوروڑی میں جا تا کہ دوائی ان اللہ کھوالو دائی کوروڑی میں جا تا کہ دوائی ان اللہ کھوالو دائی کوروڑی میں جا تا کہ دوائی ان اللہ کھوالو دائی کوروڑی میں جا تا دوائی دوائی کو دوائی دوائی

قروالقوق المتين بينك روزى رسال تو وبى به وه توفر وسارى مخلوق كادارق الموسي و المقوق المرت بنيس به دارق الموسي ورئيس الترت الترت التركي ورئيس الترت التركي والمركم وال

ا مام شاه ولی النّدمی در شده و طوشی فرمات این که جدب که سه انسان اور ترقیمی طویعی برخداتها لی کی عبا دست کرست رہیں سکے ان کا کملی مزاج ورست سے کا اور وہ ترقی كى منازل كه كرنے بيط مائيس ملك من كرالة كا يحم بركا فاد خرلي في عباري والفيرة ٢٩) مبرك بندول مي معني معظيرة القدس من داخل بوما ورمطلب يدكه عادت كرنے ميں تود انسان مي كافائرہ سے ۔ نناه صاحب و ضاحت كرتے ہوتے فرات بي كرمزاج كى دريتي كامطلب بير ب كرجو خوراك الترسف كسى جانزار كے ليے فطری طور میمقدر کی ب ، آسے استعال کرے اس کا مزاج ورست سے گا ، اوراگر وه غيرفطرى خوراك كهاف مك تواس كامزاج سجر المائي كا-اوسل اكلف ، عبير ، بحرى وغيره سبب كك كاس منره وغيره كان رم الحيوان كامراج مبح بي كا اصاكريه كوشت كهانا تنوع كردي تومزاح خواب موجلت كام اسي طرح اكركونست ورندے گھاس کھانے لکیں تو اگن کا مزاج بجر خمائے گا۔ اس کید کے مطابق جب يك جن اوران ان فدا تما لى محادست كرتے رہیں گے ، النامی اکسیز واخلاق بیدا ہوں گے اور وہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے ما میں گے۔ برخلاف اس اگروہ عیاد اللی می طرف توجہ ہی تبیں فیتے تو تنزل کے گرامے میں جاگریں گے ۔ بہر حال عبارت كريث كافائره فودانسان كرسب-

ترتری اور ابن ابج فنرایت کی دوایت می صفور علیا اسلام کایر فران کوج و ب کد الله ترای ان از کار فران کوج و ب کد الله ترای ان کو فطاب کر کے فرائے ہیں کیا ابن اُدکم کُنّے کُو کِیاد یَ اِللّٰ اَللّٰهُ کُلُو ک

عنی ہے بھر دوں گا اور اگر ایسانہ میں کرویٹے توقعا سے سینے میںودہ جیزوں سے بھردول گا اور تمعارا فقر بھی دورنہیں ہوگا۔

رزق کی ڈمرڈری

کس قدرافوس کا مقام ہے کہ اس نا نے میں حکومتوں نے اپنے آہیا کہ دران کا درجہ ہے دیا ہے۔ مسرکاری سطح بہمیشہ پراپگینڈ اکیا جا تا ہے کہ وسائل رزق کی کمی سے بہت نظر آبادی کو بڑھ سے دو کو فی خود قوصا جابی افتدار مکومی خونے ہے۔ دو کو فی دو سرول سے سامنے دسائل کی کمی کارونا روکرانیں آبادی میں اصلے ہے دو سے ہیں۔ بی لوگ ہیں جو نشرائع اللیہ کو بھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی لوگ ہیں جو نشرائع اللیہ کو بھاڑنے نے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی لوگ ہیں جو نشرائع اللیہ کو بھاڑنے نے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی لوگ ہیں جو نشرائع اللیہ کو ماصل کہ و ۔ اور میسے طریعے پرتقیم کرو، مگر بھیاں تو زصول صبح ہے اور خافرا قالم ماسے ہیں، ہرمگر افراط و تفریط کا دور دورہ ہے ، معبلا لیے ہیں دنیا کی محاشی ماسے ہیں، ہرمگر افراط و تفریط کا دور دورہ ہے ، معبلا لیے ہیں دنیا کی محاشی اور مان انتیا کی مانتی مارت کیے مدھ سے انتیا کہ اس بھی فران ہے آنجہ لؤا

كوئي چيز حاصل نذكرو- اكرتيهاري آمدني جائز بوگي تو يمهاك اخرا ماست بعي درست مول کے - اکر کائی حام ہے تو بھر مال حام بود بجائے حرام رفت والامعاملہ بی ہوگا . الم ابن كثير الني تفييرس ككهاسي كرسيلي أساني كما بون بير جيز لكهي بوتي ب كرائترتنالى في النان كر وطاب كرك قرائي" يكابن ادم حَلَقتك لِعِبَادينَ فَلاَ مُلْعَبُ لِي أَوْم كَ بِير إلى نِ تَحْ إِنِي عَلَى ون كَ لِي بِداكيا بِي . الندامض كعبل كوديس بن شخول زموجانا . تم كينے مقعد كو بيمانو ا تبعارى روزى كاكفيل میں ہوں اور کسی نرکسی طریقے سے تھمیں صرور دوزی سنیا اُرل کا ۔ زیادہ سے زیادہ کمانے كه يداية أب كوشفنت بي روالو و فرايا اكر مجه تلاش كرو كه تو بالوك -میری ی وت کرو گئے تومیری نوشنوئی حاصل ہوگی ، اور اگرمیری مخلوق کی خدمت كروك تويري رضاكو بالركر، اكرتم نے مجے بالیا توگو باہر دیبزكو ہا ، اوراكر مجھے ندياسك تومتهارس في تقرست مرجيز كل كني - بيرتم ايسي حالت مين بو لي كمتهاوك نزد كي ميري من سي زياده اليمي موكى مكين تحيير كيم ما طل نبيس موكا " الترنية توحنول اوران نول كوابني عيادت كيديد ببراكباسي محراثكال به بدا برة بي كراش كے ختا ، كي مطابق بين مناوق اس كى عبادت كيون نبير كرتى ؟ مغربن كرام فرانے ہي كر يحم دوتيم كا ہو ناہے . ايك يحم تكوين ہے جس كے ملينے ساری مخلوق مجبورہ اور آسے نبیم کرتی ہے - جاند ، سورج ، ارص و مما انتجرا حجر سب التدرك عمر الحوين كے يا بدي اور مرحالت ميں اس كاتعيل كرتے ہيں وال مي سے کوئی میں النے کی مقرر کروہ ڈیوٹی سے مئرو کی انخواف نہیں کرنا ، میکہ ہر کوئی این نین اور ارا دست سے کرتی سے امتیال ایمان لا اس کورا اوران و میں است کا میں است کا است کا است و میں است و می کا خیال رکھنا دیخیرہ تسابعی احکام ہیں جن کے بیے السرتعالی نے کسی کومجور تہیں ای خیال رکھنا کی نے کسی کومجور تہیں ای ۔ اگر دیکم کی تعمیر کے گا مقتصد ایں ۔ اگر دیکم کی تعمیر کے گا مقتصد ایں ۔ اگر دیکم کی تعمیر کے گا مقتصد میں ہے گا ۔ وکر زر منزا کا متحق کے مقتصد میں ہے کہ اسٹرتعالی کی عبادت کرنیا جنول اورات نول سکے بیات تشریعی کی ہے ، النزا

عبارے اعراض کیوں اعراض کیوں

بعض ال میں سے اس حمر کی عمیل کرتے ہیں جب کر اکثر اس سے اعراض ہی مستے ہیں ۔ بعض فراتے بن لیکفیدون کامطاب برے کرالٹرنے تمام عنوں اور ان انی میں معاویت کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے ، اب یہ اُن کی مرضی ہے کہ وہ اس صلاحیت سے فائرہ الحا کر نفع کا سروا کرنے ہیں۔ یا اس صلاحیت کو صائع كرك فالسي بيرالم في بي جضور عابلاكم كا فران عج كم كالم مولق يُّهُ كَ مُ عَلَىٰ فِطْوَة مِرندولودائني فطرت سيمدرين بدا بواسيد. مُمريعي بيا كُولَ كراثرات اسم مودى ما منت بن ما نصراني وه محرست كاشكار مروعا آسه، يا كفروشرك مي مينس ما آهي مهم مرون وانس كانطرت كابي تفاضا ب كم وه لنيه خالق مالك كي عبادت بجالا بي-انومي الترتعالى في تنبير فرا ألى الله في الله في الله وين طلكم في المدين ان لوگوں کے بیے جنبوں نے طلم کیا۔ ظاہرہے کہ ظلم میں سرفہرست، کف اترک اكل قيامت امهاصي محقوق التراور حقوق العباد كاللات اتعدى اور زاوتي وغير م تن بن مركز معتدر كاظلم ان سب مرصابواب الشرف فراي إن الشرك كَفُلُكُوْ عَظِيدُ وَلِقِبِ رَالِقِ الْرِينِ ) مِن الله مِن الله الله الله الله مِن الله مِن الله الله الله م رُول کیفروں ہے۔ مرالظرامون والبقرہ - ۲۵۷) تفررسے <u>طام ہی</u> طالم ہی توفرايا من الوكول في ظلم كالرسكاب كما ذَنوبًا مِّشْلُ ذَنوب اصْلِيب مُ الْحَ و فول أن كے ساتقيوں كے دواوں كي طرح بن موب كوئى دول يا في ميں دالاجا آ ہے ادروه إلى سے معرطالب تو كھ أورنها سرنا كلد دوب ما تاہے اسطلب بركم ال ك طرح ال محديد في ساعقيول كومبى لور الواموقع دياكيا مكروه كفر، شرك الدمامى سے باز مذالے ہے میں کی وسے ان کے دُول میں گئے اور میں دُوب کھنے۔ اب ان مراعبی بی مال ہے، معاصی کی دحیہ سے ان کے ڈول می ڈوب کے جی مگریوٹس سے س بورنے کے لیے تیار نہیں ، لاندا ان کا حشریبی پہلے توگوں سے مختلف نہیں ہوگا. اِن كوعطا كى كى عبالت قريب الاختام ہے احب كے بعديہ بہيشہ كے ليے

اکام مردهای سکے ۔ فرا یا صلا کیست عبد کونی اب برمباری نرکریں کرتی میت اور عذاب مباری آملے کی بروقت عنظریب آیراموٹ والاسے ۔ جیب اِن کواان سکے کے کا بدلہ مل حاسمت گا۔

مورة كى ابتدا د المترسة بالأن كے ذكه الله كانتى كراس نے كر ح معق آدام كرم الورك ورسي الكركيا ادر ما تقرب القرال وإنّ الدين لوافع (أيت ) كريد المادن لازم واقع بوسف والاس السائرين بات دبرائي ما دمي فويل اللَّذِينَ كَفَنُ وَا مِنْ يَوْمِهِ مُوالَّذِي يُوعَدُونَ سِي بَابِي سِي كَفَرُونِ الال کے لیے اس وان سے حس کا ان سے وعدہ کیا گیاہے ۔ ان کو آخرت کے دِن سے ڈوایا جا آخفا کہ اس کے لیے تیاری کردو اکفر، شرک اورمناصی کوترک کرے المنری معارنت بدائیان نے آؤ . گروہ جزائے کل کی بات کوئی منہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے آج کے آگے کو دوبارہ زنرہ ہوتے نہیں دیجھا معلاہم وقرع قیامیت اور جزائے علی کوسکیے تعلیم کریس - الترنے فرایکر ان لوگوں کے انکاری وجہ سے وعر کے اس دان ال کے لئے تیا ہی وہر یا دی کے موالجیم ننیس ہوگا۔

مکفارے سلے براری

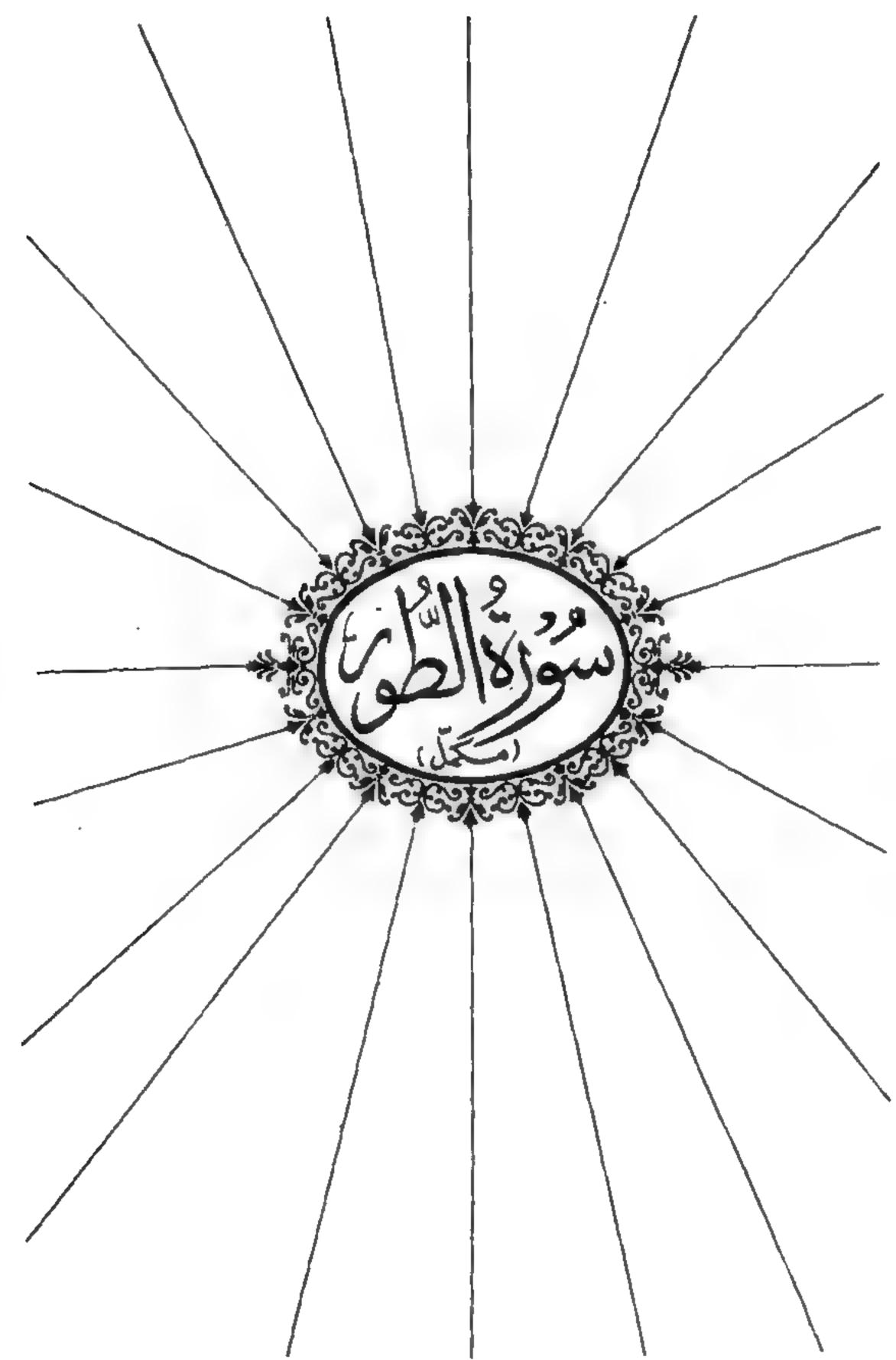

الطور ۵۲ آبیت ۱۹۲۱ قال فاحطب کمر ۲۰ درسس اقل ۱

مَنُوزَةِ الطَّوْرَةِ الطَّوْرَةِ مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

والطُّورِ ١ وَكِنابِ مُسَطُّورِ ١ وَكِنابِ مُسَطُّورِ ﴿ فِي رَقِي مُنْفُورِ ﴾ وَالْبِينَ الْمُعُمُورِ ۞ وَالسَّفَفِ الْمُرْفِقِعِ ۞ وَالْبَعُي الْمُسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كُوافِعٌ ۞ مَّالَهُ مِنْ كَافِعِ ۞ يَوْعَ تَكُمُو ٱلسَّكَاءُ مَوْرًا ۞ وَيَسِيرُ الْجَالُ سَيْنَا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَيِ نِهِ الْمُكُلِّدِينَ ۞ الْدِينَ هُمُ فِي خُوضٍ يَلْعَبُونَ ﴿ يَوْمَ رُيدَعُونَ اللَّ نَارِحَهُ مَا عَوْمَ لَي مُعَوْنَ اللَّهِ فَارْحَهُ مَا وَ نَعًا ۞ هٰذِهِ النَّارُ الَّذِي كُنْ ثُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ اَفْيِحُنُ هُذَا اَمْ اَنْتُمُ لَا تَبُومُ وَنَ ﴿ اِصْلَوْهَا فاصب والا تصبرواه سكاء عكيكم التها يُحِزُونَ مَاكُنُ تَمُ تَعَنَّمُ تَعَنَّمَ لَوْنَ ۞ تن جے۔ اور کی 10 اور تھم سے مکمی ہوئی

کاب کی آگادہ ورن میں ال اللہ قسم ہے آباد کھر کی اور قسم ہے بلند ہیست کی اور قسم ہے اگرم کے ہوئے دریا کی 🕤 بیٹک تیرے پرورکا کا عذاب البنت صرور واقع ہونے والا ہے ﴿ منین أُس لَا کوئی ہٹانے والا 🔿 حب دن کیکیائے کا آمان زور ے کیانا ( اور جلیں کے بیار مینا ( این بوکت ہے اُس دین حصلانے والوں کے کیے 🛈 وہ ہم غلط باتوں میں کھیل سہتے ہیں 🕀 حیں وان ان کو دھکیلا جائیگا جنم کی آگ کی طوت وصیلا مان ( اور ک جائے گا) یہ ہے وہ اگ جس کو تم حصالاتے ہے ﴿ اِس کی یہ اِن کی یہ اِن کی یہ جاند ہے اس کی ایم جاند اس کا اِن کی یہ جاند اس یں ۔ صبر کرو یا نہ صبر کرد ، بایر ہے تم ہر ۔ بیک تم كو بدله ويا طبائے كا اس كام كا جو كھے تم كي كرتے

اس سورة مباركم كا مسورة الطوري المح كي الله لفظ مع سمالت ما خوذہے۔ یہ سورة می زندگی میں کسورة السحیرة کے بعد نازل ہونی ملی سورقوں کا پر تعدرة الواحديك على اس ورة كى النياس آيتي الدوركورع بي الوربيمورة

ماركم ١١٨ الفاظ اور ٥٠٠ احروث يشتل ٢٠٠٠ م

گذشة سورة كى طرح اس سورة مين يمى زاده ترجزائي على يى كا ذكرب، البته بهلى سورة كى نسبت إس سورة بين كيم زياده تفصيلات آكئ بين بيجيلى سورة بين

جواب قسم تفاون الدين كوافي ين عين عيدائع كم صرور واقع بون والى بهاور اس سورة من مختف چيزوں كي تم الله في كے بعد فرا إسب إلى عندات رباك كوافع بين ترك بيرك بيوردكار كانداب صرور واقع بوي واللب سي كوني

چېزال نين کي ـ

و گیریکی سورتوں کی طرح اس سورة مبارکہ میں بھی زیادہ تراسلام کے بیادی عمارہ ہے کا ذِکر ہے۔ قرآن سے وحی اللی ہونے ، توجیر ورسالت کی گواہی ، تجامت اور تر آعل كاوقرع اس سورة كم مضايين مي شامل بن الذار و بيشير كالهلومي نمايال سرع عذاب كى بعض تفصيلات اوالى ايان كويلة واله انعالمت كا ذكريه يمشركين كى طرف سے الكارقياست منعلق بعض مكنه وحوات كالنزكرة كريك أن كرح بالمعالى بالميان

لانے کی ترغیب دی گئی ہے .

سورة كاآغاز مختف قىمول كے ساتھ كيا كياہے ۔سب سے بيلے والطَّي قىمەسەطورى يىرنى زبان بىرطورمىرىمىزىميادكوكها جاتاب، ئابىم سال بىطورىيدال لاكراس كوفاعس بنادياكياب اوراس سامراد وه مرميز بهار مع موردين مين ين اورحس ميرال ترتواني في في عليه السلام من كلام كما تحا اور تورات عطافراني عني مراا متبرك بيار مي يرالتدين إلى التدين التي التي التي التي التدين التدين الترك التي المري المري التي التي التي التي کے لیے عذامی واقع ہوسنے کی تصدیق فرائی سبے مسودہ طلع میں المترتعالی کا ارشاديد إنَّ السَّاعَةَ المِنْ أَكُو أُخِفِهُ المِنْ المُعَنى حُلَّ نَفْس مِمَّا تَسْعَى رآبت۔ ۱۵) قیامت یقیناً اسنے والی ہے مگریں ماہنا ہوں کراش کے وقت کو پوسٹ پدہ رکھوں ناکہ سٹیمفس کوائس کی کوشش کا برلہ بل سکے ۔ طاہر ہے کہ اس دنیا ہی كى كئى بركوشش، محنت ا درعمل واعتقاد كالمتيحة فياست كوسى طا برموكا - التعرسنے اس باست کورنه صرف قرآن بن بار بار دسرایا ہے میر تورات میں کھے ہے کرفیاست اور حزالے على كا واقع بونا ليتيني امرسب

الطورك ذكر محما تفواس حقيقت كي طرف عي الثاره المتلب كم ب اوقات الترتعالي مجرول كودنياس مى منزاس ميتلاكرديسي من الركيل ف موديوسى عليدالسلام سيدم طالبركيا تصاكر الى كوكوئى اليى كما ب على جلسية حس مطابق وه این زندگیا ل گزارسکیس موسی علیه اسلام قوم کا بیمطالبہ ہے کرطور برکے

تخرين از) طور

چانیس دن کا اعتلات کیا توالسر تعلی نے تورات جیسی ظیم اٹنان کا بعطا فرائی مرکیجب آے لاکر قوم کے سلسے بیٹس کی ، تولوگ اس سے انکاری ہو گئے ۔ السرنے انکی اس برمدى كاسخت أونس ليا ادر فرايا و رُفعننا بني كنام الطَّوْرَ دَالبقره- ٩٣) بم نے تھیں ڈرانے کے لیے کرہ طوراعظ کر تہائے سرمر کھوا کر دیا ، اور حکم دیا کر ماری عطاكدده كاب كدمضيوطى مع بيمانو، اوراس كوس نو مگر تيمناك ا اواحداد نے کہا سیمفنا وعکیدنیا ہم نے شن ایا گھرانیں سے نہیں۔ بھرمب انہوں نے كره طور كوسلين مرسول بيمان ولجيها تو درسكة - إنى غلطى كا اعتراف كيا ، توبه كي اور كتب بيعل كرسف كالجنة عهد كميا ابهر حال طوركي أرتئ مين منزاكا عضرتبي موتبدي مرستر جید بعض اوگ سے بی اسائیل کے سول پرکوہ طور کے علی مون انكاركياب و وسكت بي كرفي الوا قعطور بها وكو اكما وكرنهي التكايا كيا تفا مكرين ارائيل كوريا ركم وامن من لاكر كفراكر داك سع وك فعنا كانام والياب معنی سم نے تنا کے اوم طور کو طند کر دیا ۔ میہ نظریہ ورست نہیں ہے ۔ سورۃ الاعرا مِي وَإِذْ مُنْتُقِبًا الْجِبَلُ فَوَقِهَا عَرِ (أيت-١١١)كالفاظ بي تعيم في ان کے اُور بہار کو اکھا ڈکررکھ دیا تھا۔

دم كأميطو

اکم پر دمع) مینشندهمد

بيت المعرب مرادخانه كعيم وبرست المقدس محرا نود ميت المعرم والما

ال کورٹیا میں بی نعلی برکی مزامل گئی۔

فرای والسنے عن الکمٹر فوج ارزئم ہے بلز جیت کے لنز جیت سے آگان

مراد لیا جاسکہ ہے ۔ البتہ بعض معنہ بن فراتے ہیں کر اس سے بیت المقرس
کی جیدت مراد ہے جومنرت سیان علی السلام نے بلندی تھی بہال کے آسان کی طرف سے بندی کا تعان کے طرف سے بندی کا تعان ہے ورست ہے کیون کر سرجیز کا محکم آو آسانوں کی طرف سے

دم) مقصرِ دم) مقصرِ بى أناب اور بيرأس مكم كانعيل إعدم هيل سع بزيد على كاميلوسكا الترا كى رحمتون كا فزول مي أمان كى طرحت سے لم والے سے اور عذاب اللي معى أدم بى أآب، قوم لوط، قوم سعيب، قوم عا واورقوم تمودير الشرف أدبيري سے عذا معلط كيد الكرجيراس كانعلى ففا سيمي سية تامم اس كازياده تدفعن أوبري سيه سي عيرفرايا والجعني المستعبور ادرقهم مع كرم كي يوسف درياى بجب فيات برا بوگی توسخت حرارت کی دحرست مندرول اور دریا دُی کایانی معاب بن کرار مانگا. مصرت عبرالترين عباس بجرجور كامن وكاردا في كريد في بن اس مع مول كورزا شینے کی طرف اشارہ سے جب موسی علیالسلام بی امرائل کوسے کر بحرفلزم کے کی سے يرسنے توالترنے مالی کوروک کردرمیان میں ارو راستے با میرے تھے جن برمل کر بن الرائل مندست إرسط كئ ، عصرب ابني راستون ميفوعوني الكريف كزيان ك كاست كى توالت نے ياتى كوميلاديا اوراس طرح سامي فرعونى ياتى مي عرق بوكے قرم نوح كوي الترف إنى من عرق كالبرمال محسم رسا فرانون كى منها إلى کی طرف اشارہ میں متاہیے۔

ان با بنی جیزوں کا تھے کا ان کو گواہ بنانے کے بعد التعرف فرایا ان عذاب رات کو جیزات کے دالا ان عذاب راقع ہونے دالا ان عذاب راقع ہونے دالا اس عذاب ہوگا متاکہ مین کا فی ترب کا دکا دائے میں دالا کو فی شیں ہوگا مطلب یہ کہ عزائے علی صرور واقع ہوگی اور اس کے داستے میں کو فی مکا دست میں مشہر سکے گی ۔ بنیں مشہر سکے گی ۔

فرايا يرعذاب اس ون واقع بوگا بيوم حَمَو دُ الْسَعُا وَمُودُ الْسَعُا وَمُودُ الْسِعُا وَمُودُ الْسِعُا وَمُودُ الْسِعُا وَمُودُ الْسِعُا وَمُودُ الْسِعُ وَلِي وَنَ وَمِن كَ مَلُوهِ السَانِ عِي وَرُ لِي وَنَ وَمِن كَ مَلُوهِ السَانِ عِي وَرُ لِي عِيدِ وَلِي وَفَيْحَاتِ الْسَعُما وَ فَكَانَتُ الْبُولِ الْ النباء ١٩) مِيدِ وَلِي عِيدِ وَلِي وَفَيْحَاتِ الْسَعُما وَ فَكَانَتُ الْبُولِ الْ النباء ١٩) المان كوكول وإ مائي كا وقي من وروازے وروازے بروان كا وَتَسَيْنُ الله وَلَيْنَ مِن كُولُول وَلِي مَنْ الله وَلِي مَنْ كُولُ الله وَلَيْنَ مِن كُولُول وَلَيْنَ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَى كُولُول وَلَيْنَ مِنْ الْمُعْلَى الله وَلَيْنَ مِنْ كُولُول وَلَيْنَ وَلَيْنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقريع مذا

19/5(0)

الْمَنْفُرَةُ بِنِي (القادعة - ٥) ببارُ رضى بوئي زنگين اون كی طرح منتشر بو عالي گے .

ير مزائے على كاون بوگا - اسى يلى فرايا فق يُل كَيْقَ مِينِ لِلْمُسْكُوذُ بِيْنَ اس
ون مِعْلاف والوں كے يلے نبابى اور مربادى ہے ميان مجرموں كا ذكر بور المهے مندوں فرک مور الله مندا مير آوميد و تعلق منا ارسالت اور ترزائے على كا انكاد كر ديا ، قرآن كو ومى اللى مزمانى الدا بيران كى الاكت كا دن بوگا . بيروه لوگ بير الكذبن هن قرق وقي من الله مندا كي الله الله القرار مى ميك الله مندا كو در الله مندا كو در الفرات كى جو فرك من كي الموت اور حزائے كى كو تقص ميں كو الدون الدون اور الفرات كى كور الله مندا كو در الفرات كى كور الله من كا كور الله من الله مندا كور الله من كرد دركر الله على كور الله من كرد دركر الله من كرد دركر الله من كار دركر الله من الله من كرد دركر الله من الله من الله من كرد دركر الله من الله من كرد دركر الله من الله من

فراي يَوْمُ يُدُعُونَ إِلَّا فَارِجَهَتُ هُ دُعًا مِن كري وصليا عائي كي منهم كالكركواف وصليلا مان واوران سي كها عائد هذه النَّادُ الْحِيْكُ تُنْ تَعُرُيهِ النَّكَذِبُونَ بِي وه آگ ہے جس كوتم عطال اكرتے تصے آج اِس کی ذکرت کوبرداشت کرد . نیز اک سے ریھی کہا مائے کا کرتم ویا كى زندگى ميں التدك نبيوں كوجا دوكرسكتے ستھے اور محبرات كوجا دوسے تعبیر کرتے عے واس شاہرال کا انکارکر سے تھے۔ اب تبلاؤ اُفسی عُرها ڈاکیا ہواور ہے اهرانت فرلا متبصرون المحي*ن نظري نبي أراب - باللهُ به وقوع قيامت* اور حربائے على رحق سے باندين؟ آج تصين مرسب مجيد نظر أروا سے باندين؟ السُّرفِ اللَّيْ الْمَا إِصْلَقِهَا اب اس ووزخ بي داخل برماؤ اس كے بغيرطاره بهبس فأصب گاآؤك ذخرب وُااب اس عزاب برصبر والتيم كامظامره كرو . سواء كلي كوتمهارك بدرر المات مالت میں اس منز اکا منرہ حکیمتا ہے۔ تم اس سے بیج نہیں سکتے۔ تما اسے ساتھ رہے کوئی زیادتی کاسلوک نہیں ہور کی ہے عکم اِتْ مَا تَجْدُنْ وَنَ مَا كُنْ نَدُهُ لَعُمْلُونَ يرقهصين التى جيركا برلدويا مار لم سيت موجيرتم دنيا مي عل كريت سي وبرتمهارى ابنى بى كانى بەراس كالمكان كرد. التدنعالى نعرائي عامير المرائع المائية المائدة المائدة المائية المرائع المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة الم ورجائين اوراس عداسية في حائين والكارات من بمشركا ذكر ارائي سيستنفي المرائدة المراسية تنفيل

محصا بمصران فرا دیا گیاہے۔

الطوس ۲۸ آ آبیت ۱۲ آ۲۸

قال فاخطب کمر ۲۲ ورسس دوم ۲

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ فَالِهِ بَنَ بِمَا الله مركه فروقهم ريه مركبه عذاب الجرجيو كُلُولُ وَاشْرَبُولُ هَلِنَيْنًا بِمَا كُنْ تُعُرِيَّعُ مَلُونَ ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ سُرُرِمٌ صُفُوفَ ﴾ وَزَوْجَنْهُ مَرِجُورِعِ بُنِ ﴿ والزين امنوا واتبعته مرذريته بإيتماين الحقنابهم ذرتبه مروك الْدُنْهُ مُ رَمِّنْ عَمِلُهِ مُ مِنْ شَى يَرُكُ لَا الْمُرِيُّ لِمَا كَسَبَ رَهِيْنُ ﴿ وَامْدُدُنْهُ مَ بِفَاكِهُ مِ قَلَيْمِ مِّمَّا يَشْتُهُ وَنَ ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهُا كَأْسُالًا لَغُو فِيْهَا وَلَا تَانِيْهُمْ ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَانْهُ مُ لَوَٰلُو مُكُنُونٌ ﴿ وَكُنُونُ ﴿ وَكُنَّا لَهُ مَا لَكُنُونُ ﴿ وَكُنَّا لَا مُعَالَمُ مَا لَي اللَّهُ مَا لَكُنُونُ ﴿ وَكُنَّا لَا مُعَالَمُ مَا لَكُنَّا لَا مُعَالَمُ مَا لَكُنَّا فَي مَا لَكُنْ مُا لَا مُعَالَى اللَّهُ مَا لَا مُعَالَى اللَّهُ مَا لَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مَا لَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مُعَالِقُولُ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ مُعَالِقًا مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعْلَى الْعُلَّا مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلِقُلُمُ بَعُضِ يَّتَسَاءُ لُونَ ۞قَالُوا إِنَّا كُنَا قَبُلُ فِي الْمُلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبِلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ ۖ هُوالْبِيُّ النَّحِيْدُ ﴿ النَّا الْمُعُومُ النَّهُ النَّحِيْدُ ﴿ النَّامِ الْمُعَلِّمُ النَّحِيْدُ ﴿ النَّامِ الْمُعَلِّمُ النَّامِ الْمُعَلِّمُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

تنجيده بريشك شقى لوگ بامون اور نعمتون مين مونگے (١٤).

خوش ہونوائے ہونگے اس بینر کے ساتھ جو دی اُن کو اُل کے ہدرگار نے اور بچایا ان کو اُن کے ہدردگار نے دورخ کے عذب سے (١١) (ان سے كما جائے كا) كماؤ اور بير تونكور اس کے بہتے ہیں جو کام تم کی کرتے تھے (1) وہ نکیہ اللانے علے بول کے صف بہ صف کھائے ہوئے شختوں بر، ادر ہم بیاہ دیں گے اُن کے مانقہ بڑی اُن کے مانقہ بڑی اُن کے مانقہ بڑی اُن کے مانقہ بڑی بڑی سنجھوں والی خواجیات عوانیں اُن اللہ وہ لوگ برابیات لائے اور اُلُ کی پیروی کی اُلُن کی اولادول نے ایمان کے ماتھ ملا دیں گے ہم ان کے ماتھ اُن کی اولادہ کو رادہ میں کر ، اور نہیں کریں گے ہم ان کے یے ای کی اولادہ اعال میں سے کچھ کم بہرادی میشا ہوا ہے اپنی کائی میں ان اور ہم مد لہنجائیں گے اُن کو میلوں لورگوشت میں (آ) اور ہم مد لہنجائیں گے اُن کو میلوں لورگوشت سے ہو وہ جاہیں گے (آ) وہ ایک دوسے کہ دیں کے اس میں میں بیالہ میں میں نہ لغو ہو گا اور نہ کوئی كناه (آ) اور مجمري كے ان كے سامنے بيے گويا كه وہ غلامت میں محفوظ مِوتی ہیں (۴۴) ادر متوجہ ہمول کے اکن میں سے بعض معین کیطرف ایک دومرے سے پھیارتے (۱) کہیں تے بیشک ستھے ہم اس سے پہلے اپنے محصوں میں فررنےوالے 🛈 یں احان کیا الترنے ہم پر اور بھایا ہیں و کے عذاب سے (۲) بے تنگ ہم تھے اِس سے پہلے اٹمی کو پکائے۔ بینک وہ نیک سلوک کرنے والا اور بے میر

بطآيات

كزشة درس مي السُّرنے چندجيزول كي تشم الحما كرمعني الى كو بطورتنا برمين كريك عزيد في على كانت محمالي - محمر كزين كا حال بيان فرايا كروم والفي على والعے وال مخست برایا نی کے عالم میں بول کے۔ ان کو دسکیل کرچتم میں ڈال دیا جلے گا اور ما عقربہ می کما جائے گا کرس چیز کوتم محرسے تعبر کرستا ہے ۔ بہلاء كيا يرمحرب ياستنبت إأن ويولوقيامت بريا بوكر منداخ على منزل جی ہے ، یہ وہی چیزہے میں کوتم حملات ہے تھے ، اور الند کی ومدانیت ، ربول کی رسالت اورقرآن كريم كى مقانيت ير امان منيس لات تحد تعد اسبة تحصين صبر يا يصبركا کے ساتھ میں رہا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دن تباہی و برا دی ہوگی ۔ كذبين كو انذار كرف كے بعداب اللہ في متعبّن كے بيے افعان كا ذكر فرا؛ ے النزن الی کا یہ دستور سے کرجہاں ترمیب کی بات کی جاتی سید، ولال ترقیب كالبيادي اماكركردياما تاب وينامخ ارشاد موتاسه إن المعتبقين في جلت و نعب نيوب شارمتنى لوگ باخون اورنعتون بين بحدل سك - إلقا كامعى بينا بوآ سب يعنى انسان ، كفره تشرك ، نفاق اور برعقتيرگى سے نيج عبائے ، ظلم و جوركى بجائے عدل والصاحف بيكار مبد موجائ تووه معى كهلائ كاحضرت عبالدان عاس الحن متنقين كي بيئ تعربيت كي ب كرايس اشغام جواد لا كفرا مشرك اور نفاق سے بحتے ہي اور مجر دورست رنبر برمعاصی سے نیکتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے متعتبین کی صفت برسبت كروه ايان مي طل دا كن والى معولى معولى إقول سيريمي يرميزكرت بي - شريعت كى مدود كى حفاظت كريت بي انودكو دومرول سد كم ترسمين دیں اغ ور و تکرست برم بر کرستے ہیں اور عاج نبی ا فتار کرستے ہیں۔ وہ کوئی ایا كام نهين كريت جوالت وقالي كي نا راضي كاميب بين . ايسه وكون كم تعلق فرمایکم اُن کے بیے خداتھالی کے بل باغات ہول کے ، انہیں وہ ں مرقعم كالمرام وراحت نصيب بوكى -السّرتعالى كهاس انعام بروه لوگ فرانجو بن بهما المرت مركبهم

نوش ہونے والے ہوں سکے ۔ اس چیز بہج الدانیب عطا کرسے گا۔ بین جنب سکے انعام واكرام إكر توش بوجائي كے . فكابست كامعیٰ فوش طبعی بى والديت والعیٰ بى لوگ آئیں میں درل ملی کی باتی بھی کریں گے۔ اس کے علاق فالمھ اس کی اللہ کو بھی کتے بَسِ، كُويا وه المتركى طرف سيعطاكروه ميل كهائيس كے . اور وه اس إست بريمي خش - ہوں کے ووق ہے خور بھا عُدَاب الجاجيد بوكم الترف أن كردوزخ كے عذاب سے بچالیا ہے اور وہ کامیاب ہوگئے ہیں ۔ جنت ہیں داخل کرسنے کے بعدائن سرائه المائه كالمست كالما كالمنتقر تعملون كهادُ اوربيونوسكُوران اعمال كے برسے من ترتم دنياى زندگى من كياكرستے تھے جنت مِي نور د ونوش کي مرضم کي تعمين ميشر بول کي مورنگ والمنق اور تومي ايس سے ايک برص کرہوں گی ۔ اور پیچروہ ٹوٹنگواریمی مہول کی بعنی آئن سے کے سے سے کسی فیم کی تنظیف یا بمضمی وغیرونهیں ہوگی، اورمنبی نوشگواراورنوش وخرم زندگی گذاریں سے بوکھی ختم نہیں موكى . فراياأن كينش وأرام كابرعالم بوكامتيكين على سرر مصفي في وه السي عنوں ير الك كر ميس كا الجو قريف كى ما تقصف برصف كيائے سنے ہوں گے ، جنی لوگ ایک دوسے رہے آئے سامنے ہوں کے اورکسی ایک كى دوكسكركى طرف يشت نسيس بوكى -

2500 EVE

میدے معانی منے اور منگ مونز میں شمید موسق تھے ، دوران منگ آب کے دو ارا بازوك كالمك كي تتع بصنورعلي الالم نے فراي كريس نے ان كوجنت بي فرشتوں كے ما تقدیر واز کرتے ہوئے دیجیا ، الترنے آب کو دو ازوں کی حکہ دور پرغایت فرا ميد تھے۔ ببرطال السرف ال كے ليے يدكذي رنگ حور كو بدا فرايسے علن ہے حضرت بعضر فی اسی رنگ کولیند کھرنے ہول ، اور النتر نے دیسے رنگ کی تور ہی محضوص کردی ہو۔ تورس حبنت کی مخلوق ہیں اور میہ اس ونیا کی نویع اٹ نی کی عورتوں کے علاوہ ہوں گی ، اِل کا نکاح الی جنت کے ساتھ ہوگا۔ مورۃ الیقرہ مِن مِن الن عور آول الأورب وكه مرفيها الأواح مطلها الم جنت ك لیے جنت میں پاکیٹرہ بویال ہوں گی ۔ ان کے احبام اور اخلاق با اکل پاک موں سے اوروه ظاہری اور باطنی مرتسم کی تجاست سے پاک ہوں گی ۔ کوئی جبانی بناری نہیں مِوكُ ، بول حال ثنائسة اورنهايت بالفلاق اوشكر كزار بول كي -اس زانے ہی بعض اوگوں نے قرآنی اصطلاحات کوغلط معاتی سیلنے كى كوشش كى سب . مثلاً غلام احمر ميدوية حقويت بن كامعي ياكيزه فكركم لمس اش في سي سي ال عنى تخلوق كا انكار مي كرديا مدى - اس في المنز كامني قانون كياب اورعلماء سے مرادسانسدان سے بن راس طرح ابل داوشل) کاعنی بادل کیا ہے۔ اس خمن میں مودودی صاحب مجھے علی کی ہے۔ وہ سکتے ہیں کہ تورعین سے غیر ملول کی الیبی لوکیا ل ہی ہو اہمی مین بلوعت کوندین ہیں يرصي درست تهيس كيونكرسلف بي سيركسي نے بھي يرمعی نبيس كيا . حقيقت بهرال یں ہے کر ورس جنت کی مخلوق ہیں جنہیں استرانا الی کسی کی کیزہ مانے سے میرا کرے صحاور بيعنتول كوعلى قد المراتب كم ومبشس ليركى - إن كے نكاح كامطلب يه نہیں جبیا کرمیاں دنیا میں میال بیوی ایجاب وقبول کرتے ہیں عکر النزقعالے ہرمینی سے میں اس کی بیری مقرد فرانسے گا۔ کسی ایجاب وقول کی صرور نہیں ہوگی۔ ونايس برخف كواين اولاد-سعجب بوتى بيادر وه مروقت اس كابرى

سخیزل کی اولادی

یہ تربانع اولادوں کا مشکر بیان ہوگیا، البتہ آبا نع اولاد والدین ہی کے آبع شار ہم تی ہے۔ بوئے ہے۔ بال شار ہم تی ہے۔ بوئی ہے۔ بال اگر والدین میں ایک مومن اور ووسار کا فر ہم تر تا یا بغ ہے کا شار مومن کے ساتھ ہم گار والدین میں ایک مومن اور ووسار کا فر ہم تر تا یا بغ ہے کا شار مومن کے ساتھ ہم کا دنیا میں بھی میں دیستورہے ختی ہوگا گا کہ دنیا ہم بھی ایس ہم تا ہے ہم کا جرکا وین بہترہے ۔ اس لیے فرت شدہ المانع بجوں کو کفن ویا جا ہے۔ اور ان کا جرنا وہ بھی مانا ہے۔ اور ان کا جا تا ہے۔ اور ان کا جا تا ہے۔ والا ان کی وہ غیر کلفت ہم سنتے ہیں مرکم والدین کے اتباع کی بناء بر ان کے ساتھ میں والدین والا سلوک ہی کیا جاتا ہے۔

فرایا ہم ال دیں گیرمنوں کی اولا دوں کو اُن کے ماتھ وَ کُما اُلّتُ نَعْمُ مِنْ عَمُلِهِ مُ مِنْ شَنْیُ اُ اور اُن کونوں کے اعال میں سے کوئی کئی سیں کریں گئے مطلب برکم مونوں کے اجرو قواب میں سے کم کرکے اُن کے بچوں کونییں فوازا جائے گا ۔ بکہ یہ السّٰ تعالی کی خصوصی رحمنت ہمگی کہ کم درجے والی اولا دکو تھی زیادہ نے کہ اگن کے والدین کے ساتھ شامل کر دیا ملے گا ۔ حضور علیہ السال مردیا میا کہ کو حضور اِ جنگ کے دوران جارا اداوہ قرکمی اِ بع اور قابل جا کہ اور قابل ہم اوقات ہما کی اُن کے مواجع کے دوران جارا اداوہ تو کہ کی اور کی دوران جارا داوہ تو کہ کی ایک کے دوران جارا داوہ تو کہ کی ایک کے دوران جارا داوہ تو کہ کی ایک کے دوران جارا داوہ تو کہ کی ایک کا دوران ہم دوران ہم

انے والدین کے بابع ہوں گے ، بعنی دنیا میں الیا بچر آر کا فروالدین کے بابع ہوگا گراخرت میں نہیں کیؤکہ وہ آرگنہ گارنہیں ہوتا ۔ لہذا والدین کے کفری وجہ سے اگن کے پچول کو آخرت میں مزانہیں ہے گی ۔ دنیا میں والدین کے آبع ہونے کا مطلب بیر ہے کہ اگر نہجے کے ذمے قصاص یا دمیت لازم آئے تو اس کے ذرار والدین ہموں گے ۔ فرایا ہے گی امری گا کیست کرھائی ہرنوں کے دوران امری گا کیست کرھائی ہرنوں کے دوران کے اس کے دارا ہمالی میں اس قررصیا ہوا ہے کہ اگن سے اس اللہ میں درسیا ہوا ہے کہ اگن سے دیں مہیں سے کا ملک اللہ کا میک ان کرنا ہی بڑے گا ۔

مكل تهيس سكے كا ملكم الل كالحكمة ان كرنا ہى بلاك كا -بعنت والول کے کھانے پینے سکے افعالت کے متعلق فرایا واکم کد دنیا بِفَا كَالَيْدَةِ اورمِ الن كوعيلول كى مرومينيات ربي كے كسى عيل كے ختم بوسے كا سوال می بیدانهیں ہوا کہ دوسے دور کے انتظار کرنا بیاے، میکہ برقسم کے علی ہمہ وقت موجود رہیں سکے ۔ بچہنی کوئی مبنی کسی ورخست سے معیل آبار کھ کھاسے گا، اس كى مكر فوراً بى دوم الحيل أجائے كا- إن عباوں كے علاوہ فرايا و كھت مِر مِستما يَشْتُهُ فَي نَ ادرا إلى مِنت كومن ليند كُرشت عبى مهيا كميا مايئے گا۔ سورة واقعہ مِن فرایا ف کخت و طَیْنِ وِسَمَا یَتْ تَعُونَ لَایت - ۲۱) این کے بیلے بندوں كا كوشت بوكا - جيباكر وه جابي كے - ظاہر ہے كر برندول كا كوشت زياده لذيراوركس مديره محاسب لنداس مقام بريم ندول كركرت كاؤكركا ب بجرتها استنازعون فيهاك أساً المرسنة اجنت بماي دوست کو بیا گے بیش کریں گئے ، وہل پر تشراب کم پورے دور حلی کے اور جنی اوک مخوشی ایک دوسے رکومیش کریں گے . تنازعد کامعنی محقیدنا جھیلی اور دل ککی محرا بھی آ آ ہے۔ جنتی لوگ نوبنی اورمسرت کا اظہار کریں گے . اور مشراب کے بیر ساے اسے ہوں سے کا لغو فیا کہ ان میں کوئی بیرورہ چیز منیں ہوگی جس سے طبيعت بين تلى بيدا بويا بيك بين كونى تكليف بيدا بوجائ إوردم بنوع بو

ابل مبنت خوردونوش خوردونوش جائے بکریہ قرنما بیت ہی نوشکوارم ام ہوں گے جوا کیس ووسے رکوبلائے جائیں گئے وکہ تناؤنڈ نیسٹی اور زہی ان میں کوئی گناہ کی است ہوگی۔ انسان ونبا میں تشارب فرشی کرے کئی ورسے رگنا ہوں میں جی طوث ہو مبائے ہیں۔ گائی گلوج اور وثگا فعاد تک کرے کئی ورسے رکنا ہوں کی طوث ہو مبائے ہیں۔ گائی گلوج اور وثگا فعاد تک فورت بہنچ ہے۔ ایر کاری کا ارتباب کر دھیلتے ہیں گر جنت کی مشراب طبی ایسی تنام جینے وال سے پاک ہوگی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر نے سے نہ کوئی جہانی تکلیف کے گئی اور اس کے فوش کر ان سے بیا کی میں طویت ہوگا ۔

امل حینت کے لیے علمان

حروں کے علاوہ الشرفے اہل جنت کے بیے ایک اور تعمت کا ذکری فرائیے ہے ویک اور تعمت کا ذکری فرائیے ہے ویک فرائی ہے کہ اس اس جھوٹے خوا کہ ان کے اس اس جھوٹے بیکے کھو ہیں بھریں گے جن سے اہل جنت کی خوشیوں میں دو میند الفافہ ہوئے کا بیائے کھو ہیں بھری سے اور بیا ہے ہوں گے کا نبھ فر کھو گئی تھا کہ فرائی کھی کہ فرائی کھی کہ فرائی تھا کہ اور سے ایک ہوں گئے ہوئے ہوئی ہوں۔ یہ ایسے معاون ننفاف اور کرو وغیار سے ایک ہوں گئے گوا کہ انہیں غلافوں میں بند کر کے دکھا گیا ہو جس طرح حرجنت کی مخلوق ہے اسی طرح غلان بھی خالص منبی مخلوق ہے جے سے اسی طرح غلان بھی خالص منبی مخلوق ہے جے سے اسی طرح غلان بھی خالص منبی مخلوق ہے جے بیا فرائی گا۔

كَ السَّرِفِ عِبْدِين مِن مِن مِن مِن اللَّت بِيان فرائي مِن وَاقْبَلُ لَعِضَهُ فَ المَرْارُ وَمِن اللَّهِ مِن وَاقْبَلُ لَعِضَهُ فَعَ المَرْارُ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْ

علی بعض تیکسا المون و ای و رسے کی طون الا جر کور ای کے کا اللی الله کے کہ اس سے بہتے ہم انگا کے نگا قابل فی الفیلنا مشیفی نی اور کہیں گے کہ اس سے بہتے ہم ونیا ہیں لینے گھروں ہیں اس بات سے ور تے تھے کہ پتر نئیں آگے جل کر کی معالم بی معالم بی اللہ واللہ ہے ، جہیں ہروقت افریت کی فکو گئی رہی تھی کہ ولئی ناکام مذہوجائیں مواصل ہی فکو تھی ہوا ہل جنت کو جنت میں لانے کا سبب بی اس فکر کی بنا پر وہ لینے آپ کو معصیت اور نافر انی سے بچا تے ہے ، التا اور اس کے دسول کی وہ لینے آپ کو معصیت اور نافر انی سے بچا تے ہے ، التا اور اس کے دسول کی اطاعت کرتے ہے ، بی گئے ۔ بھر کہیں اطاعت کرتے ہے ، بی گئے ۔ بھر کہیں اطاعت کرتے ہے ، بی گئے ۔ بھر کہیں

الشهوم ادريس أوك عذاب ست بجالا مطلب بدكر عبى لوك مبند مي بينج كر ممی این کارکردگی پرفخر کرنے کی بجائے اسے السر کا اصال انیں گے کہ اس نے ہیں عداب سے بھاکر راحت کے مقام میں مینجا دیا۔ عيركبين سكرانا حسنا من قبل ندعوه اس سے يمايي وليك ندندگی ہیں بھم اسی بیر وگار کوبہارا کرسنے شخصی ہوشکل ہیں اسی کی اعاشت طلب كريت تھے، اپني حاجات ائسي سے سلمنے ميٹ كريت تھے ، اوراسي كاتب حجريد مِی صوروٹ کہنے نجھے ۔ اپنی تمام مناحات اٹسی کے روبرو میٹنی کرتے تھے،اٹسی کو منكل ثن اورحاجت روا مبعق تنطي الندا اس فيهم برمرًا مي احدان فسنسره! رائد نعن الكي الرجيديم عناك وه فرانيك سلوك كرف والا اوربيد مران ہے من التر کے اسائے پاک میں سے ایک ام سے جو کر بن کے اده سے ہے جس کامنی نیکی ہوتا ہے ، وہ رمیم میں سے الام بیضاوی فرماتے ہیں محر الترتعاني كي صفت رجم كامظام وأخرت من بوكا يجوفا بص ايماندارون كے ليے ہوگی بوب كرائى كاصفىت رجان كافيضان ابل ايمان اور اغيارمب كے بيے عام ہے يہ الترتعالى كى مهر إنى كافيص بوكا -كر ابل منت كر جيند جاند كے يهية رام وراست ميشر آجائي .

الطق ۲۹ ۵۲ ۲۲

قال فالخطيكريم

ورسس سوم س فَذَكِنُ فَأَ أَنْتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَامِنَ وَلَا تَجُنُونِ (٣) آمُ يَقْوَلُونَ شَاعِلُ نَنْ تَكَبُّسُ بِهِ رَبُبُ الْمُنُونِ ﴿ قُلُ تَرَبُّصُولُ فِانِيّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْرَبِّصِينَ ﴿ اَمُرَّامُوهُمْ آخلامه مربهذا أمرهم فومرطاعون المريقولون تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ فَلَيَاتُوا بِعَدِيْثِ مِثْلِمَ إِنْ كَانْفًا صَدِقِينَ ﴿ اَهُ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْ عِ آمرُهُ مُ الْمُنَالِقُونَ ﴿ آمرُ حَلَقُوا السَّا مَا وَالْأَصُ بَلُ لَا يُوقِنُونَ ﴿ آمَرِعِنُدُهُ مَ خَزَايِنُ رَبِّكَ آمَرُهُ مُ الْمُصَيِّنِطِرُونَ ﴿ آمَرُ لَهُ مَمْ الْمُصَيِّنِطِرُونَ ﴿ آمَرُ لَهُ مَمْ سُكَّمَ مُ الْمُ بَسَتَجِعُونَ فِيْءِ قَلْيَاتِ مُسَجَّعُهُمُ بِسُلُطُنِ مَّبِنَينِ ١٣ آمُر لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمْ الْبَنْوُنَ ١٣ مَرْ لَهُ الْبَنْوُنَ ١٩ اَمْ لَسْنَكُهُ مُراجَرًا فَهُ مُرضَّ مُّغْرَمُ مُثَنَّقُلُولَ ﴿ آمرُعِنْدَهُ مُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتَّبُونَ ١ اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُولُ هُمُ الْكِيدُونَ ٣ تنجمه دریس آپ نصیحت کری دائے بیغیرایس نہیں

اب لینے رب کے فضل سے کائن اور نہ دیوانے (۹)

کی کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ شاع ہے ؟ ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا ( ای آب کمہ میجئے دانے پینمبر!) تم انتظار کرو، بینک میں بھی تمار ماتھ انتظار کرنے والول میں ہوں (۱) کیا ال کو اِن کی عقبلیں یہ عکم دیتی ہیں ایا یہ لوگ مرکنی کرنے والے میں ایا یہ لوگ مرکنی کرنے والے میں ایا یہ لوگ مرکنی کرنے والے میں بیا کر یہ خص قرآن کو گھڑ لایا ہے ج نہیں عکم یہ لوگ ایمان نہیں لائے (۳) یس لائیں کوئی ات اس میسی اگر یہ ہے ہیں (الا) کیا یہ پیار کے گئے ہیں بغیر کمی چیز کے ! یا یہ خود پیا کرنے والے یں (۳۵) کی انہوں نے پیل کیا ہے آسانوں کو اور زمین کو ؟ ملکر یہ یعتین شہر سکھتے (۳) کیا ان کے یاس تیرے ہوردگار کے خزانے ہیں ؟ یا یوگ منظمیں کی اِن کے لیے کوئی میٹرمی ہے کہ اس پر چڑھ کر سنے ہیں ؟ ہیں لائے ال ہی سے سننے والا کوئی کھی رند(ال كيا اس ربروردكار) كے ليے بيٹيال بس اور تماكے ليے يعيد ؟ (٣) يا آب ران سے انگے ہي كوئى مرل ، يس وه اوان کی وجه سے پرتجیل ہو کے ہیں اس ان سے پس کوئی عیب ہے ؟ نہیں وہ اس کو بکھتے مِينَ آ) كي الاوه كمهت بي بيد داؤيتي كا ي بين وه لوگ جنہوں نے کھر کی وہی داؤ ہے کا شکار ہوں گے (ا كذمشية آيات بي الشرتعالي في قيامت ، رسالت ادر توجيد كمنكن كاردك اوران كاانجام بهي ببيان فرايا اس كے سائفرسا عقر منقبول كا انجام اوراك

كوسطنة والعام واكرام كالنزكردي وإن كو المترتعالي كي في بندمقام ورعزت و

ربطاني

تنرون ماصل ہوگا اس اس درسس ہیں التر نے منکرین کی ذہبنیت اور اک سکے مختلف نظریات کی نمرد پرفرمائی ہے ، ابتدا میں رسالت کا ذکر ہے اور آگے توجید اور حزبائے عل کی باست ہے ۔ صناً قرآن عجم کی حقابیت اورصدافت کا بیان معی ہے التدتياني في حضور بني كريم ملى الترعليدو للم كوخطاب كرك فراي ها في كرك بس آب اوگوں کونصیحت کردیں اون کوسمجا دیں یا یا دولی کراویں مطلب یہ كراب ان كرا كام اللي سعة الماه كرية وابي هنما أنت بنيعمت وياك بكاهين أب الني بيوردكار كففل سے كابن نيس مي - كابن وه لوگ موتے بس موسا ده لوح لوگرن كدينيب كي خبرس بها كرانيا الوسسيدها كريتے بي -ابن ظه د کتے ہی کہ رہ کا بن میمی توطیعی مینروں کے ذریعے کچھ اپنی معلوم کر لیستے ہیں کہمی منا کے ذریعے اور کچھرساروں کے ذریعہ سے - صربیٹ شریعی میں آ ہے کر حضور علیا ا ئے کہانت کے متعلق فرمایا کرشیاطین اور جہات اُوہِ اَسمان کی طرف جاتے ہی توفرشتوں كالبن إلى مُسينين كى كرستىن كرستے ہيں . قرشت ان كوا دكريه كا بى وان بېشهاب بېسته بى توان بى سى كونى زىمى بوحات بى اكونى ملاك ہو ماتے ہیں اور کوئی بھاگ کر زمین کی طرف آجاتے ہیں ر بھر حوکر ٹی ان میں سے فرشترن كى كوئى باست من باستے ہیں وہ آكر لینے كاہنوں كو بناتے ہیں ہجران میں مو حجوث ملاكر آسك اوكون كوبا شية إي - اس طرح كا بنون كى ايك آ دها ب ورست بھی ٹکلی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے ہے ہیں بصنور عالمیا كاارثناده ب كروشخف كابن كے باس كيا اور اس نے اس كي باست كى تصديق كى تواش نے کو یا محصلی الترطبیدوللم اور آب کی تشریعیت کا انکارکیا- اگروہ شخص یعتین کرائے کر کامن وا تعی سیج کہ آسے تو وہ کا فرجو جائے گا . اور اگراش کو سیجا نهبر سمجت مكر بهريسي اس سے إس ما است نور يقي سخت نامائز اور حرام ہے برکامن با جنتی کی فسم سے ہوتے ہیں معیض رمل کے ذربعے خبری معادم کرنے مرکامین با جنتی کی فسم سے ہوتین اور مخوم کے ذربعے ، مجوکہ مہر حال ملط - ہے۔

ارات ادر دورنگی کی عی نزول قرآن کے زلمنے بی شعرو شاعری کی طرح کہ است کا بھی بڑا زور تھا۔ کا ہی مورث میں گاہے کہ ایک مورث نے دو بری کور سے مورث میں گاہے کہ ایک مورث نے دو بری کور سے سے لڑائی مجھ کڑا کیا ۔ حب کی وحسیے اس کے بیٹ کا حل گرگیا اور بچر ضائع ہوگیا ۔ حضور علیا اسلام کے پاس میں مقدم تربیش ہوا تو آپ علیوالسلام نے بھڑ ہ یعنی پانچھ ترجم بالیک نجر آلیک فالم ما اور لڑی اُس نے کی ویت مقروفر اُئی قرمتعلقہ تخص نے مبعی عبارت بولنی نشروع کر دی کہ مضرت اِ نہ اِس نیک نے کھایا نہ بیا اور ذکوئی آ واز مبالی ، ہم تو لیسے فون کو رائیگاں جھتے ہیں ۔ اس پر آپ نے فرایا کورٹیش کا مہوں ہو ہیں مسیح یا ہیں کر آہے ۔ میں تو الٹراور اس کی شریعت کا حم مبارط ہوں اور پر آگے مسیح یا ہموں وربرا کے مسیح یا ہموں والی عبارت یول رائے ہے۔

سرز مانے کی اپنی اپنی است اور ایسا ایسا دواج ہم تاہے فرعون سے زمانے میں سحر کا برا جری تھا جھنرت ایابیم علیدالنالم کے زمانے می علم تحرم کی میں تہری تھی میں لوگ الدشابون كم محاسون من بطوم منيز عصر الدركم من معاملات من ال كالماعان فل بمواتها يبس طرح أج مح زمل في من واكثرادر الجنير وغيره في مامبرين مجه علية من. ما مبران اقتصادیات کی مگری قدروقیمت سبت - اخبارندیس، اندبیش کالم ننگار وعمیسده ززگی کے اہم کردار سیجھے مباتے ہیں اسی طرح برا نے زمانے ہیں کا بنوں بخورول در اور وتشیوں کو رائی اہمیست حاصل ہتی۔ بہرحال الترسے اِن چیزوں کی ترویہ فرائی ہے، اور کہاہے کہ لے پیمبرا ایک مذتوکا بن بی وَلَا بَجُنُونَ اور مُرہی آب د نوو بالٹری دیوسے ہیں۔ سورۃ الفکم میں ہے مثا انت بیزیمی اور تاب بم الجنون واكيت ١٠٠٠) أب ليف رب كى صرابى سے داول في منيں بي عكم آب کے بیلے ترب انتها اجرب اور آپ افلاق عالیہ کے ماکب ہیں. یہ لوگ آب كو دليانه كه كرخوداين ويوانتي كا اظهار كرنت يا آسيد توعلم ومكرت كي إتي محرسته بير و جن بن انسانيست كي فلاح كايد وگرام سهد و معلايد كوني و يوانون الي باندين يمرفرايا أمريف ولون ستاعت كيايه اول كنة بي كراب دنوفه التراثع

شاعری کی تردیر

مِن ا اورما تقديدي كمان كريت من نَستَر بَصُ بِهِ وَيْبَ الْمَنُون مِم اس ك ما تھ زمانے کی گروش کا انتظار کرنے ہیں ۔ ایا کہنے سے مشرکین کامطالب پر پروآءها که شاعرم رناسنے میں ترقے سے ہیں جوابیا وقت گزارماستے ہیں ۔ ان کی زندگی میں لوگ اُن کی واہ واہ کرتے ہیں ، عیمرز ان گزینے کے سائقر سائقے وہ لوگوں کے دلوں سے محوم وجاتے ہیں. اُن کا زعم باطل تھا کہ نبوت کا مدوعو بارمحض شاعرہ جوز لمن کے ساتھ تو وہی ختم ہوجائے کی لہذا ہیں اس کے بیٹھے پانے کی بجائے اس كے از خود خلتے كا انتظار كرنا جاسے ۔ اس کے جواب میں السرے فرایا قبل تو بھمول اے مغیر! آب ال الوكور المعالم وي كربيتك تم انتظار كرو . فَانْيُ مَعَكُمُ مِنْ الْعَالَى يَعِينُ بنيك يس معي تحصامت ساتف انتظاركرف والابول كرياتم ميرك باك مرانتظام كرو اور مير تمعال معلق انتفاركر آبول اعتقرب بيزجل عائے گاكركون كا برتاب اوركون اكام بواسه وكس كاسلاحم برماناب اوركس كالايابودين فائم و دائم رساست ؟ معيرفرا! ذراعورة كرد مي التركاني كوئي شاع انتخيل بيني كرد الحسيد وشاع لوگ توكسى كى مرح كرسك اوركسى كى قدح كرسك لوگوں سسے مال وسول كريت بي اأن سن داد ماصل كرية بي مكر آب تووى اللي كي إ كريت بي اور إن لوكون سن تبليغ حق كاكوني معا وصر توطلب شبير كرية عكرالتركي بني ندين كها وم كَالْسُ تُلْكُمُ عَكَيْدُ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْدِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلِمِينَ وَالشَّعِلَ -١٢١) كمِن تَهِ سِعِ كُولُ الجرِيثِ الْمُلبِ منیں کریا مکرمرا امر فرتمام جانوں کے برور دگار کے ذہے بہرمال اتفال نے مصنورعلبہالملام کے شاع ہونے کی بھی تمدیر کردی ۔ يه فرا امر ما موهم عرام المعلامة بها ذاكان الورس كالماس ان کواس قدم کا محکم دینی ہیں کرتم بیغیبر فدا صلی السّر علیہ وسلم کی طرفت ایسی باتی خوس مروع مطلب بیرکہ اِن لوگوں کی بیر بیش توعشل کے بین خلاف ہیں۔ السّر کا نبی تومخلوق

مي سب زياره على اس كاس كافتكى أس كا غلاق اوراس كاكردارس معیاری بوستے ہیں . وہ تودوسے روگوں کے سے بہتری نونہ ہو تہے تھے اوگ ایسی کھٹی اتیں کرسے ہیں۔ کی مدلوگ عقل سے عاری ہو جکے ہیں ہوئی اور شاعرے كلام من تميز بى نيال كرسكة . فرالي ايم بربان سب أعره مُ فَقَوْمُ طاعُون که به لوک مرکش موسطی بی اور اس مرکشی کی نیا بینیمسرعلیالدادم کوکیجی کامین کہتے ہی تحمي داداندادكهمي شاعر بحقيقت مي ان كي ابني عقلون كاجبًا أو كل حياسيد. عصرفرا یا کرون کے انکار کی ایک دحیہ فراکن یاک سے متعلق برگی ٹی بھی ہوئی مه - جِنا كِيا استفهاميد ازازين فرايا أه كِيقُولُونَ تَفَوَّلُهُ كِيدِ اللَّه كُنت بن كريْض قرآن خود گھڑ کرسے آیاہے ؟ اورخودساختہ کلام کووی لئی سے بیرکر آ ہے۔ قرایا يرجيز بهى خلاف واقعرب اگرقران ياك كواف في كلام سمجية به وركسي شاع، دانتور، انطیب كا اس جدیا كلام پیشس كرد ، كرید بل ما ف كران ان جى ابها جامع اور مانع كلام بيش كرسكة بي - ادُصرِقرآن إك سن توريب كرداست وَانْ كُتُ نَدُرُ فِي رَبِيبُ مِهِمَّا مَرَّأَنَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنْوًا بِسُورَةٍ مِّنُ مِسْدِلِهِ دالبقرق ٢٣٠) أكر تمين لينے بندے برنازل كرده كلام بس كوفي فنك ہے تو مير اس مبسى اكيد مورة بى باكريد أو يترجل طب كاكريه فداكا كلام سب إكس انان كاسب - فرا إحقيقت يرسب مُسَلِّ لَا يُوعِيثُونَ كرير لوك ايان نير لات بيال بمى فرايك اكريد لمين ان فاكلام سمحت بي فلك توا بحربيث مشيله تواس مبيى ايب ات بى نباكسيد ائير وان حسكا نوا صل وقي بين الكريروافعي سيحين منظر إربخ شام ب كري دوصريال كزر في وجود قال ال كاس يلنج كواج كال كرني بحى قبول نبير كركا. الكي آبيت مي الترسف منحرين كي طرف سنة ايك ادر مكنه وجركا أمكره كاست ارتفاد موتاست آمر حيلقو المرا عير المناسية المراك بفيركي يز کے بدا سیک کیے ہیں واس بالے قرآن رسالت اور معاد کا انکار کرتے ہیں جمغر ن

مران منعاق مرگانی

خالق ا ور مخلوق نے فیرش کامی ایرکیا ہے کہ کیا یہ بغیر خوات کی خود بخود ہی بیدا ہو گئے ہیں ؟ کیا یہ والدین کے فوسط سے بہار نہیں ہوئے ؟ کیا یہ بھر اور وصات کی طرح بے جان چیز ہیں ہی بوسکا ہے کہ پیدائش کے لیے سامہ تاسل کی صرورت نہیں ؟ فیرش او کا یہ طلاب بھی ہوسکا ہے کہ کیا یہ ہوگ ہیں ؟ کیا ان کی ذیر گا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ؟ مالایک اللہ تو اللہ تا الل

فرایک براوگ اینے آپ کو اس بے غیرسٹول سمجھے ہیں کران کا بدار کرنے والاكوني شير إبربها رمض بداكي كي بي أكره على المنالقون إوه خوربدا كرنے والے ہي، العیاد التر- آخروہ كون مى چيز ہے جو انہیں وقوع قیامت اور محاسباعال برایان سے روکئ سبے اور می کے لیے یہ تیاری نہیں کرتے خالفیت مهم مشار توایدا سبے کر دہرای ای ایک قلیل میا عست سے علاوہ ہرارہے تھت کے دائی میں کورے کا مام طبقات ہی اس باسٹ کرنسم کرتے ہیں کہ مہرجیم کاخالق السری ہے ۔ فرایاک بجینیت خالق اُحربے کھول السّسالی والا کھو كي انهو ل في اسمانول اورزين كريد كياسيد ؟ الزنجية توتبلائي كرانول في كيا بعیز بدای ہے ؟ مقیقت یہ ہے کربیان بھی نیں ہی مکرصرف اللی میرمی ابني كريسه بي كل لا يوفي نون اصل ان يرسي كري لاك مغير مدا كى بات بريقين ہى نہيں كھتے - وحى الى اور مى سياعال بيد بے تقينى كى وسے یہ ایسی بہی بہی ایس کرتے ہی اگران می ذراعی شعور ہوتا - توبدانکار نہ کرتے -فرمایان کے انکار کی ایک یہ ورم می ال کے زعم میں ہوسکتی ہے اُھرع تنگھے

رجمت الجونا الجوزا في

خَذَا بِنَ رُبّالِتُ إِن كے إِس تيرے بروروكار كے فراف بي، لندا وہ ابنے معاملات مين وكفيل بي اوراين صروريات كي تهام جبيرس أن خزانور من الكالة مبية بي -الیامعلوم ہوتا ہے کہ اب ال کونہ کسی براست کی صرورت ہے ، مذقران کی نہ توجید کی اوربزرسالت كى . كيا ان كي إس فرنسني بي أمره مرا المصيفر ون يا بي ودبسروں برمسلط میں بیر توکوں ہے داروغرمقرر ای کران کواپی مرمنی کے مطابق جلاتے من اور خود کسی اصول یا قانون کے یا بند تهیں ملکہ مرمعا کرمی خود مخاری مصندمایا امركه مرسلم يستيعون في العيران كياس كوفي سيرس ب مب ذريع به عالم بالا بروط معات من اوراد دم كي التي شن كياتي اوريموانيين نافغ كرية إلى وفرايا الراسي كوفي ات ب فليات مستمعه مربسد فطان مَّبِ بِنُ لَرِيهِ إِنْ سِنْ وَالا اس كَ بِلِهِ كُولُى كُعَلَى سِنْدِ عَلَى الرَّبِيُّ اور مِينْ كَرِي "كرية جا كروانعي يرغض عالم إلاست يراه راست مخم مي إسب ادراسب لي ومی اللی ، رسالت یا قرآن کی کوئی صنرورت نهیں سے اور بیریمی کر اب رشخص محاسم رعال مستنی موجیا ہے۔ فرای مقیقت بیر ہے کرمیالی المن میں -اندیسے کوئی چیزیجی ان کے ہاس نہیں المکہ ریمض صنعر ، عنا د اور میٹ دم می کی وجست ہرجیز کا انکار کے ماہے ہیں۔ ا کے اللہ نے مشرکین کی ایب اور حافت کا ذکر کیا ہے وہ خور تواریکی کی

آگے التر نے مشرکین کی ایک اور حاقت کا ذکر کی ہے وہ خود آوالی کی

پیدائش برجین کی برستے ستھ عکر بعض اُسے و ندہ ورگورکر ہے تے تھے گرفشتوں

کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں تیم کرتے ہیں۔ اس بات کا شکوہ التیرنے قرآن کی ختلف

مور توں میں کی ہے۔ بیاں جبی فرایا آخر کے الکہ ناش و کہ کھوا کہ بنون کی اکسس

بر در دکار کیلے بیٹیاں ہیں اور تھا کے لیے بیٹے ؟ تم نے یکسی بحو فری تھیم کر کھی

ہے کہ جس صنعت کو لینے ہے لیے بندنیں کرتے گئے التی تعالیٰ کے ساتھ شوب

کرتے ہو۔ حال نکر برور دگار عالم تو این چیزوں سے پاک ہے۔ تو صلاکیا تم اس وجر

سے تو مورد راسالمت ، وی اللی اور معاد کا انکار کرتے ہو؟ آخر تشد تا کو و آخر تھوں کے انگر تھا کہ اس وجر

انكاركي د كروج ج اِسَنِ الن سے کوئی معاومند طلب کرتے ہیں ۔ میں کی وجہ سے براوگ آب کی بات کوئی میں میں کرتے ۔ فیک ترقیق می میں کرتے ہیں ۔ وہ کوئی بہت بڑا حق تبلیغ ادا کرنے کی دجہ سے مرب بات ہیں المذا وہ آپ کی بات نہیں مانے کہ اگر ان کرسچا تیا ہم کہ ایا تو عجر اتنا معاد صنہ دینا پڑے گا ۔ یہ بات نہیں مانے کہ اگر ان کرسچا تیا ہم کہ ایا تو عجر اتنا معاد صنہ دینا پڑے گا ۔ یہ بات میں نہیں تا یک الٹر کا کوئی جی رشول مخلوق سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر آ ۔ وہ تو النٹر کے حکم سے الٹر کا پہنچا میں ہوئی النٹر کے ہرنی نے اپنی است میں ائی ماک اللک سے طلب کر آ ہے ۔ چنا کچ النٹر کے ہرنی نے اپنی است بر پورے طربیقے سے واضح کر دیا و ساکھ اسٹر کے گئے کہ میں تم سے کوئی معا و فد بلاب بر پورے والنٹر تعالی کر آ ہے ۔ بینا کے اس ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ انہیں کر آ ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ انہیں کر آ ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ نہیں کر آ ہے یہ اس ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ نہیں کر آ ہے یہ اس ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ نہیں کر آ ہم بی اس ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ نہیں کر آ کی کوئی مالی ہوئی فی ہے یہ اس ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ نہیں کر آ کی کوئی مالی ہوئی فی ہے کہ دیا ہے گا ۔ نہیں کر آ کی کوئی مالی ہوئی فی ہیں ہوئی جا ہے گا ۔ اس می اس می کوئی مالی ہوئی فی ہیں ہوئی جا ہیں ہے اور وہی مجھے عطا کر سے گا ۔ نہیں اس می کوئی مالی ہوئی فی ہیں ہوئی جا ہیں ہے کوئی میں کوئی مالی ہوئی فی ہیں ہوئی جا ہے گا ۔

فرایا انکار کی ایک و حبر مرحمی موسکتی ہے آخر عِنْدُ هُدهُ الْغَدِبُ فَهُمُ وَ الْغَدِبُ فَهُمُ الْغَدِبُ فَهُمُ وَ الْمُحْدَّ الْعَدِبُ فَهُمُ الْعَدِبُ فَهُمُ وَ الْمُحْدِبِ بِسِي وَهُ لَكُمْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

پاس ہے تو بہتی کریں۔ فرایی آخر نئی تینہ وُن کیٹ اُ یابر کوئی دائری کھیانا جاہتے ہیں بھی تھی تربیر کے ذریعے کوئی تکیم لڑا نا جاہتے ہیں فرایا ان کو اجھے طریقے ہے حیان لیا جاہئے

قال فرین کیفر واهی مرافتی دون کرکافراک بو اسس قیم کی تربیر کرمتے ب جو کمروفرسی بیاتے ہیں ، یہ فود ہی ان برابیر کا نسکار سرما میں گے اور اپنے بھیل کے مردوفرسی بیاتے ہیں ، یہ فود ہی ان برابیر کا نسکار سرما میں ہے اور اپنے بھیل

بوستُ مال مِن فودى عِنس ما بيس ك، الشّركا فران ب قرلَ بَحِيْقُ الْمَكُوالِيَّيُّ رالاً باكفيله دفاطى ٢٣) مؤخص كى ويست رسك بايت بين ترى تدبيرسوتي ب

ووخودامسى كيربير في سب يحمنورعلي اللائم كا فران مبارك يمي سب من حفي

رلاخيد بسكراً وقع في وس في المنه عالى كم يك كرما كمودا، وه خودمی اس میں گرمکسید . فارسی کامفولدمی ہے "جا ہ کن را جا ہ درہیش " جرشف دوسے رسکے سیاے کنوال کھووتا ہے ، وہ خود اُس میں حاکر تا ہے۔ الغرض! فرایکر جولوگ غلط تدبیری سویتے ہی، وہ خودمغلوب مرحا بیس کے التركيم مقليلي بن ان كى كوفى سازش كامياب نبير موسكتى . بنى الرئيل كى مازيول كاذكركمدة برسة الترف فرايا ومكرفوا ومكر الله فالله خيرا الكوين دال عمدان - ۵۴) انول نے می داؤیج علایا اور ممنے تربیری ابہتری تربیر كرف والى توالسُّرتع اللهي كى ذات ب. أس كے مفاليے مين كرنى كامياب نہيں ہوسکتے منکرین کے انہار کی تعیق مکنہ وجوج سے کا برکرہ کرنے کے بعدالترنے فرا إكركياب اوك كوئى واوُ إيج كصيفا ما سنة بي- ان كويا وركفنا عاسية كراينكى معی داؤیج کامیر خودمی شکارین جانی گاور النیریاس کے دین ، اس کے بیٹمبر اور الل امان المجيدتين الالاسكين كے ۔

الطوى ۵۲ أبيت ۳۳ يوم قال فاخطب کمر ۲۲ ورسس جبارم مم

اَمْ لَهُ مُرَالُهُ عَيْنَ اللَّهِ سَبْعُنَ اللَّهِ عَمَّا يُنْزِكُونَ ﴿ وَإِنْ يُرُوا كِسُفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يُقُولُوا سَمَاكُ مَّرُكُونُهُ ١ فَذَرُهُ مُ حَتَّى يُلَقُّوْا يَوْمُهُمُ الَّذِي فِيْدِ يُصَعَفُونَ ﴿ يَوْمِ لَا يُغْنِي عَنْهُ مُ كَيْدُهُ مُ شَيْئًا وَلا هُـمْ يَنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ ظُلَّمُ وَا عَذَابًا دُوْنَ ذُلِكَ وَلِكُنَّ آكُنَّكُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ واصربر لح كرربك فانك باعيننا وسبح بحمد رَبِكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ الْيُلِ فَسَرِّحُهُ وَإِدْبَارَ

اس سے درسے الکین اکثر ان میں سے نہیں جانے ﴿
اور اُب مبر کریں لیف بدوردگار کے عکم کے سامنے ،
بیات اب ماری انگوں کے سامنے ہیں - اور اُب تیبع
بیان کریں لیفے بدوردگار کی تعرفیت کے ساتھ جی وقت
ایس ایشے ہیں ﴿ اور اِت کے وقت اُس کی تبیع

بیان کریں ، اور ستاروں کے بیچھے (

بيلے رسالين كے متعلق بيان بونيكا ہے كومشرك اور كافر لوگ الترك بى محکیمی کامن کتے اکھی شاعراور میں العیاذ بالتر دادانہ کتنے ۔ التر نے ال کے اس علط نظر ہے کی تردید کی اور فرایک میر تو خود ہے عمل لوگ ہیں جوسی و باطل برتم میزیدی نهيس كريت كفارقرأن كودى اللى يحتليم نهيس كريت تصاور كن تنظيم كري تو اس معى نوت كا فودسا فته كلامه، الترفي بيني كد اگرتم ليف وعوساس سيح برقوتم عي اليا كلام ميش كرك وكها و. يصران لوگوں كے انجار كى بعض مكنة وحوات كالمره فرايك كايدلوك مجمه است بي كران كاكون خالق منين بها الی کی تخلیق مے مصدرہے این کے پاس خزانے ہیں جن کی دجہ سے انہیں کوئی دورسری باست سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ، وزایا، یا بر افترار کے الک میں اسدمى دركاكه عالم بالاكى بانس سنة برجبى وجهد يرالترك طرف سيام بالين سے میے نیازمیں ۔ فرایا اگران کے پاس الی چیزے تروہ پیشس کریں اکر بنت جل مائے کراندیں محقیدہ و مارنیت اورنی کی اینانی کی صرورت ندیں ہے اور سرم معاط می خود کفیل ہیں عصرفرایا کہ کیا ہے لوگ اس دحہ سے انکار کرتے ہی کہ التر كانى ان سے كوئى معاومنه طلب كر اسب . يا ان كے إس غيب ہے جس كور لكھ كرركم اليتين اوريداك كى كفالت كرة ب يايركونى الوكمى تدبيركم تي بي كر انسي يا در كمنا جلها كرينودي اليي تربيرا واوريج بي متنال بوكوختم بوط أي كي ا من كادرس قوحيد كے بيان سے تشرفع ہويا ہے۔ المندتعالی نے شرک

تومیرکا بیان

ك ترويرفرا في سب - أمركه في أله عني اللهوك المنترين كے بلے الترك سواكونى اور عبودست حس كى وحبرس بيانے خالق اور مالک كوسمان سے عاجت روائی کرا ہے؟ اگری التروصرہ لائٹر کی عبادت نیں کرتے تو عیم ۔ اورکس کی عبارت کریں گئے ج حقیقت سے ہے کہ السرتعالی ہی معبد دھینی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی صیبہت میں کامرانے والاشيس ہے، كوئى خالق، مربر اور تصرف منيں ، كوئى روزى رسال اور نفع نقصان كا ماك بنين ، عيربيرلوك النفي يدور دكار كاكس طرح ا كاركرتي بن -اس کی ومارنیت میرکیوں ایمان سیس لاتے ؟ فرا استقیفت بیرے مسیمان اللهِ عَمَّا يُسْرِكُونَ السُّرِي فَالنَّالِ فَالنَّى وَالنَّ تُوالنَ مَام مِيزول سے إلى اورمنزه ہے جن کو میراوک اپنے زعم باطل کے مطابات اس کا تشریک بناتے ہی اور ان سے مردطلب كرتے ہي - الترنے البي تمام ننركيد إنون كى ترويرفرادى --عمرال لیے اِن توکوں کی بختی کی مثال بیان فرمانی کران کی براعالیوں کی بروامت اكران بمي عذاب بمي أجائے تواس كريسى تبيم كرنے سمے يے تيانيس بوں کے بنانج فرایا قاِن بی والسفا مِن السَّاءِ سَاقِطا اوراکر ب لوگ آسمان کی طرف ہے گر آ ہوا کو ٹی تحرا بھی دیجھے لیس توائس سے توف کھانے كى بمائے يَقُولُ فَاسْعَابُ مِّنْ كُونُ كُلِينَ كُرِيزُولُ بِولُ بَحْرُمُوا سِي بعنی یاداوں میں مروث محم کئی ہے اور وہ اولوں کی صورت میں آراع ہے۔ اللہ نے اك كى بي نوفى كا تذكره فرايا سے وكرن جب التركاعذاب أما تا ہے نوعيروه رئ نبیں مکہذا فرمان قوم کوئٹر میں کر کے بھیوڑتا ہے ۔ السّرینے ا فرمان قوموں کی كئ مثابين بيان فركائي بل بين مي قوم نوح ، قوم لوط ، قوم بود ، قوم شعيب وغير مِن - الله بر السركا عداسية يا اوروصفي من سي موت علط ي طرح مسك كيس الترفي مورة مني الرائل مي مشركين كايه بيان تقل كياب كداكيب طرف تووه

منحرین کی مرسط قدمی مرسط قدیم معجزات طلب کرتے تھے اور دومری طون پنے مزیت عذاب کامطا اکرنے تھے
او تشفیط المستماء کھا زُبَعَیْت عَیکنا کِسَفا دُایت - ۹۲) یا ہم ہے کہ اُما اُوٹی اُما اُوٹی اُما اُسکماء کھا دُبی ہے وہ واقی
کا ٹیکڑا ہی گرافیہ اگر ہیں ہتہ جل مائے کہ جس عذاہ ہے ترہیں ڈرائی ہے وہ واقی
اسکت اسٹرٹے ڈرایا کہ یہ لوگ اڑ مرتفص سب اورعا دی ہیں اگر او پر آسمان
کا کو فی کو ایجی گرا دیا مبلے تو عیم بھی یہ نہیں ایس کے بھر اپنا صغر پر اورے رہیں کے
اور کہیں سے کر یہ عذا ہے نہیں مکر برف اِس یہ وری ہے۔

السّراني قرالی قد دید و به مرسی برسے کو ان کے مال پرمچور دی اور ولی کی طوف آیا دہ توجہ دیں ۔ بیر صرب برسے برسے کو گری بر محکی اور نقلی ولیل کو انتفاعی ہے ہے تیار شہر حتی میں لفتی ایو کہ بھے اگذی ہیئے ولیل کو انتفاعی ہیں ان پرکوک پڑے کی صفی تھی کہ ان برکوک پڑے کی صفی کا مدی بجائی کا کوک کے راح افتادی اور اس سے مراد قایمت کا دل سے میں کہ مور میجوز کا جائے گا اور ہرچیز فنا ہوجائے گی ۔ برجلی امرائیلیوں پر جی پڑی تھی ، کھنے گئے اے ہوئی علی اور ہرچیز فنا ہوجائے گی ۔ برجلی امرائیلیوں پر جی پڑی تھی ، کھنے گئے اے ہوئی علی الدر سرچیز فنا ہوجائے گی ۔ برجلی امرائیلیوں پر جی کرا اللہ تعالی کوئی ہے کہ اللہ تعالی اس گئے ہیں گئے کہ اللہ تعالی اس گئا تی برم کوئی تھی کوئی کا مقاری اس گئا تی برم فی برخوا ہے تھے ۔ برحال اس کوئی سے ڈبایا کا غذاب بھی ہوسک ہے ۔ اور قام سے درگزر کریں اس فت اور قام سے درگزر کریں اس فت کی بہوش میں مراد ہوسکتی ہے ۔ فرایا آب ان سے درگزر کریں اس فت کے سے دبی برخوا ہی شامت اعالی می گرفار موجائیں گئے ۔

فرایاده دن الیا ہر کا کبوم کا بغیری عند اوران کی تام ترابر دھری کی دھری اس کے داؤیج کچھ کھی کام نہیں اسکیں سکے اوران کی تام ترابر دھری کی دھری دہ مرہ بنگی گویا مرہ بنی گا وکا ہم میں اسکیں سکے اوران کی تام ترابر دھری کی دھری دہ مرہ بنی گا وکا ہم مرہ کے اور نہیں گا وکر ایس کے اور نہیں انہیں کوئی بیرونی مرتب کے دور مدایت خود مدایس الہی سے بیج سکیں سکے اور نہی انہیں کوئی بیرونی اماد بہنچ سکے گی اس دنیا میں توصید ہت کے وقت لوگ اپنے خاتران ، تعلیقے اماد دبنی سکے گی اس دنیا میں توصید ہت کے وقت لوگ اپنے خاتران ، تعلیق

مرادری اور یاروں دوستوں کی مردحاصل کرسلتے ہیں ۔ وکلائی قانونی ارد عاصل کرتے ہیں۔ وکلائی قانونی اردعاس کرتے ہیں کرتے ہیں اور رشوت وسفارش سے ذریعے کام نکاسنے کی کوشش کرتے ہیں مگرائی وارکتار و

صير كينفين

اب اگلی آیت بی السر نے مشرکین کی انداد رسانیوں کے مقابے بی بعض چینری بطون کی جینری بطور علائ مجریزی ہیں اور صنور علیا اسلام اور آئے بیر وکا دول کو ان پر عملا آ مری نصیصت کی ہے۔ ارشا و ہوتا ہے قاصب فی فی فی کو گر د بات آب اپنے پرور دگار کے مم کے سامنے صبر کریں ۔ کمذبین کی ضداور مخا و پرول برداشت کریں مقدا تھا کے مدبور است کریں ۔ فدا تھا کے مدبور است کریں ۔ فدا تھا کے کو تو برداشت کریں ۔ فدا تھا کے تو برداشت کریں ۔ فدا تھا کے تاب اور نما ذکی طرح صبر بھی ایک بست برا اصول ہے سے اختیار کرنے کا بار باریکم و اگریا ہے ۔ آپ لیٹ رہ کے کم کے سامنے صبر سے اختیار کرنے کا بار باریکم و اگریا ہے ۔ آپ لیٹ رہ کے کم کے سامنے صبر سے اختیار کرنے کا بار باریکم و اگریا ہے ۔ آپ لیٹ رہ کے کم کے سامنے صبر

كري الدريقين ماني فيانك بالعينت أب كة قام مالات بارى الكول ك ماست بي المم آب كى كسى كليمت سے فافل نيس بي استركين كى فريب كارى عارى اورمكارى سينوب واقعت مي ، لهذا آب بيعرصله نهول ، الترتعا اليعنفربب الن كومغلوب كريس كا - سيسے كا وقع برهبري منزيرت بي كان يست كسي يحتى كليت برحبرع دفنزع ندكري لمكرصبركا وامن تتعاه وكعيب كنرصرون آسف والى مكيعت بم صبركرس يمكرفذا تعالى كى اطاعت كم بركام بيصبر كامنطام وكري، اوداگرنف في نوامِثات بدایون توان کو داسنه کی کوشش کری . فرا! دوسراعلان ميرسه وسكبت بعيد كرباك أب افي برورد الركاسي بيان كرين اس كي توريين كريم الترجيان تقويم جب كراب كموسي بوسته إي كمطرا بون ي معلى ست كفرا بونايمي مروب تسب اور نمازم على ملانا همى - ترینری تسرنعیت کی روابیت میں آ تیسے کر مضور علیالسلام میملیس کی ابتدا ادر انتا مين الشرتعالي كا ذكر فرات جصنور عليه السلام كايبر فركان بعي سيت كر ترمسلا الحمي على ين بيط كد النركا ذكرنين كريا . ادر ايك روايت من سه كد النزك بني ير درود بنير بجيجة، ومحبس الرسك سيك رِّن العني نقصال كالماست بوقى سبت-اكيلے الخضرنتصلى الشمطيرة كلم مجليس بي المشركا وكركرست - أسيب في يهي فراياكه بو شخص كمى مجلس سے النقے وقرت يوں كے مستمنك اللهائع وَجَهَدِك كُوْ الله اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُونُ لِمُ وَاتَوْبُ الْيَاتَ تُويِكِرَ اسْ مَعِلَى مَامَ وَإِبْرِلَ كاكفاره بن ما آسيت اس كے علاوہ نبيض فراتے اس كرسوكر الحصنے كے بعد لهمي الله كا ذكركرنا جاسية اورغاز ك يا قبام كى البلامي الترقال كى تبع وتحيير مى موتى ہے مستحانك اللَّهِ مَر فَرِجَ لاك .... الح لدا بيعي مي درست عيرفرا إ ومن الكيل هيست الردات مي وقت يمي الدرتال كالريع تحمیرمیان کریں۔ اس سے تنی کی مازیمی مراد لی جاسمی سپے جوسوکر استے سے بعد ادا

تبسع دخمير

اس تبیع و تحمیہ سے وہ ذکر مجبی مراد ایا جاسکہ ہے جو ہر نماز سے پہلے یا بعد یں سنن ، نوافل یا تبیع و تبلیل کی صورت میں کیا جا ہے ۔ یہ سب چیزی اس نمن میں ا حابی ہیں۔ بہر حال اسٹیرنے آپنے نبی اور اس کے بیر وکاروں کو بیٹیں آمرہ برایتا نیوں کا مل معبر اور تبیع و تحمید کی صورت میں تجریز فرایا ہے ۔ ذکر اللی سے دلج بی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات براعتماد مرحقہ ہے اور اس کے ماتھ بندسے کا نعلق درست رمینا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات براعتماد مرحقہ مقدر تعلق قائم سے گا۔ اس فررسکا نعلق درست مرتبا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے ماتھ جس فررتعلق قائم سے گا۔ اس فررتکلیف کو محوں مرتبا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے ماتھ جس فررتعلق قائم سے گا۔ اس فررتکلیف کو محوں توریکی ۔



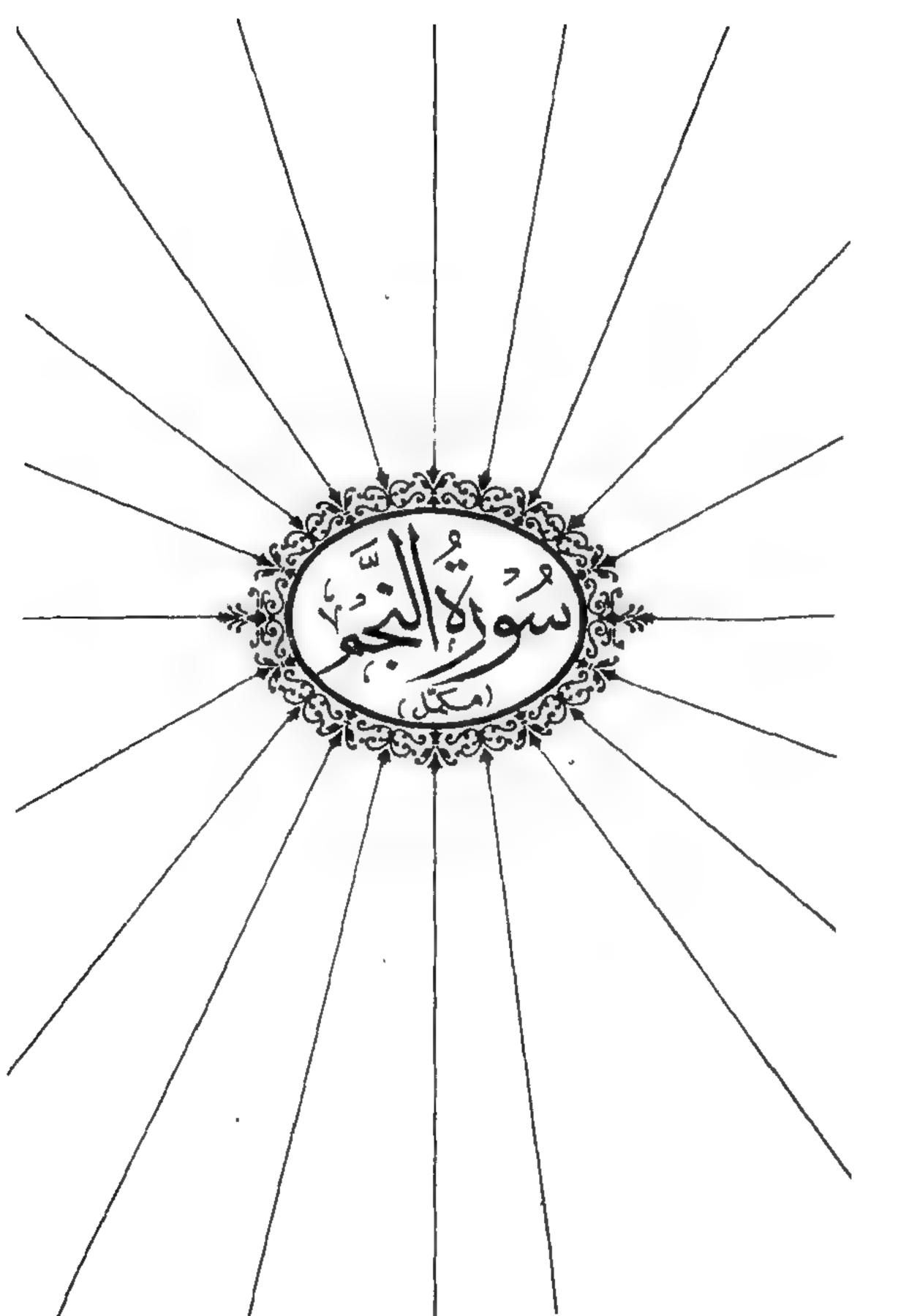

النّجــــم ٥٣ النّام

قال فاخطب كريم

سَوْرَةَ النَّهُ مِن سَبِ اللّهِ الْحَدُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَمْ يَعْمِرِ إِذَا هَوْى ﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُوى ﴿ وَهُمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُحُرُ يَوْحُى ﴿ وَهُمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُحُرُ يَوْحُى ﴿ وَهُو يَنْ فَاسْتَوٰى ﴿ وَهُو يَلَةً فَاسْتَوٰى ﴿ وَهُو بِاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَا مَا يَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا عَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَل

ترجی ہے۔ قسم ہے شارے کی جب کر وہ گر گیا آ نہیں بہکا تھا اُ صاحب (ساتھی) اور نہ وہ بے راہ ہا آ اور نہیں بولا وہ نفس کی خواہش سے ﴿ نہیں ہے وہ گر وی ہو اس کی طرف ہیمی جاتی ہے ﴿ اس کو کھلالِ ہوا ﴿ اور وہ بند کن ہے پر تھا ﴿ کھیر وہ قربیب ہوا ہوا ﴿ اور وہ بند کن ہے پر تھا ﴿ کھیر وہ قربیب ہوا ادر نیج گل گیا کی پی تفا دہ مقدار دو کان کے یاای سے بھی زیادہ قریب ( پی شا دہ مقدار دو کان کے یاای لینے بندے کی طوت ہو دی کی ﴿ بنیں جسلوا دِل نے اُس چیز کو جس کو دیجیا ﴿ کی تَم جَارُا کوست ہو اُس کَی سے ساتھ اُس چیز پر جب اس نے دیجی ہے ﴿ اِس نے دیجی ہے ﴿ اِس نے دیجی ہے بیالفظ اس مورة فیارکہ کا امرسورة البحہ ہے جباس کی بھی آبیت کے پیلے لفظ کا مرسورة الجارت سے لئے کہ سورة الواقع کے سام کی مورتیں ہیں مینا کی میسورة الحق کے سام کی دوریں ازل ہوئی ۔ اس سورة میارکہ کی اُسٹھ آیات اور تین دکوع میں اور دیسورة میں کی اُسٹھ آیات اور تین دکوع میں اور دیسورة سورة افلائی میں اور دیسورة سورة افلائی ۔ اس سورة دیسورة سورة افلائی میں میسورة سورة افلائی ۔ میسورة سورة افلائی ۔ میسورة سورة افلائی ۔

اس مورة گرمضای بی بی نباده ندوی بی جرمانقرمورة الطور کے بی و رکانت است استادر دی بی بی مورتوں کی طرح اس بی بی اسلام کے بیادی عقائد ترحید ارسالت استادر و اس بی بی اسلام کے بیادی عقائد ترحید ارسالت استادر مورت استان استان کی مونان کا مذکرہ سب المار کی البیا بی سائٹو سائٹر مورت ما الرکا کا مرکز کی امار کر کیا گیا ہے ، اس مورة مبارکہ بی مشرکین کے نام بیج بت باطلہ کا نام کے اگر اُن کا رد کیا گیا ہے ، اور جولوگ شوی ماکنے کی پرستن بنائے گئے ، الشرف اُن کا در کیا گیا ہے ، نبوت ورسالت کے سلامی الراسات کی برستن کر سائٹ کی برستن کے سلامی الراسات کے سلامی الراسات کی برستن کی ملامی تعاقب کی گیا ہے ، نبوت ورسالت کے سلامی الراسات کی سائٹر کے اس کو ذکر ہے اس کو ذکر ہے اور عالم الا کے ایک جصے اس سورة میں واقد معلی کی طرف می مختصرات اور عالم الا کے ایک جصے سے سے تعلق می ذکر مرحود ہے ۔

ادلىن مىرە نادىت

مفاناوة

قرآن باک میں کل جودہ سجرہ کہائے تا ورت آتے ہیں جن ہی سے تین سجرے اس ساتو ہیں منزل میں ہیں اور اس سورۃ میں آمرہ سجرہ اکن ہیں سے ایک ہے اہم اس سحرہ کی ایک خصوصیت ہے کہ برسے ہلی سورۃ ہے جس میں سیرہ تلاوست

آیا ہے۔ مبخاری مسلم، الو داؤر و اور نسائی میں عبدالسر من معود سسے روایت ہے ۔ کہ بصنورعليالصائرة والسلام اكب موقع بركس ابي عبس مي تشريعيث فراستھ. حيا ل مسلانوں سکے علاوہ کا فراورمشرک بھی وجودستھے ۔ آب نے اس محلس ہیں اس مورۃ مباركه كى تلاوت فرانى اور تجير آخر مي جب سميره كى أبيت تلاوت كى ترومي سميره كي - آب كي اقتداري سلمانون في سيميره كيا اور ولي برموج دمشركيمي سجره كمدن ديم بورم وسكة اوراكب ما عقوا بنول نے محامورہ كيا . صرف ايك لورا كا فراميد ابن خلف البائها بوسيد مين شركيد مذ بهوا واس نے سجدہ كرنے كارى زمین سی صوری می می در این پیشانی بیدنگانی اور کین دا کومبر سے لیے بی کافی ہے۔ دای بیان کرتے ہیں کریں نے اس کا فرکد برر کے موقع پر قبل کیا ہوا دیجھا. الممثناه ولى الشرمى دم والمرى فرات بي كر آيت محبرة الأدت كهرن ير معنور علياللام في تواللرك مكس محده كيا اورملان أب كانباع بين محده ریز بوسکتے ، البترکفارکا محره ریز بوجانا اس وجهست تھا کہ اس وقت خاتی كى قىرى تجليات كانزول بوركيقا اور وه الياكرنے يونجو بوسكے تھے۔ كذشة سورة كى طرح اس سورة مباركه كى ابتداريمي فسم سے كى كئى ہے وَالْبَيْمِ اِذَاهُوْى مْنْم بِي مَا يْسِ كَ جِب كَه وه كُركيا عوبي دَان ين بَجْرِتَار ب وَمِي كَيْمَ مي اور زمين بريصيلي بوني ميري لوريول ادر ليردول كريمي بخم كها ما تاسب واس كامثال مورة الرحمن بيم وجررسه جهال فرايا والنبخ وكالمنتجر يشعران دايدك مجم سے مرادستارہ بی سبے -اس سازے سے منعلق مفسرین کے مخلف اقوال بي أبعض أسه زمروت سهمول كرسته بي موزياده ميكارم واسها دربعض کے ہیں کہ اس سے تریاستارہ مراد ہے ہومنترتی مانی گھے کی شکل میں تظر أيسب بعض اس ست كمكنال مرد سليته بي يوتهيو في جيوسا منارول سع ل كر مشرک سی بی بونی بوتی ہے۔

*باليكى* قىم أقاب ثم أو

ساسے سے ماردسالیقرانی ویمی ہو۔ سکتے ہیں جن کو الٹر تعالی نے آ دم علیال مع الى كريه صنوت على عليه الدائمة كاس اكب الأكه مست زياده كي نعداد مي سي أوع ال كى مراميت محمد يصم جورث فرايا . بدانبياء كرام اليف اين دور من فريض أنوت و رمالت اداكرستے ہے ۔ براینے اپنے وقت کی روشنی کے مناسے تھے جن سے لوگ بابت باتے تھے۔ مھرحبب وہ این اینا وکورخم کر کے اس دنیاسے رحصت ہو سکتے ، روشی کے بیمنا رغ وسب ہو سکتے تولوگ اُن کی زیریت سے بھی محروم ہو گئے۔ ہاری اس کا تن سب ماری نظام ہمی کا کھی یہ اصول ہے کردات تھے مارے جیکے کہتے ہیں ، کھرسب طلوع فحرر افات کی روشنی پھیلنے لگئے ہے تورستاك ما فروله ما تترجى بير مناس كديس فارف نيس بوطات مكران كى روشى ا فاس کی تیز نر روشنی کے سامنے ابود ہوماتی ہے جیسے ہم ستاوں کے دوب مبان سے تبیر کرے ہیں - اس طرح سیب سلسل شوست کی آخری کوئی سے طور ہے معنورخاتم البيدين مي السُّرعايير في مم كا في سِنوست طلوع مُوا توبا في الجياء كي مارى روسشنيال ما نريدكي اور براست كاما لانظام الترتعالى في مصنون محميط

صلی الشرعلب و ملم کی نبوت و رسالت کے ساتھ والبند کردیا. بابیت کے تمام سالغتر ورائع ختم ہو کرصرون میں ایک ورامیر یا تی رہ گیا ہے جسسے قیامت اکس اوگ بارت ماصل كريت رميس كي بتصور علي الصالية والسلام كارشاد مبارك مهد دنيا كامر شخص نواه وه برودی سے ، نصرانی سے المجری سے اکسی عنی زرسے تعلق رکھتے ہے ہ وه من مد كر كرصنور فا قرالنبيان عليه السلام ونها من تشريعيت السطيك بي اورا النول براست کا بروگرام ونیا ملے مامنے بیش کرویا ہے اور اس کے اور وہ محمد بر اياى ندين لا اتواليا تحص دَحَلُ النَّ رَجِهُم مِن واخل بوكا -كرشة ووسورتول ميني سورة الغربيت اورسورة الطوراس المترفي تختف چیزوں کی تسم کھانے کے بعد وقدیع قیاست اور حبرائے علی کی تصدیق فرانی تھی۔ اسب اس سورة مباركه مي الترقعا لل في سنائد كي قسم الحط كريم وعليه الصلوة والمال كررمالت كي صرافت كي كوابى دى سبئ زيواب قسم سب مكاصل صكاح المح ومساعوى أميه كاصاحب ارفيق اورمائتي بعنى مصرست محصلي الترطيروكم ندتي بہے اورنہ ہے واہ ہوستے بمشرکین کر آہے کی رسالت کا انکار کرتے تھے کچھلی سورة میں گذر دیکا ہے کہ وہ لوگ آپ وکیعی کامن کہتے ، کھی تجنون اور میں لعر مگران سفه ان سب با تول کی تردیری . وه لوگ آب کوبیما یم ا ادر به راه می کتے تھے مگر الترسفے اتن کو مخاطب کر سے فرایا کر تھا رسے سیا متی مة توسيك بي اور منهى سيداه بوست بي، عكروه الترسك رمول بي اوراس كا پیغا منعیں سندتے ہیں۔ آپ کی باتیں نہاست می خیز اور علم و کھنت بہدی ہیں دندا تعلیں آپ کی رسافت کا انکار کرسنے کی بجائے آب برایکان سے اکا جاسے كراسى مي تمهارى فلاح سب -

ضک اس خمس کے متعلق کہا جا تسب میں کردارت ملی ہی زیرد اور وہ میں۔ جائے ۔ اورغولی کا معنی مبر ہے کہ برامیت تو واضح ہو یک ہے ، مرکد کوئی متحض ازخو و صنوری مساورت مساورت مساوری

غلط دلستے برجار کے ہے - التر نے بیود ونصاری کے متعلق فرایا کر ال ہیں۔ بعض بهك كي بركيوكم إن كومج السنه ميتري نهيس آيا اور معض مفضوب عليد بهرجن كويم رامنه أو بل كياست مكروه حال اوجه كر فيط ها حل سهم بي. التسيف بهال بر حصنورعلياللام كميتعلق فركايات كرنة تو آب بيك اور مذب راه بوسك - نيز فرايا كالم الادجروح اللي كانكاركركم بور مقيقت برسه وما ينطق عن الْهَكُوٰى السُّرُكَاتِي لِينْ نَفْسَ كَيْ خُوامِشْ سِينِ بِينَ - إِنْ هُوَ إِلَا ۗ وَمَحْى َ تیجی منگروه تروی بوتی ہے جواس کی طون بھی جاتی ہے ، السر کا بنی تمصیر السر كاكلام بيشس كرنا سنة جواس نرربعبروى وصول موناست مكركس فار برسيى کی باست سبے کہ تم شسے خود سانح تہ کلام کہ کررد کریستے ہو۔ محصنورعليبالسلام كى زبان مبارك مين كى بونى براست وى الى بوتى سے بواہ وه وي على مويا وي خفى بحصرت عبراللرين عموا بن العامن كي روايت بي انتها كي ببر صنورعليه اسلام كى زبان مبارك ست مكلى بوئى برياست الحوليا كرة تفا مگر معض الكول في مجمع الياكر في سيمنع كبار أن كالمستندلال بديما كرحضور علي الديمي أخر انسان بب اور انسان سے خطاعبی سرزوم وجاتی سے بعضور علیہ الساد مرمی تحصیے کی مات مرىمى بهوستے بى كى بىر بى نى بىر بىشانى مىں منىلا بهوستے ہیں ، لهذا آپ كى ہر بات مكھنا ودرست نهيس - كيت بي كراس بربي صور ملى الشرعلب وقي كرم بات سكف سه رك كيا عيم سناس كالمذكرة فود من عليال المكي إس كي تو آب في ولي اكتب فوالدِي نَفْسِي بِيدِه مَاحَرج مِنِي الله الحَق المَوالِيرو الرائد كى تسم سى تعضيم مرى مان سى ميرى زبان سے حق كے موالجوندين كاتا . ترزری تسریعین کی دوابت بین آ آسید کرحصنورعلیانس مجمعی مجری مزاح مجی فرات تع ايد بمايد موقع بمعاليسة عرض كالصنور! إنك تداع مناوانت رسول الله أب بهار مساعم مزاح بعى فراتي مالانحراب الترك ريول میں انسی نے جواب میں فرایا کرمیں جو کہتا ہوں وہ متاہی ہوتا ہے ۔ ایسے مزاح

مير مي كوئى نزكوئى حقيقت بيرسنده به وتى سب ميرى زبان سيخف كى حالت بي مجى كوئى نغواس بنيس كوئى نغواس بنيس كائى الشركارسول اپن خواس كى دائة بيرهال فرايا كه الشركارسول اپن خواس كى دائة بيرهالى فرايا كه الشركارسول اپن خواس كى دائة بيرهاتى بيرهالى در وى بهرتى سب جواس كى دائة بيري با يالسام ميم متعلق فرايا تعلى كذائه فنديد كه الله المقالي الشرك بنى كوسكمعلا في والا بينى وى لاف والا زمر درست قرقول كا ما كله سب فرق السندي الدر والا بينى وى لاف والا زمر درست قرقول كا ما كله سب فرق مين و من السندي المارس و بي الناس و بي الناس ميم الناس الميري المارسة و المارس

جبر بل علیالداد عام طور بران ان شکل میں وجی سے کر مضور علیالداد کے بہار ویت استے تھے کمراک سے بہاری ورد وفوران کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے بہاری ویت کے متعلق فروایا فکا است تھے کمراک سے بہاری کی جروہ سیر حا ہوا۔ وَ هُو بِاللَّا فَق الْاَعْلَى اور وہ النہ کا نسسے برتھا ۔ ایب نے دیکھا کہ جبر براطینہ اسکے کسی برجیٹے ہیں اور آب ہے جبم سے زمین واسمان کی ماری فضا پڑ ہے ۔ ایپ بروہ شت طاری ہوگئی اسم کہا رائم تھا آب اس حالمت میں گھرشہ نونے آئے بہال بروہ شت طاری ہوگئی اسم کہا رائم تھا آب اس حالمت میں گھرشہ نونے آئے بہال بروہ شت طاری ہوگئی اسم کہا رائم تھا آب اس حالمت میں گھرشہ نونے آئے بہال بروہ شد اور آب کے میما اور نبی بروہ شد اور آب کے میما اور نبی بیمر ملے علیالہ الام کو اصلی حالمت میں بندس دیکھا ۔

موقع براصال کی بیروه قرب برایا بالدا که درس می آرای به برطال فرایا فرق براصال کی بیروال فرایا بی و در کافت کی بیروه قرب برا اور اس مالدی بیرا اور اس مالدی می فریب برا اور اس مالدی می فاوحی الشرای بیری و دری کا بروی نازل فاوحی الشرای بیری و دری کا بروی نازل کی در می کا کا در می در می کا در می

برا جبر طیالیا محات ایت ہوکچیرد کھا ہی جاہتا ، آب نے وہ جنر کھیکے طریقے سے مثایرہ کر ہی ۔ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔

فرايا أف تمل ون على صابراى يا تم معيم الداله كم ما تقراس ببيزين عبالكاكرت بوحوانهول ني ديجي ونبين بكرح كحيراب في ديكها وه ريق نها ادراس من تمك وشبه كي تنانش نهتي اس تنام مرتمنسه من كرام وضاحت كست مِن كُرْقَابَ فَوْسَدِينِ أَوْ أَدْنَىٰ مِن أَوْتَكُ مِن أَوْتُكُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْ مطلب بیرست کرنوچیست کے اعتبارست آب علبہائسلامسنے دو کما نوں سے معی زاده قرب جبرل علبالسلام كواس كى اصلى تكل مي ديجها أحضرت عبدالمرين معود كابي بيان ب بعض فرات بي كراس أبت مي أمره الفاظ عمل حكا يولى سے عالم إلا كے مثنا بولست مروب اور اس سلىلى روسين اللي كا ذكر مى الماس و المراس السي من محدثين كا اختلاف هد و البية اكثريث كاخيال م ہے کہ معرابے کے واقعہ میں صنورعلیالالام کو المترتعالیٰ کی رومیت بھی نصیب ہوئی تھی ادراس كا ذكرا ما دست مي موجود سب

النجب مر٥٢ آبيت ١٦ تا ١٨

فال فلخطب کم ۲۷ وکرسس دوم ۲

وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أَخُرى ﴿ عِنْدَسِدُرَةِ الْمُنْتَهِى ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِى عِنْدَ هَا جَنَّهُ الْمُأْوى ۞ إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَلَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَلَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ لَقَدُ رَالِي مِنْ البَتِ رَبِيهِ الْكُنْرِي ۞ الْكُذُر التي مِنْ البَتِ رَبِيهِ الْكُنْرِي ۞ الْكَذُر التي مِنْ البَتِ رَبِيهِ النَّكُنْرِي ۞ الْكُنْرِي ۞ الْكُنْرِي ۞

تنجب اور البنة تحقیق بینیبر نے دیکی ہے المسس دفر نظیم کو دورری مرتبہ نیج الرتے ہوئے الا صدرة المنتی کے پاس اس اس کے پاس اس کے پاس جنت المالوی ہے الله جب کو شعب کو دومانی میری کے درخت کو اس جیز نے جس نے دومانی میں اس جیس کے درخت کو اس جیز نے جس نے دومانی میں اس جیس کی درخت کو اس جیز نے جس نے دومانی میں اس خیار اس مدے آگے درخی البند شعقیق وکھیں اس نے لین رب کی برلی فنانیاں ا

دبط آپت

رومن جبراع مرامن شانسیه

می اور وہ افی کے بیندکا سے برتھا اور زمین اور اکان کے درمیان کی فضا ایس کے عبم سے تیریتی ۔ اس طرح السرنے صنورعلیالسلام کوجبریل کی اصل شکل میں سیجان کرائی۔ اب آج کے درس میں جبر مل علیالسلام کی دومسری رومیت کا ذکھرہے - بسلے وكرم ويكاسب كرحض وعلي اسلام نے دو وفر جبر لي علي السلام كوائن كى اصل خلك بي دی اسلی دفعه آغاز نبوست میں اور دوسری دفعه مواج کے موقع بر تواس دوسری روست مصعلق فرايا وكف دراه من كمة المفيى البية تحقيق أب في جبراي كودورسرى دفعه ويجعلينيج أنتست بوست عث كسيدك والمعنتهكي مدرة المنتي کے اس عِنْد ها جنت الماؤی اس کے اس می منت الماؤی ہے . مصنرت عبراللرين معود كى روايت بن آنيد كرمصنورعلياللام في فرايا كرين في مدرة المنتلى كيمقام يرجبرل كواصلى كل مي ويجها اورأس كي جيوسوكرته على - مج اس كوريجانين مي كسى قدم كانر دونهاس بوا . مجرسدرة المنتي كم تعلق فرما الريونيت المارى كے إس مع صل استابت مواسے كرمنت ساترں آسالوں كے اورب اس کے تمام طبقات درجہ بررجراور کی طرف ملتے ہیں اور اخر می جنت الفروس ہے جس ریع ش اللی کا سایہ بڑتا ہے۔

مدروالمنتی مرکزیمنیت کیکیمنیت

مدرة المنتی کامیل وقدع بیان کرنے کے بعد فرایا اِذ یعفشی المست کرا مائی خشائی المست کرا مائی خشائی جب کر خصائب ایا سدره کواکس چیزنے جس نے اس کو ڈھائب ایا مدره کواکس چیزنے جس نے اس کو ڈھائب ایا مدره کواکس چیزنے جس نے اس وقت سرره بریم خاص قسم کے الزار و تحمیلیات وار و بری ہے تھے اور اکس ورخت کے پتول پرسنری پروانے مجمل کے جس وجال کی تعرف بیان نہیں کر رکھا جواس وقت سرره برطاری تھا الملیم نے برساری کیفیت بیان نہیں کر رکھا جواس وقت سرره برطاری تھا الملیم نے برساری کیفیت بیان نہیں کر رکھا وی اور سرخا برہ الیا واضی تھا کرھا ذائع المرائی المرکہ کا کوری مائے کہ کو دکھا وی اور سرخا برہ الیا واضی تھا کرھا ذائع المرکہ البیاس نے برساری کیفیت بیان کے ساختہ بر اور کے کھا کہ اور شری عدسے ٹرمی ، مکم آب نے بہایت اطبیان کے ساختہ بر اور کی کیفیت مشاہرہ کی دائی بیا کھی دُولی کھی دہائی کے ساختہ بر اور کی کیفیت مشاہرہ کی دائی بیان کھی الکھی دُولی کھی دُولی کھی دُولی کھی دُولی کھی دی میان کے ساختہ بر اور کی کھیدت مشاہرہ کی دائی بیان کھی الکھی دُولی کھی دُولی کھی دُولی کھی دُولی کھی دی جی خوالی کھی دُولی کھی دولی کھی دہائی کھی دولی کھی دولی کھی دی دولی کھی دہائی کھی دولی کھی کھی دولی کھی دولی کھی کھی دولی کھی دولی کھی دولی کھی کھی دولی کھی کھی دولی کھی دولی کھی دولی کھی کھی دولی

مِنْ البنو دَسِّهِ الْكَبْرَلَى البند تخصیق آب نے لینے بروردگا رکی ڈبی بڑی انتانیاں دیکھیں ،

مدرہ بسری کے ورخت کو کہتے ہیں معیض روایات سے معلوم ہو آ ہے کراس درخت کی جراها کا اس میسید اس کی بازی مازی اس کے الكي تلى بوئى سب و بيركوئى بجيب قيم كا در نوست سبت جي أيا أن كي ساعرفام فبت ب اس درخت مربت برالترك نرست تبع كريب تصاورمنري ا جكام من تهداس درزست كوسدرة المنتى اس لي كت بب كراس اديراوريني کے درمیان ایک نام کی چندیت حاصل ہے . است آکے کی کیفیت کو کوئی نبیرجان أوبرسط بوحكم أتاسب دويس ره ماتاسب اورسيحكى دويس كيفيت كيسانة وارد ہوتا ہے اسی طرح بنیج سے جو جیزادید کی طرف جاتی ہے وہ بھی اس ورخت پر الكرخمة موماني هيد . كويايد ورفعت عالم خلق اورعالم امرك ورميان ايب واسطري يابيعي كهرسكت بس كربه ورخت عالم وحوب اور عالم امكان كامنكم سبت- اس كو ان فی نویع کے ساتھ فاص تعلق ہے۔ اسی واسطے صرب میں آتا ہے کرمینت کو عنل مینے سے بے پانی میں بسری کے پتے ڈال میا کرو -اس کاظا ہری مبعب ترہی ہے کہ اِن بڑوں میں آلی ا من کرنے کی صلاحیت موجر دہے۔ تاہم اس می کوئی ويكم مسلحت بمى عنرور كارفراس عراس ورخمت كى اندان كے ساتھ لبدشت كوظام كرتى ہے يحضور عليالسلام في ريعي فرا إكري في اس بري كاعيل رائے رائے ملكون مبنا ديكها يوحير كمينام ميهوسته بسرين مي مجه با باروس يا في إلمجوري فيرو كى ماسكى بى اوراس بىرى كى بىن والمنى كى كانول بىنى براكى يى .

مصنورعلیالسلام نے فرایک محارج کے موقع پر میں نے اس درخسن کی مظرمیں جارمہری ورخسن کی مظرمیں جارمہری ورخسن کی مظرمیں جارمہری ورخس کے موقع پر میں اور دوخلا ہری و فراتے میں کہ میں کر میں ہیں کہ میں کہ دوست والے ون اس کو در کہ اور کہ میں کہ دوست والے ون اس کو در کہ اور کہ میں کہ دوست والے ون اس کو در کہ اور کہ میں کہ میں کہ دوست والے ون اس کو در کہ اور کہ میں کہ دوست والے ون اس کو در کہ دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کو در کہ دوست کے دوست ک

مارتبري

پائی بالوں کے ذریعے وض کوٹری ڈالا جائے گا جو صفور علیہ الدال اپنے استیوں کو بلائیں گے۔ فرایا ظاہری نغری دریائے نیل اور فرات ہیں۔ اگر جہ المائی فہم ہیں یہ بات نہیں آسکی گرمقیقت بہی سے کرنیا بھی بڑی ایج کت نہر ہے جہ چار ہزار سیل کمی ہوئی اور معرکور پراپ کرتی ہوئی اور معرکور پراپ کرتی ہوئی کو تا ہوئی ہوئی اور معرکور پراپ کرتی ہوئی کر قرائی ہوئی اور معرکور پراپ کرتی ہوئی کر قرائی ہے۔ اس میں جاگرتی ہے۔ اس کا تعلق کی مرکز کے بی مثلاً ممدر میں پراپ ہونے والے مدو جزر کا کا تعلق جاند کے ماختہ ہوتا ہے۔ ہراہ جوں جو جان جاند کی ماختہ ہوتا ہوئی ہوئی اور فرات کا بوقع ساتھ مرد برنہ ہیں جاند کے ماختہ ہوتا ہے۔ اس طرح نیل اور فرات کا بوقع ساتی مردر کے ماختہ جا ہو جاند کی موقع مور برنہ ہیں جانے ، اس طرح نیل اور فرات کا بوقع ساتی مردر آلمنتی کے ماختہ ہے۔ اس طرح نیل اور فرات کا بوقع ساتی مردر آلمنتی کے ماختہ ہے۔ اس طرح نیل اور فرات کا بوقع ساتی مردر آلمنتی کے ماختہ ہے۔ اس حالے ہے۔

وَلَفَدُ وَاهُ فَنْ لَمُ الْحُدُلُ كَالَعَلَى رَوبِيتِ بَرِقِي ہے ہے بی کو صور عیرالدام افعالی موریت آری کا موریت کی طوف بی اشارہ کرے ہیں ۔ بیا بجرائم موری کے بی برور دگار کو وو دو فو دیجا ارفی کی موریت میں اسلامی الشی علیہ والم نے بی دو موری کا کو وو دو فو دیجا اور ایک و فو دو آل سے طرانی اور اسلامی کی دوایت میں بھی النے بی دو اوریت میں بھی النے بی الفاظ کے بی مصرت عبدالله من بوبات ، مصرت عبدالله من بھی النے بی دوایات سے بھی بی معلوم ہوتا ہے ۔ البتہ صفرت عالمت معرفی اوریت اللی کے عمرفی اوریت کی دوایات سے بھی بی معلوم ہوتا ہے ۔ البتہ صفرت میں النہ معدلقہ فو اس کا عنی سے انہ کار کم تی بی مصرت عمداللہ من بھی ہوتا کہ دوریت اللی کے مطلف بیں بھورٹ میں کو اوریت کا انہا کہ کس نیا دیک کم تی بیں ، تو انہوں نے فر ایا کہ انہا کہ کہ کہ کا دوایات سے کہ کو کہ کہ دوریت کا انہا کہ کس نیا دیک کہ تی بیں ، تو انہوں نے فر ایا کہ لیا کہ کا دوایات سے کہ دوریت کا انہا کہ کس نیا دیک کہ قالم کر دالا نعام ہوں ) کا دوایات سے کہ دوریت کا انہا کہ کس نیا دیک کہ دوریت کا انہا کہ کس نیا دیک کر دائے الاجمار دالا نعام ہوں ) انہا کہ کس نیا دیک کر دوریت کا انہا کہ کس نیا دیک کر دوریت کیا کہ کہ کر دوریت کا کہ کس نیا دیک کر دوریت کیا گیا گیا گیا گیا کہ کس نیا دوریت کا کہ کس نوائل کو نہیں یا سکتیں ، البتہ دوریا کھوں کو یا تاہے ۔

عوركيا مبلسك توحفرت عائشة كاس دليل كودعوك كم ما عقو يرى طا بعث

وبين ہے كيونكراس أين ميں اوراك كى نغى ہے نزكر روست كى ۔ اوراك كامنى كمي جيز كالمل طور براماطه بوتاسة اوربرواقعي خلانعالى كانت ياأس كي كم صفت كالمكن نهیں ۔ وہ توعیر محدود ذات سبے . لهذا اس کا کمل اما ظرنه دنیا میں ہوسکتا ہے اور ند آخرین بین - البیته محص رومیت کامنگر دومراسیے - سی سے بیے شواج موجر دیں ۔ جہا بمك أخريت كأنعلق بي تواس من بي حصرت عائشه صدلية و اورده ندرت عالمندن مسعودهی سی اعتقاد سکھتے ہیں کہ قیامرت کوتما م اہل ایان کو السر کا دیارلصیب ہمرگا ۔ اس کے برخلاف گراہ فرتے اشیعہ بمنزلہ اورخاری دعیرہ روبیت الی کے کلیتر منکریں - ان کا استدلال برہے کہ رویت توکسی جست بی ہوسکتی ہے ، اور خدا کی جہت کو تعلیم کرنا اس کی تنزییہ کے خلاف ہے۔ ایا مانے سے خدا تعالیٰ محدد ہومائے گا-مالانکروہ ذات نیبر تحرفر دسید. تاہم تمام الم منت وانجاعت اس است کے قائل ہیں کرا فرمت ہیں المترتما لی کا دیار نصیب ہوگا۔ مگر بعقبی کینے نے یعی بغیرکیفیت کے بمطلب برکہ ہے روبیت راگ ، شکل وصورت یا جست کے بغيرجوكي كرباب دوميت اليي كيفيت بسبوكي حس كوبيان نهيس كياماك الدين مى ظامرك ماسكا سے يحضورعليالسلام كابرقران مى سبت إلى كھولن نروديكم حتى سموتواتم مرنے سے بیلے لینے مرور درگارکونہیں دیکھ سکتے ہینی یم ویارانس وقت بوگا جیب نوگ مرکمه انگلے جہاں میں بینی مائیں گے موسی علیہ اسلام نے ہی کوہ طورم السّرتعالیٰ سے رو بیٹ کی درنوامست کی تقی تو ہوا ہے آیا تھا۔ كُنْ تَوْفِي لِالاعراف ١٢٣٠) يعني تم مجه ويبكف كي طاقت نهير ركعت ، يهرب السريد بياريم على فراني تووه ريزه ريزه بوكي - اوريوسي عليدالد مبوش بوكركر براس سطلب بر سے کراس عالم نامونی میں توروبیت النی مکن نہیں گرجھنور علیدانسلام کوروبیت نصیب برقی منی وہ دورسے جہال می خطیرہ القدس میں مولى عنى - لمنزاس روست مي كوئى النكال واردنسين بويا -الم المشاه ولى النترومي فرات بي كرمضورعليال لام في سركي التحول سي

اپنے پروردگارکودیجا۔ امام احتراعی ابی ہی رویت کے فائن ہیں کمی نے آب کے سلانے ذکر کیا کوام الموسنین عائشہ صدیقہ تا تواس رویت کا انکار کرتی ہیں تو آپنے فرائی کر اُن کی بات کا جواب بی صفورعلی لائل کی بات سے دیتا ہوں کہ آب سے یہ تو ل کھی سند کے ساعق ثابت ہے دائیٹ دیتی عائشہ شکے قول سے زیادہ پروڑد دکا رعز وطب کو دکھیاہے ، اور بیر صربیت صفرت عائشہ شکے قول سے زیادہ قری ہے ۔ محفرت عبدالعظری عباس کی روایت ہیں آ آہے کو اسنوں نے فرایا کم اللہ تعالی نے فکست آبراہی علیہ السلام کے لیے مصفرت ابو ذریخفاری کی روایت ہیں آ آہے کو صفورعلی السلام کے لیے مصفرت ابو ذریخفاری کی روایت میں آ آہے کو صفورعلی السلام کے لیے مصفرت ابو ذریخفاری کی روایت میں آ آہے کو صفورعلی السلام نے فرایا ڈاریٹ می شخص نے ابوالی کو دیکھا ۔ اور دورسری روایت میں ہے فلسجہ ڈنٹ کے کہ فیریس سے فلسجہ ڈنٹ کے کہ عجر ہی سے فلسجہ ڈنٹ کے کہ عجر ہی سے وسیحہ دریز ہوگیا ۔

الام شاہ ولی اللہ فراتے ہیں کہ روزت سے مراد محل احاظہ نہیں کہ وکر ہے تھے

ہردوج الوں میں کہ بیری حقی حکن نہیں ، البتہ آخرت میں بر روبت اللہ تعالیٰ کی تجایا ۔

کے طہور سے ہوگی ۔ یہ تجلیات بہت سی اقعام سے ہیں جن میں ذاتی بھی ہیں ، اور صفاتی تمبی ۔ خداکی ذاتی سجلیات صوف انسانوں کے لیے مفعوص ہیں اور فرشتے ان

سے سنفیر نہیں ہو سکتے ، مین کنچہ آخرت میں بعض اوروں کو سال کے بعد روبت سے میں موروث نفسال کے بعد روبت سے وشام نصیب ہوگی میں کا ذرکمہ تقالی کے دیجہ انعال سے علاوہ خدا تعالیٰ کی روبت کے علاوہ خدا تعالیٰ کی روبت کے موروث مدا تعالیٰ کی روبت کے موروث میں موروث مدا تعالیٰ کی روبت کے موروث میں موروث مدا تعالیٰ کی روبت کے موروث مدا تعالیٰ کی روبت کی موروث کی میں موروث مدا تعالیٰ کی روبت کے موروث کی میں موروث کی موروث کی میں موروث کی کی موروث کی

ا معنون عبرات می است می می که دوم زنبه روست کامطلب بر سے کم میں نے ایک وقد اللہ تعالی کو آنکھ سے دیجا اور دوم ری مرتب دل سے معنزلہ تودل سے ایپ نے ایک وقد اللہ تعالی کو آنکھ سے دیجا اور دوم ری مرتب دل سے معنزلہ تودل

ویکھنے کے قائل نہیں اور وہ اسے عفی علم برجمول کرنے ہیں حالانکہ علم تو حضور

عليالام كوكامل طريق سع مروقت بي حاصل تفا - لهذا اس من تمده كي كنبائش

روپیشی اورفلبی

مى نهير - البنة ديل كا ذكرشِّق قلب والى مدسيّة ميں مدتسب كرجب جبر لي ليه الدلاء نة آب كا قلرب مهارك شق كي توكها هَلَبُ كَوَكِيحٌ فِي فَا أَوْنَانِ سَمِينُهُ عَدَانِ وَعَيْنَانِ بَصِينَ ثَانِ بِرَيْهِ المصبوط ول هے اس میں دوسنے والے کان اور و سکھنے والی رو آنتھیں ہیں۔ تو گویا دل کی انتھیں بھی ہیں جن سے حضور علیہ السلام کو روسیت الئی حاصل ہوئی۔ شاہ رفیع الدین قرائے ہیں کر جیست کے۔ انسان کی روح محانعتن حبم كي ساتھ قائم رمباسب، اس وقت ك انان كوعلم تو طاصل بونا ب مكرانك من امنه بن محال به جيزروب كي شكل من دوست رجان من حل كرموكي . بهرطال روزت المحصيص بويا فارت البيب ايب مي بدد والجمو الحسي جيز مرويجف کے بلے انحفہ کا پیجے سلامت ہونا ، روشی کا ہونا اور بیز کا آنھے کے ما منع بنا صنروری سب - انتحد سے ملمن والامسياه مصد قريد كهلا تسب - التر نے يرنهابيت بي شفا ويمنين الكاريد بي جن كم متعلق يحمر بقراط كي مزاروس سال بيل می تعیق ہے کہ اس قربیف کے بیچھے نہا بہت ہی لطبعث میالیس بروے ہیں ۔ ال برول کے بیجھے انتھا میں نہا بیت ہی شمقاف رطوست بھری ہوئی ہے جبکو رطوست جاکیریہ مستة بي ميى وه رطوبت ہے كرجب كرلى بوجاتى ہے تونظراً ما بند بوجا تا ہے اور عام اصطلاح مب كتتے ہي كرمونيا أتراً إسب، اس كرلى رطوبيت كو آبرين كے ورسيع نكال ديا جا آب تويهرس نظراً في لكاسيد. ببرحال جب كسى ماسية والى چېز كاعكس قرينه بېرېږ آسټ سېرنسه رطوست حليد بېركاب بېنې آسه . بېروه اسے آئے جمع فرا کے بیج دیتی ہے ، مجمع فرراس کو اٹھا کرحن مشترک کے سختے پیشنتل کر دیتی ہے۔ وہاں ہر اس عکس کو قربت خیالیہ ، قربت وہمیہ ، قربت منفكره اورنفس ناطقة اخذكرك فيصله كمرتني كرحس بيبز كاعكس ان كيسس مینیاسه وه کیاهه وه کونی درخدت سهد، میمقرید رسارت سهد، میوان می یکونی اورجیزید اور ده چیزمسیاه سه ما سفید، نوبهتورسه یا برصورت ظا ہرہے کرجب کا کسی چیز کاعکس انتھ کے قرینہ ، رطوبت جُلیرم ، مجع فرر اور روست میں بیرفرق ہے۔ ہی ان ن جب عالم آخرت میں بینے کا تواس کی قام اور روست میں بینے کا تواس کی قام قرق ہے۔ ہی ان ن جب عالم آخرت میں بینے کا تواس کی قام قرق ہے۔ ہی ان ن جب عالم آخرت میں بینے کا تواس کی قام قرق ہی بہت زیادہ تطاف خور بیرا باطنی قوئی میں بہت زیادہ تطاف ہی ۔ اس طرح فلاب میں بھی بہت زیادہ قوت برچر کا عکس میں بہتے قالب بر بڑے کا جواس کو نقس ناطقہ کے پاس بھیج ہے گا ۔ نفس ناطقہ اسے میں مشترک کی طوف میں تعلق کر فیف کا دروہ چیز طبیط کر رطوب بہتے بیرنی اطفہ اسے درنط آنے والی جیزی اصلیت معلوم ہوجائے گا ۔ غرضبکہ کوئی شخص آخصکی طرف و دیکھے یا قالب کی طوف سے منجہ کھیاں ہوگا ۔ اسی لیے ذرا یا کہ حضور علیہ السلام کوروث الہی ایک رفیف کا دروہ فی آخصکی انہیں کردیت الہی ایک رفیف کا دروہ فی قلب سے ہوئی ۔ یہ دونوں بائیں ٹرمت الہی ایک ربیت دونوں بائیں ٹرمت ہیں اور دونوں کا فشا ایک ہی ہے ۔

ترلی کا بیان

گذشته درس مي د فاهند كي كا ذكر آيا عناكر النير كا فرشته قريب آيا ترلي كالغوي عنى لكن بي مي مي سيم محكمة شاه ولى النَّمرُ ولا تيه بي كم تدلى ايك ببت بارك حقیقت بھی ہے اور بیرالٹر تعالی کی جارصفات مخصد میں سے ہے ۔الٹری بهای صفت ابراع ہے تعنی کی جیسر کو بغیر کا دیے اور تموسنے کے پیدا کرنا جینے اس نے سمان وزین کراپی صفت ابراع کے ذریعے بغیرات کے پیراکیا ۔ مجر دوسری صفت خلق آتی ہے حبر کامطلب ہے کرایک سے سے کوئی دوسری تبسرى صفت نربيرسد يعنى موبزكو تدريج حدمال كسينيانا كسي جيزان كمي بيئى يا ترقی و تنزل كرنا - اور آخرین التركی چرهی صفت تدلی كام كرنی --ترای کامطار برسید کرجی به مادی انسان ، انسان اکبر کے نویسنے بر باسکاتیار موما ناسب تواش کے قلب برالٹرتعالی کی کی اعظم کاعکس پرنے گانا ہے اس کے درمیان مبعث بی نازل ہیں ۔ تا ہم یہ آخری منزل سے حسب کومزدگوں نے

الشرتعالي نے انسان کرمیٹنی تو ہتی ہیں اُن میں پاپنج قری یعنی نفس ، قلب ،عقل، روس اورمسرلطانفت ظا بره که داستے ہیں ، سمن کو بونانی ، رومی اور دوسے رفلامفر اور حکار میں تعنی خوبی اس کے آگئے یا بی اطلی قرنس میں بعنی خوبی الحقی النیت کمبری نورالقدس اور مجربخت جب ايك يوست يده قوت كيرده مناسب تودوسري نظراً طاتی ہے ادر عیر آخری وجیز ہوتی ہے اس کرجے کت کتے ہی اور اس بھائی عظم كاعكس بيرة اسب اس كويدلى كها ما تسب يجلى اعظم كالشبش بمينته اوبركى طروف بوتى ہے کیونکہ بیر عالمی بالاست آنی ہے۔ بجب ان ان کا یہ مادی خول اُتر ملے گا۔ اور ا نرر سے اصلی البان ظاہر ہوگا تواس کی ادیر کی طروت مشش مبت میره جائے گی . اگران ن نے دنیا میں رہ کر کھائی تھیک نہیں کی تو وہ بیت تکیف ا تھائے گا۔ ببرمال دَنَافَتُ كُنَّ كابرطلب مِي ليا كياب . كرشة درس مي فرشت ك قربت ك عمن مي قاب فوسكين كاذكر کھی ہو چکا ہے تعنی فرشتے اور صنور علیہ السلام کے درمیان دو کھان یا اسسے بھی كم فاصله ره كيا تمطا عربول مي بير دستورتها كرجب كوني دوادي ايس يغير عمولي دوستى كرنا جاست شف تووه دونول كمانين اكهي كرك اكيب لم عقرين يحرسك تعصی کامطلب بہر اعظا کہ ہے گہرے دوست بن کے ہیں -اب ان میں سے مى ايكانير دوست ريبي جلے گائا بم اس قام براس سے قربت بي ارب بير فافتي الحب عَبْدِه مَنَا أَوْسَى كَا يَرُدُه بِي اَجِيلَامَ عَبْدِهِ مِنَا اَوْسَى كَا يَرُدُه بِي آجِيلت كريرورگار سفوحی نازل کی بروحی نازل کی ، اس مقام مرک کیا چیزی طاہر موئیں - اس کو النظر سنه احال مي د كهاسيم - البنته جمع ا ما دبيث سي تين شما لفث كا ذكر ملاسيم . حجر الترسف البيني مغير عليال المراع عطافر طب التامي بيلاانعام إينج تمازين ومات محديد مي فرض بويس. دور النام مورة بقره كي آخرى دوآيات المك النهول سے کے کرا فزیک سے اور تمیرا انعام ہے کہ النتر نے فسندرا یا جو شخص ونیا میں رہ کرمیرے ما تھ است کے نہیں کرسے گا۔ اسس کی علطیول کو

ما بغردس کی تعیمن تعیمی



النجسم ۵۳ آيت ۱۹ تا ۲۵ قال فاخطبكريم

اَفَرَءَ يَتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزْى ﴿ وَمَنْوَةَ الشَّالِتَ الْكُوْلِي الْمُعَنِّى ﴿ وَمَنْوَةَ الشَّالِتَ الْكُولُولَةُ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّل

تنجسہ ایک ویکا ہے تم نے لات اور عزای کو آ

اور منات بیسل ہو بیجھے ہے آ کی ہمارے یے بیٹے ہیں ، اور اس کے لیے بیٹیاں آ یہ تقیم ہے کھوٹی آ نئیں ہیں ہی یہ مگر نام ہو رکھ لیے ہیں تم کھوٹی آ نئیں اور تمارے اباؤ امباد نے ، نئیں اناری اللہ نے اور تمارے اباؤ امباد نے ، نئیں بیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی اور اس کی ہو نفس خواہش کہتے ہیں - اور البتہ شخیق ان کے ایس ویکی ہے ان کے دب کیطون کے باس ویکی ہے ان کے دب کیطون کے باس ویکی ہے ان کے دب کیطون کے نواہش کی ان اللہ ہی کے لیے وہ ہے ہو اس اللہ ہی کے لیے ہے انور سیلی درن کی زندگی ) آ

يخول کی

سورة كى المدادس الترف تاك كى قىم الحفاكر حواب قىم كے طور برنوت رسالت كا ذكري ميغيري ذات مباركه من شك كمرف والون كاروك اورفرايا كه المشركاب خيدان فوامِن سينبس وله عكه وه موكي ميشس كرياً سب وه ومى اللي بوتي ہے ، بھرائس نے وحی لانے والے مقرب فرشتے جبر مل علیہ السلام کا تعارف مجی کرایا۔ مجيم حاج ك واقعري قرب كا تذكره كي سوالسليكي في ماصل بوا- الكي مؤلمنتي بك سينيام كة ترب حبنت الماؤى سب عصرسدة المنتى كي كيفيت تعيى بيان فرانی اور معرالتر کے معمر کوعالم بالایس بونے والے مشاہرہ کی تصدیق فرانی کہ آپ علیالسلام سے المتری بڑی بڑی نشانیال دیمیس بوت ورسانت ہی کے سلے یں اس سے بیلے فرایا کر تھا کے صاحب مذیکے آور مزیے راہ ہوئے ، میکہ وہ توالٹر کی مانب سے وی بیش کرتے ہیں اور النرنے آب کو مبت ہی کمندمقام عطا فرایا ب وي لانے والافرشنز معى المترك إلى بست مقدس اور قرقر أن كا مالك ب. اب السّرتعالى في أن لوكون كارد فراياب مجرالسّر والك الملك اورتام قرقوں کے مسرحینہ کرجھے واکہ ہنو دساختہ متوں کی اوجا کرتے ہیں۔ اج کے درس میں عرب کے تین شہور معروان باطار کا تذکرہ سے تعیٰ لات، منات ادر عزی حن کی وه بوما كريتے تھے اور اُن سے حاجت روائی اور اُل کٹ لی کے طالب ہوتے تھے . طائف کے قبیلہ تفیقت والے زادہ ترلات کی میستش کرتے تھے۔ مرید کے اوس اور خزرج اور مخیانی قبائل مناسب کے میجاری تھے جسب کہ قریش ادر سی کن مزع کی کہ معيوط تقتص إن كے علاوہ اور مى مبست سے حود ما رکھے تھے ہو مختلف تصوارت برنائ كركت تمع كهي كرئي متعان تعاريبال برنزرونيازيش كيماني عتى - كهيں درختوں كى يوجا ہم تى تقى اوركهيں مختلف في كلوں كے تھے بنائے ہوئے تھے . ارشاد بوزاسب أَفَىءَ يُنْ مُ اللَّت وَالْعُنْى ٥ وَمَنُوةَ الْتَالِثَةُ الاخدى كياتم في وكيماست لات ادريخ ي كود اور تيسرت مناست كوسي ووسريطوت ہے ؟ مطلب برست كركياتم في ان كرمعبود خيال كياست ؟ يرتر بالكل غلط تصويب

الت کا دہ کوا سے بھی اور لات کی گوت اور کیا ہے۔ ہے آئے۔ اس کہ ورست ہے کی خور کرتا ہے ہے۔ اگراس کا لوا کا اوہ ہو تواس کا حیٰ تعبیک جانا ہے میرمنی بھی درست ہے کی خور کرتا ، کوئی اس کر چوسا جانا اور کوئی نزر و نیاز بہت سے کہ تا تھا اور اس سے مرادیں مائل تھا ، کہتے ہیں کہ بہتے تھے کوئی محد کرتا ، کوئی اس کر چوسا جانا اور اس سے مرادیں مائل تھا ، کہتے ہیں کہ بہتے کہ تعبیل کرتا تھا ، اور بعض کہتے ہیں کر پیشخص ستواور کھی وفی و بیجا کہ آتھا ، اور بعض کہتے ہیں کر پیشخص ستواور کھی وفی و بیجا کہ آتھا ، اور بعض کہ وجہ سے اس کا نم الات مشہور ہوگیا ، بھر جب وہ مرگیا قولوگوں نے اس کا مجمد بنا ایں اور اس کی لوجا شرع کر دی ۔ اس بر نزرا نے مرگیا قولوگوں نے اس کا مجمد بنا ایں اور اس کی لوجا شرع کر دی ۔ اس بر نزرا نے پیش ہونے گئی ہونے گئی ۔ س بر نزرا نے پیش ہونے گئی ہونے گئی ۔ س بر نزرا نے مرد فرح میں اس شرے ماجنت روائی اور شکل کٹ ٹی ہونے گئی ۔ سورۃ فرح میں اس شرے اس ترم کے پانچ مجود این باطلہ کا ذکر کیا ہے ۔ وہ بھی ایسے ہی نیک لوگ تھے مینی ود اسوالی ، یخوف ، یحوی اور نسر و بعض دایا ہے ۔ وہ بھی ایسے ہی نیک لوگ تھے مینی ود اسوالی ، یخوف ، یحوی اور نسر و بعض دایا ہے ۔ وہ بھی ایسے ہی نیک لوگ تھے مینی ود اسوالی ، یخوف ، یحوی اور نسر و بعض دایا ہے ۔ وہ بھی ایسے ہی نیک لوگ تھے مینی ود اسوالی ، یخوف ، یحوی اور نسر و بعض دایا ہو دوسے یا ہے ہی نیک لوگ تھے مینی ود اسوالی ، یخوف ، یحوی اور نسر و بعض دایا ہے۔

مرشور مرشورت کے بہت (1) لات

معاوم موتسب كريه صنرت شيدن عليه الالم كي بين تص ، برك يارمالوگ يقے امگراکن کے مسرفے سے بعد اکن کی ہومیا مشروع ہوگئی۔ ودمجست کا وہ آگسانا عقاجید مندو وں کے فال رہاجی مهاراج ہیں اید انسان کی شکل پر بنایا ہوا تھا۔ سوع کا بہت مورست کی شکل میرتھا اور اس کوحن وجال کی دادی کہا جا تاتھا ۔ مبندؤوں کے باں اس قیم کی درگا دیری سب مینرووں ہیں ال و دولت کے بیے محتی دیری ک بوما کی ماتی ہے۔ اور مصافر والام سے مفاظت کے بیاے کا کماری کا کی داری کی طرف رجوع كيا ما تا ہے . غرضيكه اسى طرح عربے مشركوں ميں لات كى يوما بوتى متى . عزی تورت کے نام بیعزیڈیا اعزی مؤنث بنائی ہوئی تنی ۔اس مے اردگرد در خدت تھے جن کے نیجے اس دلوی کی لوط ہوتی تھی مشرکوں کا محقیدہ تھا کہ اس ك دمينرمي قَارُودَ مَانِ ذِي لِخَيْرِ وَذِي لِنَبْرِ وَدِي لِنَبْرِ الْهُواكِ وولِمُلِي ركمي مِولَى بْنِ - ايك خير كى اور دوسرى تشركى - لوگ ان برنكون مسايا ايئا حصه وصول محدسته سقعه اوراس مقعد سكسيلے ولجاں نزرونیا زیبٹس كرستے شھے معجن كو خيروشرد ونون مي سيحصه لما تق خيرونشر كاس قيم كانصور يوا نيون مي يا يا جا آنفا مكر الشرف اس ى ترويرفرانى .

عزده احدمی جب میلانوں پر افتا دہی تو الوسفیان نے بہ آب کا نعرہ نگایاتا است الم کے مان نا وس کو اوازی الم کے مان نا وس کو اوازی دی کہ آج وہ کروہ سب خم میں کہ آج وہ کروہ سب خم ہو گئے ہیں۔ الوسفیان نے اس دن یہ نعرہ می کہ نا گاکم علوم ہو ہے کہ وہ سب خم ہو گئے ہیں۔ الوسفیان نے اس دن یہ نعرہ می نگایا تھا۔ کیا العنی کو آخذی کو آخذ

دااعزى

دس من ش

اس تيسرے بت منا سندے متعلق معلم شريب كى روايت بي آ تا ہے كرائيلل کے مقام میمامل مندر کے قرب رکھا ہوا تھا۔اس کے بحاری زیادہ قرمار کے اوگ شفے اور بہاں آگروہ عجیب وغربیب تشرکیہ حرکامت کرتے ہتھے۔ زمانہ حاملیت مين بيرلوك اساف اورنائكم تزوسك نام مراحرام ما نرصف عند اوران ك ام كانعرك مائة بحث صفا ومروه كاطوات كرت ته معيروب اسلام كاظهور بوا اور ج اورعمره کے بیلے خاند کور کے طوافت کے ساتھ ساتھ صفا ومروہ کی سعی کا حکم ہوا توانف وہر نے کچھ حرج محسوس کیا . وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان معبودان باطلہ کی وجہسے صفامردہ کا طوف كرية شفي مكداب اس كاكياجوازره كياسه ؟ اس يرالسرتنالي في أسيت الذل فرا دى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ سَنْعَا مِل اللَّهِ وَالبقرة - ١٥٨) بيك صفا اورمروه نوالترکے شعائریں النزائج وغره کرنے دائے ان کی سعی بھی کریں بہوں والى خرابيال تومشركين سنه بعدي بدأ كي تعين النبي كالمقبقات كيم ما تفركو أي تعاقب بہرطال مناسف کی پیماعروب کی کے دورسے ترفرع ہوئی موصفورعلدالام معة تقريباً بالتيج سوسال مبلك مزاعقا اس مع مبيل حضرت اباريم ورحضرت المجاب ليا سے سے کر ڈیڑھ ہزارمال کساع ب کے مائے لاگ آدید ہیں نے اس کے بعد ببت برستی کارواج اس قدرمیل گیا کرخود خا نرضائعی بتول سے برگرموگیا . فتح محرکے دان مصنورطيه السلام في خان كعبه ك انر دحفرت الإبهم أورحضرت اساعيل عليها السلام کے بھیے بڑے اے اے جن کے فاعقوں ہی جوٹے کے تیر بھوا سکھے تھے ،آب نے فرایا ان مشرکوں برخاکی تعنت ہو ، الٹرسے نبیوں نے توکیمی توانہیں کھیلا۔ تاہم اب نے خاند کعبہ کو بتوں سے باک کروایا اور مصراس میں داخل ہوئے ۔ مسل سے مشركول نے الترسكے بنیوں كوسچر لئے جبری قبیح موكست میں الوش كرایا ہےا۔ اسی طرح سيودايات في الشرك نبيول بدنا بك كالزام تكايا، العياز بالشربائيلايي. ہے حیاتی کی باقری سے عمری کڑی ہے۔ الكي آميت من التنوتعالى في مشركين كي ايك اورنظري كاردكيس جو

اولاوکی کھوٹی تقیم

وه الدينون الى كى اولاد كے بارسے ہيں كھتے ستھے بمشرك لينے بيلے توجيٹوں كو ليند كريت نعے ـ اور كھر مى ميئى كى بدائش براس زندہ در كور كرينے سے سى دريانى كهيت تص كمرفرشتوں كوخدا سے مائت بجيثيت بيلياں نسوب كرنے تھے - التر نے اس بات کاشکرہ کیا ہے اکٹرالڈکٹ ولک الائٹی کیا تھا کے بہے بين اوراس دائترتهالی كے بيال من فرايا تِلْكَ إِذَا قِسْمَكُ خِستِینی میکنی کھوٹی اورفلط تقیم ہے تو نہ نے از ٹودکر رکھی ہے کر لینے لیے بيط يندكرست بواورخداتعالي محييل بالسال نسوب كمدتني وه فرشتون كومذاكى بينيال كست تص وفرايا المترتعالي تواولاد سيم بي يك به جرمانيك اس كاطرف بينيول كانبست كى عائد - إن هي إلا أستماج ستينتموها استعرف الكافي كمربية وعض ام مي ام بس بوقع نے اور تما اين اوا ورا ورا در ان فور فود مكد بيے ہم ، ان كے تحت كرئى معتبيقات نہيں ہے۔ يون لوگوں سے تصور مرتم سے یہ بھتے بارکے ہیں ، اُن کے اِس تو کوئی اختیاری نہیں ہے جمعاری فرا درسی اور دا درسی کرسکیں ۔ تم خواہ بوان میر تھیکتے جاستے ہوا این کی بوجا باطے کرستنے ہو ادر ان سے مادی مانگے ہو وہ ترکی چو کے الکسری نہیں ہیں انتھاری کیا مرد کریں گے? السّرية سورة النحل مي فرماياب آف من تجعلق كمن لا يعلق د آنيت مه عبلاكيا برسير كاخان اور مالك ان مبيلسي وكير بدانس كريكة وبراوان کے پداکردہ ہیں اور السرسنے انہیں کوئی اختیار بھی نہیں دیا۔ بھے تم ان کی کیسے پرتن كرية بوداور سيسي تتمارى مروكم يستهي ؟ ان مي سي معين توتم في فود لين لم يمقول سيد تراش كيمه بي . بعيلاان نودسا خند معبودول كوالوب بسنة كا درسب مِن كَاكِ اللّهِ عِلَى اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ عِلَى الله عِنْ اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ع ان کے گرویرہ ہوئے ہو مگرمشرک ہی اپنے تھیے ہی بولے کچھ تھے ۔ وہ

تِلْكَ الْغُرَانِيْقُ الْعُكَالِي تُلْكُونِي الْعُكَالِي الْعُلَالِي الْعُكَالِي الْعُكَالِي الْعُكَالِي الْعُكَالِي الْعُكَالِي الْعُكَالِي الْعُلَالِي اللّهِ اللّهِ الْعُلَالِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللل

یہ بست بینی بستیاں ہیں اور ان کی سفارش صرور کا ارگر ہوگی کیت تھے فاتفائی رائنی ہویا ناراض یہ بستیاں ہیں عذاب الہی سے صنرور بچائیں گی واس طرح وہ لوگ گویا جبری سفارش کے قائل تھے جس کی الشرف قرآن میں متعدد بارنفی کی ہے ہراہی سے غیرے مشرک ، منافق کیلئے توسفارش فیڈیت نہیں ہوسکتی ، بکر سفارش تواس کے عیر میں مفارش تواس کے حق میں مفید ہوگی اور عیرالشر تفائی نے اس کے حق ہی سفارش کے کے یہ اجازت بھی دی ہوگی اور عیرالشر تفائی نے اس کے حق ہی سفارش کی کے یہ اجازت بھی دی ہوگی ۔

قرم فرح کے ایج معبودان باطلہ کا ذکر میں نے بہلے کیا ہے ، اور اکن میں سے وواور سواع کی ارمی عثبیت مجمع عرض کی ہے ، بانی تین بتوں میں ایک بینوث تفا ۔ بدلفظ غوث سے ما وہ سے سے میں کامنی فریاد رسی ہوتا ہے مشرک لوگ این شکل کٹ ٹی سکے بیے اس بت کی او ماکرتے شعے اوراس برجید ما اے برامات تعے. بیشیری تک میں بنایا جا تا تھا۔ لیوق انسان کے لیے میزلد ال کے ہے، ال ورو كي حصول كي اس بت كي ليا محقى عنى العوق كامعى تكليف كوود ركرسف والا بمى بواسب ويركفورب كانتكلي بالإماة تقا مشركين كاتصورب تفاكه بيانيز رفنار ہونے کی وجہرسے پاکستے ہرمد کے بیے مبدینے ما آسی ، پانچوال معبود تسر، نامى تمعا سوكه كرهد كي تعلى ميه نبايا ما تانعا - كره بعي را طاقتور اور تيزر فارميز رسب اور مها ن وراك نظر النه فرا بيني ما تاسب يسترك اس كريمي مشكل من كي كيسيا بالات تعے۔ ہارے دورمی لوگ یا علی مشکل گٹا " اور یا بسروستگیرمد" کے نعرے مکتے طلب كرتے تھے مركز مقيعت يوسي كدائٹر تعالى كے سواكس كے إس كي فتيار نہیں ۔ فرشتے ، بنی ، ولی ، بن مسب اس کے عاجز نبدے ہیں ۔ التر نے کمی کو پیگا

بنا ہے اور سنمی کو اپنا تھا مندہ بنا کر بھیجا ہے کہ لوگر کی مفتل کٹنائی کورے عیداران کا بھی توں کے ایک اسلام سے کو بھی اسلام سے کا بھی تعلیم کا دیا ہے جو اور میں تعلیم کا دیا ہے تھی اور خلا اور خلال اور خلا اور خلا

محض گخان کخات ع

التريث فرايكمعبودان إطله كمتعلق تتعاشب بينو جن كى صداقت كى كونى مستدنهين سيت يحقيق يرسيت إلى يستيد وَمَا تَهُوى الْأَنْفُس بِهِ لوك ترمض كمان كااتباع كريب بي اورنوابتات لغاني بد چل سہے ہیں ، وكر رز ان معودان باطاري كوفي معين شيس سب اور رزي ان كيم المتياره مل سب فرايا حقيقت برسه ولف دُجاء هم من ديهم الميف ذى كو اكن سكے إس اتن كے ميور وگار كی طرف ست مايت آپی سے-الاتر كا ا خری نی اوراس کی اخری کناب آپی ہے جو منسع دشرہ مالیت ہے ان دوجیزوں کی موجود کی می ان بنون کی کیا میشیت ہے ؟ ان کوسلسے تھا کہ اس مرابیت کو قول کر کے والئی وستان یا بینے مگروہ لینے برائے معرووں کوچھوٹرسف کے لیے تیارنہیں اورانهى سعاينى مفكل من في الدماع بست روائي جلسيت بي وفرا إلى وللإنسان النعنى كيابي صرورى سيد كران ان كروسي مجعد بل مياست عبى كى وه أمنا كريد ؟ فرايا بركزشين يحصنور عليدالسلام كافران ب كرجب كوئى ان ان توايش كريا سب قرأس كرد مجمنا ماسية كروه كياليم طلب كرداب اوركيا وه اس كيمق میں بہترے انقصان دہ ؟ انبان نہیں جانیا کہ اس کے لیے کون می تواہش مقیر ہے . اگر غلط خواجش كرسے كا توكن ہے كرائس سے بيا و جى كمى جائے . اور عيروه نقصاك مي يدملك اسياس المان كرسيشه المي حيركي توابش كرني طبيع الترسف انسان كوم كلفت شاياسيد ا ده اين مركار كردكي كامواب ده سے - الترتعالیٰ اسے ذرسے ذرسے ورسے کا معاب نے کا اکیؤکہ فیلٹے الاُجن ق وَالْهُ وَلَيْ الرِّين كَا اوراس دنيا كا مارا اخت ياريمي التّرتعا لي بي كے

پاسسید و آس نے یہ افست یار منکوق میں سے کسی کونہیں دیا ، لهذا اندائوں کر جا ہیں گرنہیں دیا ، لهذا اندائوں کر جا ہیں گر وہ اپنی ما جست روائی اور مشکل کٹ ٹی کے سبلے صرف المطرق الله تعالی میں کے طرف رجوع کریں ۔

المنعب عر ۵۳ آمیت ۲۹ تا ۲۲

فالفلفطبكر مع ورسس حيارم مع

ہماری اور سے - اور شیں اراوہ کیا اس نے گر دنیا کی زنرگی کا 🗗 میں بینے ہے اک کے علم کی ۔ بیک۔ تیرا پور دکار بہتر مانا ہے اس کو برگرہ اوا اس کے داستے سے اور وہ ستر جانا ہے اس کہ جس نے ہایت یائی ا سورة كے ابتدائي مصفے میں رسالت كا ذكر بڑا ، اور رسالت میں شك، وشر كسنے والدن كاسترف مدّ فرايا . وي اللي ك نزول كا ذكر بردًا اور مينير مندا سك بندمقام بي فائز ہونے کا تذکرہ مرا معان سے واقعہ میں صبوطلیالسلام نے قدریت کی مری مری تشاینوں کا مشامرہ کی اس کے بعدالشرے مشرکین کے معبودان باطلہ لاست اعزلی اورمات کا تردیری . فرایا مشرک توگسینے ہیں توسیط کیند کرستے ہیں برگرینیوں كى نىيىت الترتعالي كى طرف كرست بى - فرا إيركتنى غلط است كرس چيز كرسايت ید دندر نین کرستے اس کوالٹری طوف نسوب کرستے ہیں ۔ بھے فرایا کر ہے گوگ محسٰ گان اورنفاني خوابڻ من برحلة بن. وگرن إن محه إس براست كى كونى مندي و دنين -معققت برب كران كي باس الشرتعالي كى طرف سي اوركاب كي مورت میں وابیت بہتے کی ہے گرری برکنت اور تیام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الكذشة درس مي كنررويكات كممشركيين عرسب في لاست عزى اومنات جيب محيد بالكه ته جن سع ماجمت روائي اورشكل كماني جاسية سيه واي كابدزعم باطل تماكه بيعوديب استركي وصرورجيرا لبركيخواه الشرتعالي راصی مویا آلین - اس طرح وہ گریا بجبری سفارش کے قائل تھے ۔ اسب آج کے درس میں العشرسنے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ فرشنوں کوہی ایا مفارقی معضنته تصمحرالترسف اكسك اس إطل عقيده كالمي تدديد فرائى سبدارانا و ہرا ہے وکے مربن ملک فیدالسے ملیت اسانوں میں اسر کے مبت سے فرنستے ہیں۔ بلامث برائٹر کے بیٹمار فرشنے ہیں جن کے مختلف ورجات بي ربعض طاء اعلى كے درشت بي حرببت برا درجر كھتے ہي -

ربطرآيت

. وشتول کی مشف*ارسشس* 

بعص ماملين عرش مي يعيف عرش كے كرد طواف كرنے والے مي وظيرة القارس كريه من والع اوطيين كويشة بحاب بيهراكمانول من سين والعام فرشت بي ، عصراتهان ونیا کے فرشتے ، بھرور جر بررحبر نفساؤں کے فرشتے اور بھر ملاء سافل کے فرشے ہیں۔ برسب الترکی مصوم مخلوق ہے اور مروقت احکام خلاوندی کی عمیل بن صروف سبعة بين وإن سب كي أباب قدر شترك برسيد كو أن كي نظاه بمنشر خدوند المخال الملمي طرف ملى رستى من اور وه مروقت خداتما لى كا ذكركرت سے من قرايا اتنى مقرب الخلوق بوي في كيا وجود الن كاحال بيت لا تعني سفاعة عدم شَيْدًا الله كام الله كي كام نهي وي إلا مِن كبت و أن يَاذَنَ الله كِلمَنْ يَتُنكُ و سوائد اس كے دانگرتها الح اس سفارش كى اجازت سے سے يے ملب - اور دومری بات بیر و کیفنی ادراش کولیت دیمی کرے مطلب پر كركمى شخف كيے حق ميں سفارش الله تعالی كى امبازت اورائس كى رمنا كے ساتھ منتوط ہے۔ اوص قرآن کی میں وجود ہے ولا بیضی لیعبادہ ال حکفر) (النص >) الشرتها للمين بنرول مے كفركو إكل ميدندي كرا اورسي حال ترك كا بھي ہے میں کو اسلم نے ظامیم طبعہ سے تعبیر کیا ہے تواس کی ظریبے مسفارش کا حقدار ومتحفس بوكا بوكفرى بجائے ايكان ركھا أبواور تشرك كى بجائے فالص توجير كا محقديره ركضا بموء اكبرب دوجينرس وودب وتريميرالترتعان محيوتى موثى كوتا بيول ہے درگذر فراکر ایسے فس کے حق میں سفارش کی اجازت میں مے گا اور میراسے قبول می فرایے گا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بیریستاہے کہ فلال بزرگ ، نبی اولی إفرشة منروري سفارش كرك الدين الي ومنواك كاتويداس كى عام خيالى بيء -الم إزى اس كرجبرى مفارش سي تعيير كرست بي اور فرط تي بي كه الترسك لي ابهی سفارش کی کوئی جیشیت نهیس ۱ مام شاه ولی السر و فاتنے بین کر جو اوگرامیمارش کے قالی بین وہ اللہ تعالی کر ونیا کے حکم انوں پہقیاس کر تے بین و نیا کے سلاطین اور لدار كوزيعه عن اوقات كسى كى منفارش مجبورًا اننى بلرتى بيركم الروه اب نهيس

كرية قران ك افتدار كوخطره لائ بوسكة ب . مُرفدات الى قرة ومِطلن ب ـ أسع . المرفدات الى قرة ومِطلن ب ـ أسع اس الم اش كى مرضى ك خلاف كوئى كام كرية بهركون مجور كريكة به ؟ يه جبرى سفارش والا عقيده بالكل باطل به - -

اور دومسری باست برسب کرکسی خفس کی سفارش بهیشس کھنے سکے سیے اور توالے کی پیشکی اما زست صروری سبت اگرالٹر تعالی کسی کوسفارش کی اجازت ہی نہیں دیں گے توكون سبت جراس سكے ساستے وم مارستے ؟ اش كا دائنج فرمان سبت حَنْ ذَا الَّذِي يشفع رعنده والدواد منه والبقرو- ٢٥٥) كون ٢٥٠ عبوالتركي امبازت ك بغیراتش سے پاس سفارش کرسکے ۔ بی نومکن ہی نہیں کا کناست میں افضل ترین مهتى مستى مستورخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام كى ذات مباركهب قبامست والع ون حبب مخلوق محست بهلیعت میں ہوگی تواس وقت اس باست کی صرور دست ہوگی کر السّری کوئی تقرسیتین اس کے پاس سفارش کرسے کہ وہ مخلوق کی شکلیف کے ببش نظرها بكاب شوع كريث مغلوق الشرك بركزيره ابنياد كے يكسس مائے گی کم وہ ان کی درخواست النٹر کی بارگاہ بی پیشس کریں ہمگر کو فی ہجی اس كام كى ممت نيس بالمن كا . بالاخر لوگ حضور خاتم النبيين عليه الدادم كے باس أي کے۔ آپ فرلمنے ہی کہ میں خداتعالی کے سلمنے کرہ رہنے ہوجا ڈن کا اور اس کالی تعريفيس بيان كرول كاليوائسي وذنت خود الترشيج الهام كرسه كاربعض معنه من ذبيت بن كرحضورعلى السلام وس سال كسرى و مي الجديد داب كيد والأتى ك فرايس كم كام حسمة ارفع كأسك سل تعط واشفع تسفع الے تحد! سراعظائیں ، آب سوال کری است بوراک ماست کا ، اور آب سفارش كري اش كوفيول كيا مبائے كا عرضيكم المترى اجازت كے بغيراس كا مب بركمته مره اورامام الانبيادهي سفايش كمرنكي حراست نهير كرسك كا. اس کے بعد شفاعت صغری ہے جوامت کے گنہ گا دوں کے حق میں ہوگی بعص لوكوں كے حق ميں ووزخ واجسي بومي بهوكى بمركة حضورعلى إلى م كارت

سے اللہ تقالی اُن کومعا مت فرما ہے گا۔ بعض لوگ دورنے میں بینے چکے مول کے اوروہ معی سفارش سے دیاں سے سکل آئیں گے ۔ بعض کی سفارش ملندی ورجات کے بيا إلى البحقول كى جائي على فرالقياس جيب صفورعليدالسلام كوشفاعست كى اجازست مِل مياستُ كى توعير با فى انبياد اشتهاء الرصالي مي الله كى احازت سے سفارش كري كم مركريه أمي خفل كيمن مرتبول مولى وَرَجِني لَدُ قُولاً رطاله ١٩) حس کی باست الترتعالی کوبند ہوگی کوئی بھی سفارش کرنے والاکمی کا قراورمشرک کے حق می سفارش شیس کرسے کا اورنرہی اسی سفارش قبول ہوگی۔ صیمع صریث میں آ ہے کہ حضور علیہ السائم نے فرفایک السّرتعالی نے مرتی كواحازت دى كروه ايك وعا يونسي عابين تطود كرايس وساكت ببيول سف اين این ایک ایک دیا دیا میں ہی قبول کرائی مگرمیں نے اس کو قیامت کے دی بك مُوخركرديا يعيدين ابن امدت كي نبشش كے بيے استعال كروں كا - فركايا وَهِيَ نَاكِلَةً إِنْ شَكَاءُ اللَّهُ مِنْ أُمِّتِي لِمَنْ لَكُو يُنَزِّكَ بِاللَّهِ شَيْتًا اصمیری وہ دُعا اورسفارش میری امست کے ہراس تخص کوہنچے گی حس نے اسٹر کے سابقہ مشرک مزکیا ہوگا مسٹرک مکا فرامنافی اسرند ، زندبی اور ملحد حصنورعلیالا كى شفاعت سے محروم رہی گئے۔ بہرمال فرا يك آسانوں بين ببت فرشت ہیں جن کی سفارش کارکر اس ہوتی مرکز الترتعالی کی امازت سے اس تخف کے

منگرین قبالت کی محرومی الْمُلَلِّكُمَّ مَنْ مِن الْمُونِ الْمُلِيِّكُمْ الْمُلْكِمَ وَهُ وَلَكُمْ الْمُلِيِّكُمْ الْمُلَلِّكُمْ الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِي الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِّكُمْ مَنْ الْمُلَلِّكُمْ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كالجيم بين سهد الساوك حيقت سه بهروب إن يتبعق ألا النَّكُنَّ يُرِدُ لَمِن كُان كا اتباع كرب إن ولان الظَّنَّ لَا يُغِينَى مِن الْحُقَّ الْحُقَّ سَنَيْتُ اور كمان كا خاصه بيرسيت كرير من كي مقابلي من كيد كار آ رسيس موآ وصتور علىبالصلوة والسلام كاارشادم إرك بجى سب - إيا كي والظن لوكر إسيان اب كوبرگانى سى بچاۋكىونكى برگانى محبولى بات بهوتى سى -مطلق گان فرنافابل اعتبار نہیں ہے کیورکم عربی زیان میں طن گان کے معنی میں بھی آئا۔ ہے اور بقین کے معنی میں بھی جیسے سورۃ البقرہ میں ہے کہ نما نر الكرار كندرتى بيصسوات ان توكوں كے جن كے دِل مِن خنيت اللي سب الدِّين يَظُنُونَ ٱنْهُ مُ مُلْقُقَ رِبِّهِ مُ وَٱنَّهُ مُ رَاكِتِهِ وَالْبِعُونَ (آبت ٢٧) ادر سے وہ لوگ ہیں جرنقین سکھتے ہیں کہ وہ سینے بردر دگار سے ملاقات کرنے والے بي ، اورانهي اسى كى طرف لوك كرمانات- اسى طرح الدّطن كان كمعنى بي مونور شمك وتردد والى باست موتى ب اورايس مى كان سيومنع كا كيسب - اسى لیے فرا ایک محض گان تن کے مقل لیے میں مجیم تعیبر نہیں۔ خاص طور میر اعتقادیا ہے معاملين توكان ميرقطعًا اعتبارنين كياصامكة . كيوكم اس كے بلے قرآن وسنت معقطعی دلیل کی صنرورت موتی سبے - البتذ اعال بس گان غالب برعل کیا ما سكة سب رسب كركوني قطعي دلبل موجه درمزم و سينانجه قياس يااحبها ديا تعليه طن رم عل كرنے كا أم ب امام بيضاوي فرماتے ہيں كرسى البي جيزے عا كرساتهم يا إماسكة بد اوركونى عقيده قطعى وليل كدبغير امت نهي موتا اور بنرمی گمان کامعارف حقیقیه میں اعتبار ہو تا ہے۔ گمان کا اعتبار علیات من بولا ب اندا وطي برجنعيف اعاديث بيرهي عل كرايا ما السب -آكے اللہ تعالی نے اپنے سفر کرخطاب كركے فرایا ہے فاعرض عك ن توکی عن ذکر ما پس سے مند تھے لین سخص سے بروگرانی کی ہاری است

صرشه نبا طلبی

• وَلَى وَالْآ الْحَسْوةَ الدُّنْهَ الرَّهِينِ اراده کیا تحرمسرف ونیای زندگی کا بمطلب برے کر وشخص صرف دنیا کا طالب اور آخرمت کی تجھے فیکر نہیں رکھتا ہ آہے۔ اس کی طرفت زیادہ توجہ نہ دیں میکوشے اس كے مال برجمور ري - ايسے وكر ل محملي فراي ذيك مبلك فال مر مِّنَ الْعِلْمِ الْوَلِيلِ الْمِلْعُ علمهي سِي الله الله كَيْعَلَم كَا يَتِي عرف وَناكِم مصول كسامي محدود ب اور أخرات كي انبيل مجيف فرنبيل مورة الروم ميل بيه وكر سي مستعلن فرايا - يَعَ لَهُ فَانَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْوةِ الدُّنَّا عِي وَهُ وَعَلَى الْلَحِدَةِ هُ مُعَلَمُ عَلِيهُ وَلَا إِلَى وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّمِي ززگی کوی جانت بی کراس کو سیسے ماصل کرا ہے اور اس سے سیسے فائرہ الحائسية اراوك أفرت كى والمي زنرگيست الكل عافل بر وه محصة بي كران هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَصُوتُ وَيَحَيَّا وَمَا عَنُ بِمَبْعُونِينَ المفون - عمل) جمامى برونياكى زندكى بى ب اسى مى بم فى مرنا اوراسى مى جینا ہے ، اور ہم دوبارہ نہیں المحلتے جائیں گئے سطلب مہی ہے کران کے الم الزرت كاكونى تعدوندي ب عديث تنريب المب الدينا دار من لا دَارَكَهٔ وْنِي اسْخُصْ كَالْحَصِهِ يَسِي كَا آخريت مِن كُونى فَصَرْنِين وَهَـــالْ مَنْ لا مَالَ لَهُ أور دنيا كامال استعنى كامال سي حين كا أخريت بي كوني تصر بنيس وَيَجْمَعُ مَن لَا عَقَى لَ لَهُ اوراس ال كروي جُع كرتها. بوعن سے محروم ہے۔ ترفری شرعب می صورعلبدائسلام کی یہ دعا بھی نظول وَلَا عَاكِمَةً كَعْبَيْنَا لِيهِ التّراصرف دنا كوبي بالرفرامقصود زباء اور زبها راملخ علم كداس كي بينج دنيا كمسيرى محدود بوادر سارى انتها في عرص محى دنيا

فكرمها وار فكرمهاش

معشرت عاصم من النجرو معمى رشد فراتيه بي الكسكان لاب والمدوق من

م عربر ورا المعاش وهده المعادمون کے بیے دونیم کی فی صروری ہے ۔ یعی فكومهاش اورفيكومها و- كويا ايب موس شخص كو دنيل كے لوازمات كى محى فيكم موتى جلب اور آخرست کی زندگی کے لیے بھی توشہ تیار کرنا چاہیئے - اِن میں سے کی ایک کو مجی فراموس نبیس کیا جاسکتا- قران یاک میں نیاب لوگوں کی دعائمی سی سکسلانی گئی سب رَبُّ البِّنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةٌ وَالبقق-٢١) الے مرور در کارا ہیں دنیا می معی بہتری عطا ذرا اور آخرت میں بہتری عطا کر، مقصدیہ ہے کرحب طرح اُنٹرت کی فیرصروری ہے ، اسی طرح دنیا کوجی فرلوش محریف کی اعازت نبیس کیوبکر ایساکن ا تورمهانیت سے حس کی اعازت نبیس دی كى جمرسا تقرير مجى بيدكوالسان نياكوسى إنيا غنته كم مقصور نيا ب عبياكراج كل ترقى يا فتر ممالك ميں بوراج ہے - ان لوگوں كے بينس تظرم ون فكر معاش ہے ان کی موج اتعلیم، فلسف، سکنالوجی سب مجھ دنیا کی بہتری کے لیے ہے - اور آخریت کا تصورنیل ہے۔ اِن کی ساری گے۔ ورو نف کی نواہنات کے لیے البوداوي اورعنش وأرم كيك ب إنّ المنفس لأمّارة بالسوء ويوماه) انبان کانفس توبیسے مرائی برہی آ اوہ کمر اسے اور براوگ اسی نعن کے تیجے لگے ہوستے ہیں ۔ بعبلاال کر افرست کی فترسیسے ہوسکتی ہے ؟ اگر آفریت کی فی کرسکے ترعيش دعشرت ادرد يكرنعناني خوامنات كوترك كرنا بإساح ممكر مياسهم

فرایآ آب لیے لوگوں کی طوت دھیان ندکر بر ہو ہماری یا دست غافل
ہیں ادرصوف دنیا کی زنرگی کے طالب ہیں ۔ اِن دُمّات هو اَعَلَم وَ
بِعَنْ حَنْ لَعَنْ سَبِدُ لِهِ سِي طالب ہیں۔ اِن دُمّات هو اَعْلَم وَ اِعْلَم وَ اِعْلَم وَ اِعْلَم مِر حِین رِمِح طَلِح جانا ہے ، جس نے بہابت کا داست نہا فتیار الدوہ اس مُحق میں کو بھی اچھی طرح جانا ہے ، جس نے بہابت کا داست نہا فتیار کیا۔ اس کا علم میر حینے رہم کھی اور وہ میر شخف کو اس سے محق ہے۔ اور وہ میر شخف کو اس سے محق ہے۔ اور وہ میر شخف کو اس سے محق ہے۔ اور وہ میر شخف کو اس سے محق ہے۔

گرام اور مرست مرست علی، کردار اوراس ال تسری مطابق می بدار سے گا۔ وہ کسی کی نیجی ضائع نیں کردے گا۔ وہ کسی کی نیجی ضائع نیں کردے گا اور کھی اور کردے گا اور کھی اور ایٹا کا مرکر ہے جائیں۔

النجب ۱۳ ۳۲۱ ۳۲۲

قال فاخطبکر ۲۷ درسس پنجم

تن جدے اور النر تعالیٰ ہی کے لیے ہے ہو کھر ہے آسانوں میں اور جر کھے ہے زمن میں ، تاکم وہ برلم سے ان لوگوں کو جنوں نے مائی کی ہے اس کا ہو اہنوں نے علی سمی اور کاکہ پرلہ سے ان لاگوں کو جنوں نے امیائی کی ہے عبلائی کے ماتھ (آ) وہ لوگ جر پیجے بن كبيرے كتابول ادر ہے جاتی كی باؤں سے مگر كھ آلودگى . بينك تيار ميوددگار ميست وسيس مغفرت والا ہے۔ وہ مانا ہے تھارسے مالات ہو کر اس نے تم کر پیدا کی ہے زمین سے ادر میب تم یجے تھے ماڈن سے بیٹوں میں میں نہ اپنا تزکیہ کرو روہ بہتر جانا ہے اس کو ہو تقویلے والا ہے ا مورة كے ابتدائی مصدي زاده تررسالت كا ذكر موا ، بھرتوں كا اثبات

ربع<u>الیات</u> ربع<u>الیا</u>ت اورشرك كارتز بوا-اس كے بعد جنائے على كابيان موا-الشرف ني اور مرائي كالمو بان فرایا عیران می این بین بیرس فرایا کر در اوگ فدای یا دست اعراض کرتے ہی آب آن كى طرون زياده وصيان ندكري كيونكم أن لوكول كامقصد محض ونياكى زندگى سبت اوران كأبينع علم سي سب والترتعالى ب راه اور ماست إفت اوكون كونوب عائل ب اب ارشاد بواسي وَلله مَافِي السَّمافِيةِ وَمَا فِي الْكُرْضِ السَّري کے بیا ہے ہے جو مجھے سبے آسمانوں میں اور ہو کچھے ہے زمین میں - ہر جیبر آسی کی ملیت اوراشی کے تصرف میں ہے۔ اس نے کا تات کا پرسلدمبکار محص بدا منیں کی بلم اس كال مكت كم ما خطيل كياب اوراس كا ايدم قصرب اوروه بيكماللر نے ان ان کونو دمخارشیں نایا مکہ وہ احکام اللی کا پندسیے ۔ کنڈا اسٹرتھا کی کا پہ سی ہے کہ وہ ہر محض سے بازیرس کرسے کراس نے دنیا کی زندگی اس کی عدیت مي گزاري هي يا دوشتر يه داري طرح بيتراري - سي محاسيراعال به اوراسي بم الترتعالى متخص كيح مي حبرا إمنراكا فيصله كرك توالسين ارص وساءكى تخليق كامقصدريه بيان فرايا ب ليجيزى الكذين أساء وا بداع مِلوًا "اكرالترتعالى مراتى كا انهاب كرف والول كو ال كے بہت اعمال كا برلرف وَيَجْرِنَى الْكَذِينَ اَحْسَنُوا بِالْمُسْتَى اورِجْنُول فَيْنَى كَيْ كَام كِي من ان كو اجهاني كے ساتھ بدلرنے مطلب كيرالترف كائنات كو بے سود منیں پیداکیا مکرم کی اور برائی کا نیجہ ظاہر بوسنے والاسیت مورۃ اک عمران می الشريف فراياب كراسماك وزبين كالخلبق اورون راست اول برل بي صاحب عقل توگوں کے لیے نشانیاں ہیں ، اورصاحب عقل توگ وہ ہیں ہو كعظرك ، بليط اور ليل اين برور دكاركو إ وكرست بي اورارض وسماد كي تعليق مي غور وفتركر سف كع بعد كنة بن رَبُّنام اخْلَقْتُ هَا ذَا بَاطِلُو لاَبت ١٩١) بمورد كار . بيسب كيم توسف بيكار محض بيدانيس كي ، عكراس كي كوتي غايب ہے۔الین کافرول کا خیال یہ ہے کہ کا تنا سے کا پورانظام الیے ہی جیا آراج سے

اوراسی طرح جینا ہے گا ، اس کا تہ کوئی مقصدہ اور مذکوئی نیتجہ مباً مربونے والاہے گرکوئی معرصی الفطرت ان ان کا رفانہ فقرت کو بیل مقصد نہیں کہر سکا - انسان خور و فیک کی انسان کو رفانہ فقر رہ کی انسان کو دائے کا کہ انسان کے اعمال کا برلہ کہتے صنز ور الیکا اور اسی کو دائے کا کہ کہ کہ کہ انسان کو دندگی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور اسی کی ٹیا ری کے بیے السان کو دندگی کا لاکٹر عمل دیا ہے تاکہ وہ نیکی کے کام انجام ہے کہ آخرت میں انجھا برلمہ پاسکے ، اور اسک کی انتراق کی کے عدارے کے کام انجام ہے کہ آخرت میں انجھا برلمہ پاسکے ، اور انتراق کی کے عدارے کے عدارے کے کام انجام ہے۔

م کے نیک اوگوں کی ایک خاص صفت بیان کی گئے ہے عمی کے نتیج میں وہ السیکے إلى اچھے مسے کے حدار موں کے وسفر مایا الکذین کے تنب كُلِّينَ الْإِثْرِ وَالْفُولِوشَ اللَّهُ اللَّمْ عَمَ وَهُ لُوكُ بُوكِيرِ لِكُت بُون اور ہے میا تی کے کا مول سے بیجتے ہیں اسوائے معمولی اکودکی کے ۔ اس کوٹٹریعیت كى اصطلاح ميں رصغائر كت بيں مطلب سے كہ جولوگ موسے بولے كن موں سے بیج ماتے ہیں ، البتہ مجھے میں کی حیوثی خطاوُں کی آبودگی رہ ماتی ہے۔ تو ران ربّاك واسع المعفرة توتيراي ودركارب ويع معفرت كرنے والا ہے ، وہ جھوٹے جھوٹے گاہوں کو ٹھودی معاف فرانے کا . کیو کہ دھو اعْلَمْ بِكُورُ وهِ مَهُ السَّهُ عَلَات كُونُوبِ عَالَات والْمُعَالِبِ والْمُدَادِيثُ الْكُورُ مِنَ الاكرمن بب كراس في عين رين سد يداكي د وإذا النت وأجب فی دور و می این کورورجب تمراین اور کے بیٹوں میں بیچے کے طور پر بروش پایسے تھے ظام ہے کہ اولین اٹ ان اور السّرکے نبی مصرت اُدم کی نجلیق السّرے می سعة ذائى اوريميرا فى مغلوق كوسلامتاس كى ذريع يداك وبرانسان كى فوراك المج الحيل اسبريال وغيره زمين سے بيدا توتی بي جوانساؤل کي خواك نبتي بريماي نوراک سے انبان کے اندر ماوہ آلیہ پیل ہوتا ہے ، اور میراسی مادہ آولیہ سے ان فی نسل آ کے بیمنی ہے ، تواس محاظ ہے کسر سکتے ہیں کران ان کی علیق می ہے مونی ہے. توالت نے قرال کرمی تمعاری بدائش کے مادہ کومی جانا ہوں اورتھاری

معانی *کا* قانون

اس مالت کوئم حب تم ابنی اور کے بعیوں میں مدورش باتے ہو- المترف الى نے نون كوتمهارى خوراك بناياب بيرجب دنياس آتے ہوتو الشرقعالی تمهاری خوراک اور دومسرى صنرور باستنيد زندكى كالنظام فرماناسب بمطلب برسبت كه تعمارى زندكى كا كوئى كوسشر الشرتعالى سي مخفى منيس اكرتم براك كذيون ادرسي حياتي كى إنون سي يج ما وُسك توالنّرتعالى تمعارى تعيونى في خطوني نطائي معامت فرا مسكاً كيوكه وه میری و در این مغفرت کا مالک سرے - اس ساری یا دولج نی کامقصد سے برکم متصي تمعاك عقائرواعال كاحماب ايب دن حيكانيد، لهذاك تراور فحاشي سے نیج کرالٹر کی مغفرت کے حقدارین حاؤ۔ كائرست نيجن والدادكول كيصغائرك معافى كاقانون السرني سورة النساء ين بي بيان فرايا الله تَجْتَبِ وَالْكِلْمِرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ لَكُورُ عَنْ كُوْرَسَيْنَاتِ كُور آبيت ١٠) اكرتم كالرساع نيجة ربيسك تومم تمارى جيموتي عجيوتي خطائين معامت كريت ربي سكه النان خطا كابتلاسيه ، اسسع كوني ن کوئی خلطی مرزد ہوتی ہی مہی ہے۔ توالسّرنے فرایک رٹرسے گن ہول سے رکھ جانے کی صورت میں محصورت کا ہوں کوہم از نودمعات کردیں گے رمورۃ ہودیں ہے إِنَّ الْحَسَنَةِ يُذُهِ بِنَ السَّيِّالِةِ وَآمِتُ - ١١١) عِلْنَا الْآنَ كَي نیکیاں اس کی مرائیوں کو دور کمرنی رہی ہیں بھنورعلیالسلام کا ارشا دمیارک ہے كربيب كوئى اعاندرادى وصوصك بيه في تقد مصوباسي تواس كم في تقول كم الناه معات برومات بي بريد منه دحونا سه تومنه كاه معاف بومات بين اورجنب باؤن دهوما سب تو ماؤن كا دمعا ت مومات من واور عجر سبب نماز بيم مساسب ، نبي كے دوسے كام كرتا ہے توصفا مرمعات موت سمية بي حتى كرادى إكر بومانات بالشطيك كيا مرسع بجناكه اس كعلاده معا في كاكوئي فانون نبيس عكر گرفت بهرگی . اگر كما ترسيدندين بجا توصفا تربي كرفت بون كابمى فظره سبت اوركبائرك معافى توبرست بوتى سبت بيلي النظر كافران - والا الكذين متابق واصلح وكينوا فاوليك الوب معنى علينوا فاوليك الوب عنى معنى من علينوس وردت كرية من الما المناه و ا

کبائر کا تعلق صقوق الله اور صفوق العیاد دونول کے ما تقدیت داگران ان ہے دل سے تو ہو کردے تو الله تعلق الانترے متعلق کن و معاف کرد دیا ہے البته معنوق العیاد سے تعلق کن و معاف کرد دیا ہے البته معنوق العیاد سے متعلق گن و اس وقت کا ساما دن نہیں ہوتے ہجب اک نود معاوت نرکرے ویا دیے کر کبیرہ گن و دہ ہے جس مرائی سے نواب نوشی ہوئی وی معاوت نرکرے ویا در الماری موتی ہے ، جیسے شراب نوشی ہوئی ہوئی وی معاون کر مقروف کے اللہ مقل وغیرہ ویا المالی وی فرست میں آئے ہے ، جس کے مرتکب پر معانت کی گئی ہے ، جیسے فرایا گذشت الله علی الماری وی ال

شاه ولی الله فرای کرمینی کرمینی و شرت نین برقی جوکیروی برقی می ده شرت نین برقی جوکیروی برقی سے الله الله اس میں خوابی کا مجمد منظم برق ہے جس سے الله خوابیاں برا برقی برید شاه صاحب بریمی فروائے بین کرکبیروگن ه میں ایک طرف آو الله تعالی کی نارافتکی اور اس سے نینجے میں منزا آتی ہے اور دو سری طرف اس سے آرتفاق خواب بوتے بین افلاق خراب بوتے بین اور اور اس کے نینجے میں منزا آتی ہے اور دو سری طرف اس سے آرتفاق بین اور اور اس کی وجہد توست الک آتی ہے۔ یہ بین اور اور اس الله تو بریمنا الله بوتے بین اور اور اس کے خوب سے افسان اور جا آور کیاں طور برمنا الله بوتے بین ایسی خوب سے کرجس سے افسان اور جا آور کیاں طور برمنا الله بوتے بین فیاد فی الارض سے جس کے متعلق الله تا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کہ واللہ تھنو کو کا تھنو کہ واللہ تھنو کہ کا تھنو کہ واللہ تھنو کہ کا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کہ کو کا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کہ کو کے متعلق النی تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کو کا تھنو کہ کو کی تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کہ کو کی تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کو کا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کو کا تھنو کو کا تھنو کو کا تھنو کو کیا تھا تھی کا کا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کو کا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کو کا کھنو کو کی کے کہ کی کی کا کی کی کے کا دور کی کا کو کی کا تعالیٰ کا فران سے قرآلا تھنو کو کی کا کھنوں کو کی کا کھنوں کو کی کا کھنوں کو کی کو کی کو کی کی کو کی کا کھنوں کو کی کو کو کو کی کو کی کے کہ کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کا کھنوں کو کی کی کو کو کی کو کی کی کے کا کو کو کی کو کی کی کو کر کی کا کھنوں کے کا کو کو کی کو کی کی کے کا کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کھنوں کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو ک

فِ الْأَرْضِ بَعَ دُ إِصْ لَاحِهَا (الاعراف - ٥٦) دُبِن كَ اصلاح به

جانے کے بعد اس میں فسا درزبہ ایکروکر اس سے ہرجیز برکوم انی ہے صفور کی علام

مثاه ولی النتر بیمی فراتی بی کرطهارت المکنے دین کا نیاری اصول سے اور اس میں ہرتھم کی طہار رزیدہ واخل سب وان ان کے جسم اور ابس کی طہار ست صروری سے قلب اور دماغ کی طہارت صنروری سے بخوراک اورمکان کی پاکیزگی کی صنرورت سے اوراس طرح اوسے معاشرے کی طہارت ہونی جاہئے . ہرشہ اور قصیے کے ظی کو ہے اور بازار اک ہونے جاہئر ، میوسل کمیٹیا ں اور اسمبلیاں اک ہوں تاکہ ولی گفر ہے قوانین پاس نه بهرس ، میکه مشربعیت کا یاک قانون میاری م<sub>و</sub> معیب مهارست قوانمن می الاكتاب بن توسوسائل بليد إك موسكتي بدء العن كالانتخريزي قانون تقوري مدت ترمم کے ساتھ رائے ہے اسلام راشی اور بردیا نہاں الاماشاء السر- توسیلے المرم كال طهارت كى بيكسے توقع كى جامكتى ہے و مصنور عليه السلام كافران سے كم لوگ كىيں كے فلاں آوى بائے وست ار مطالاك اور عقل مند ہي مگران كے ول مس را فی سمے دانے سے مرام بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مبرحال تن ہوں کی معافی توب سے ہمتی ہے اور حضور علیا اسلام کا ارشا دمبارک ہے کہ میں دن عجر میں موسوم تنسب استغفاركر" ابول الوكد! تميى الشرست ليف كما بول كيمعا في طلب كياكرور الترتعالى في السان كي كمنى سيخين اور ال كے بيٹ بي برورش كر في كاذكركرك فروافك من كولا الفسكم الأرابي تزايد زي كرولوني ابني بلائى آب ىزبان كاكرو يحضور على السلام كالمومن مي اكب يحي كولاياً ك أسي پرجیا ۔ اِس کا نام کیا ہے ؟ بنایا کی اس کا نام کر ہے۔ یوس کا مطلب بیرے کم مری والی مجیسے . آپ الے فرایاکہ اس امسے تورشانی کا بیلو کا اے ب لبذا اس كامام برل كرزينب ركعه دور تم ايني منهميا م محقونه بؤ، الترتعالي لمتمار

نۇدىمانى كى مانعىت مانعىت مالت اسلام نے فرایا اُسٹ کی اِسٹر جانا ہے۔ مصرت مقارہ سے دوایت ہے کو صنور علیہ الدا مار نے فرایا اُسٹ کی اُسٹر کی کی اُسٹر کی اُسٹر کی کی اُسٹر کی اُسٹر کی کی کی کی

الترب الذي التراك المعان المعان المعان المراك الترف المراك المرا

فرال اینا تزکیر مست کرو هنگ اعد کرویش اللّی وه خوب جانیا سه اس شخص کر جوتقوسے والا ہے ، اگر اللّی نے کسی ایکے کام کی توسنیق دی ایکوئی ٹوئی برکھ دی ہے تو اکسس بر اتزانا شیں جا ہے ۔ الیے آہیے کو پاکباز شین محبن جا بسیے بکہ اسٹرتعالی کا شکرا داکر، جلبیے کہ اس نے کوئی اجبا کام کرنے کی تومن بین مجننی ہے۔

النجب مره أيت ۲۳ تام قال فاخطبكر ١٢

اَفَرَءَيْتُ الَّذِي تَولِّيْ ﴿ وَاعْلَى قَلْبُلَا وَ اَكُدُى ﴾ اَعِنْدُهُ عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُو يَلِى ﴿ اَمْ لَكُمْ يُذَبَّا بِمَا فِي عِلْمُ الْمَدِينَ الْعَيْبِ فَهُو يَلِى ﴿ اَمْ لَكُمْ يُذَبَّا بِمَا فِي عَمْمُ الْدِي وَفَيْلَ إِنَّهُ مِنْ الْمُوْمِينَ مُوْمِينَ وَفَيْلَ إِنْ الْمُؤْمِينَ وَفَيْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تن جمسہ :۔ کیا کیب نے دیجکا سے اس شخص کر سی نے منہ محصر لا اس نے مقور اسا دیا اور بیت سخت نکلا ا كي ائن كے ياس عنيب كى خبر ہے ، بين وہ ويجت ہے ( کا کی اش کو نہیں بینچی وہ خبر سجد موسی علیہ السلام کے صحیفوں ہیں ہے (اور ابراہیم علیاللام کے ا صحیفوں ہیں ہے جنوں نے اپنا قال لول کیا (اونجر) كر نبير المائي كا كونى وجد الفانے والا ورمرے كا وال اور یہ کر نہیں انان کے لیے مگر وہ ہج اس نے کیا 🕙 اور بھی۔ اس کی کوشش محفظریب و تھی جائے گی 🕝 عيم أس كو بدله ويا مائے كا يورا بورا بدلد () اور بينك ترسے بدوردگار کی طرفت ہی سب کی انتاء ہے اس سورة مباركه میں نبومنت ورسالت كا ذكر مرا - بچر شرك كی ترویر ہوتی -

دلطاب

جزائے عل کامند بان ہوا۔ نیک وبر کے بدنے کا تذکرہ ہوا۔ مجھر نیکی صلے لوگوں کے اوصافت بیان ہوئے کہ وہ کیا ٹر اور سے میائی سے شیختے ہیں اور اگر کوئی تھوری سبت الودكى ره طائے باصغائر سرز دم وجائي توالتُ تعالىٰ اپنی وسيع معفرت كى وحيست انهين معاف كرديا سبد - فرا الترتعالي تنها رسية مام حالات سب باخبرسے جس نے تھیں ملی سے پیدا کیا ، موب تم ال تجبیل میں جنبین تھے تو وہ اس وقدنت کے مالاست سیمیمی واقعت ہے ، وہی تمصیر، ولم رہمی توراک بنجاتا رلج . بهرالتر نيخوديندي اورخوت في نيه منع فرايا . فرايا لينه آب كرياكياز رز بناؤ . الشريعالي اس محص كوخوب ما نماسي حس في التقوي كي راه اختياري-اَب آج کے درس میں ہی برائے علی ہی کے ملسلہ میں النتریف مشرکین کانسکوہ بيان كياسه ارشادموناسه أفرة ببت الكذي تنولي كياتم نه الشخص كودكيا ہے حس سنے روگردانی کی ہے بعنی اس نے نہ نوابی اصل میں غورکی اور نہ خدا نف لے كى طرون نوجه كى ا بكدائس كى قرحيه كوتسيم كمدسنه اورائس كى يا دست منه موڈ لیا-اس قیم كيمشركين بردوري كياب اور نزول فراك كراك كالمن مع يس مع يس اور نزول فراك سك زملن مي مع يس بعى تص سجب معى ان كى نوج دين حق ، التذكى توسيدا در حرائه على كاطرون ولا في جاتى تو وه منه مورسينة ، اور باطل خيالات اورعفا يُرمي بي سخن سبته . فراي اس شخص كرد يجو حس في منه يهرايا. وأعظى قيليث لا واكت ما ورببت يفورا ديا اور برا سخيت نكل شاه عبرالقا در اس معنى بيكرية من كروة تحض مقوران ايال كطرف

ايان[ا

كانطايره

مانی بروامگراس کا دل بجرسخت برگیا۔
مفسر بن کرام بیان کرنے ہی کراس تخص سے مارد ولید ابن غیرہ اوراسی قسم
کے دوسے رمنٹرک ہیں، وابراب مغیرہ سے معلق آتا ہے کہ صنورعلبہ السلام کی باتمی سنتا تھا تو بعض او فات اس کے دل میں اسلام کی طرف میلان بیدا ہوجاتا تھا ، کفر اورات کی منزاس کرکھی مجمی وہ ڈر جاتا تھا ، کبن دوسے رمنٹرکوں کے کہنے ہے دون کی طرف ممند مور لویٹا تھا ، کبن ورسے رمنٹرکوں کے کہنے ہے دین کی طرف ممند مور لویٹا تھا ، کربہ اس میان کو سمتے ہیں جو کنواں وغیرہ کھورہ وقت

ورميان مي آماتي ب اور بواتي مخت بوتي ب كراس كا ترز ناشكل بويا ب - تربها يراك دي كامني مي كيا كيا هيه، وه محت كلا لعني المان لا في من مرا المخت البت برًا . فرايا أعِنْ وَعَ الْعَدِبِ فَهُو يَلَى كِالْسَ مَ إِسْعَيب كَى كرنى خبرت استحه وه ديجه را به ويعنى وه اس نوب كى بناء يرسمعها ب كراس كفر اور تشرک کی منزاشیں بیلے گی، لندا وہ اس بیرالرا ہواہے بمشرکوں کی اس بھٹ وعمری كوالله نے أن كى سنگرلى سے تعبيركيا ہے -وزايا أمرك مرينا أيسما في صعب موسى كياش كرنبين بيني وه في وروالى عليه السلام مصحيعول من ب و إن المسيد الدي وفي اورا برام ماليم مے محیفوں میں بھی سہے جنوں نے اپنے قرل کر بوراک موسی علیال الم کو توالسرائے توران مبیئ ظیم کا ب عطافه ای برسکا ہے کہ تواس کے علادہ آب کو معض کی معى على بون عن كا وكر العرب في سورة الاعلى من عبى كالمساح إلى هذا كفي الصُّعَفِ الْأُولَىٰهُ صُعُفتِ إِبْرُهِ عِيمَ وَمُولِينَ بِإِسْتِ سِلِطِيعُول مِن عبى يوج وسبت نعنى ايراسيم اورموسي عليها السلام كصحيفول بب - اوربهمي مكن سب مرترات مے مختلف ابواب کوہی مختلف سے تعبیر کمیا کیا ہوسے قرآن کم كى مورن ايم مكل عجفها ورابرام عليه الدادم كي اين قول وافراركويور محدف كامطلب برسي كرابتول نے اپنے ہر مورد دسمان كروراك اور الترى طون سے آ نے والی بڑی سے بڑی از کمنسس می می پورا انرسے ، اور امنوں نے الترکی رمنائ فاطر مرطلور قربانی میش کی مفسری فرانے ہی کرار اہم علی الدام نے اللے الله میں کی اور ان کا قلب کی میروقت فارتی البیان کی میروقت فارتی البیانی کی میروقت فارتی البیانی کی میروقت فارتی ا كى يادست لبرية رميما تها . أن كى ايك فاص صفت برب كران كامال بهيشر مهانون كى خىرىت كے ليے وقعت رمياً. شايرسي كوئى اليا وقت موكا مبب وه كمى مهان کے ہمراہ کھا تے ہوں بھرجب امتمان کا وقت آیا تواب نے اپنے کواک كريب وكريف ميصى ذرانا مل ندك ، مكر جب جبرانيان اورميكاميل في ارادي عيكس

صحالف می اورامهاسم علیهاالسال

کی تو آب نے آسیم می متبول ند کمیا اور قربایا کہ مجھے تمصاری مرد کی صرورست نہیں ميرى صرورت حبى طروف ہے وہ مخربی جاناتے بيك ايرا ہم عليدالسلام كا اخلاص ادروفا درى متى حرس مستعلى بهال فراياس كدانتول في البيخ قرل بالمحير ويوا فرايك تحجه وه بات سني بها وروسل ادرارابهم عليها السلام كم عفول بن الحمي بوني به اوروه بربات به الاتزند وازرة وزر احلى كروني برجم الطلب والأكسى دوسے كا يوجيدنين الحصائے كا مراكب كو انيا بوجيد نود الحصا كا مدے كاليمعنسرين كرام فراستي بي كرمب كوئي تتخص اسلام كى طرف رغبت كريا اوروه ابيا لانے کے قربیب موتا تو بڑے بڑے کا فراور شرک اس کو بازیسنے کی تعقین کرستے اور كيد كرتم البنة وبن برقائم رم واورابل ايمان كے بقول اكرتم مركوني كا و لازم آيا توائس كالبرجيم بم المطاليس سلم . بعض اوقامت وه اس خدمت محمد بلي تجيم ال على وصول كريية تلح مكر التريفاس باطل نظريكا روفراياب اور واصلح كياب كرسابة صحالف ميں يہ بات درج ہے كم كوئى ايب دوسے كم الجعيم نها المالے الكارى كر قريرى عزين ارشتد دار ، باب ربشيا ، مان بابيوى عي ايب دوك كرك كام نداسكين کے اس سے نصاری کے باطل محقيرہ كا معى رقر بوجا آ ہے ہو كيتے ہي كميح عليدالسلام في سولى مريوط هكر ما الوجع المالياب اوراب مم آزادين -سورها بې كريت كهري ، مېري مجې فركندي ريبري سفارش والاعقيره معي الباسي سے كم فلان مي ، ولي البيريا ذرك تدلازماً بهن محصرا في منواه الترتفالي راضي مويا الماراص رسورة العنجوب مي الترفي كفاركاب واضح بالنقل كماس حومومنول سے كنتے تھے إِنَّ بعق اسبيكنا وَكَنْعُولُ خَطَيْكُورُ البّ -١١) كرمانے طریقے کی بیروی کو ہم تھا کے گا ہوں کا بوجد اعلی لیں گے۔ مگر التر نے فرایا كرير حصوت بولية بن اكونى كسى كا يرجيونيين اعطائے كا - بريات اصولاغلط ہے فرالى ديهي ياور كمعر وَأَنْ لَكِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّمَاسِعَى اورتيس ب انیان کے بیے مگرومی مجھ مجھ اس نے کوشش کی تعنی کایا۔ ہرانیان کو اس کی محنت

وتعير أياايا

مى كاتمره سلے گا كى ايك كى كائى دوسے رہے ليے مفيد نہيں ہوگى مطارب يركم کرنی تخف کئی دوسے متحض کی نیکیا نہیں ہے سکیگا ۔ اس کے برخلاف احادیث سے تابہت ہے کہ صدقہ نیرات اور دعاؤں کا فائرہ مرنے شاہے کو بینے اسے اسی طرح استنفقار كافائره نعس قرآئي سعة ابنت سب سورة المؤسمي سي كاعزش على كواتها فيطه ادراس كالربطغ بانهص وك فرنت الترتعالي كيسع وتحيير كرتيه، وكيستغفرون لِلَّذِينَ أَمَنُونَ لِأَدِينَ أَمَنُونَ لِأَيْتِ مِهِ اورامِل ايان كيلي بخسشش كى دعائي كريستے ہيں - اس طرح تجيلي سورة الطور ميں گمذر ديا ہے كر جو لوك اميان لاسف اوران كي اولادسف عي ا مان من ان كا اتباع كي الحيق في العامر جریت میں ہے۔ فررین ہے۔ ہر راتیت - ۲۱) ہم اُن کی اولادول کو بھی مومنوں سے ساتھ ملادس کے مطلب سے کہ اگراوں رکے اعمال کم بھی زوں کے توان کے والدین کی شکی اور اہان کی وحبست الت كويمي اعلى درم بل جلئے كا . اس سے بھى دوست كرى نى سے مسالف موسنے کا مخدر مانسسے -

محشرت سعار المستح حصنورعليال لام كى مذمرت ببرعرض كر كم حضور! ميري لا فوت موكئ سبت اكيابي اس كي طرف ست صدقه كرول تواس كوفا مره موكا والب نے فرایا الل میال دیا تجے حضرت سعر سے ایک اور ایک کنوال والدہ کے ابصال الراسب كم بلي وقعت كردا اس معنى ابت بواسي كم ايك كي نهي

وراصل ابصال تواب محمئهم المركزم كے ورمیان اختلات بایاجا يا ہے۔ امام مالک ، اور امام شافعی فرط نے ہیں کہ مالی بھیا دست تو دوسے رول کے لیے مفید بردسکتی سید اوراس میں دوسے رکی نیاست می بردسکتی سید جا برل ادا مما ماسكتاب ياصرفرف إن كانواب دوست ركوب ماسكتاب ماكونماز، روزه با ملاوت، قرآن کا تواب دوسے ركزنهيں ديا مامكنا . كيوكم برني عبادات مِي نيابت نهب بوسكتي ..

الصالِ لوا •

اس کے برخلاف امام ابرمنی فی اورام امر اور جمہ کو طا وفقاد کتے ہیں کہ برنی عبادت کا فائرہ ہی دوسے کو مین پنجی ہے اس کے علادہ شفاعت کا خیرات استخفار اور جم و ترہ کا ٹواب ہی پنچی ہے۔ اس کے علادہ شفاعت کا عقیدہ بھی تم ہے۔ اس کے علادہ شفاعت کا عقیدہ بھی تم ہے میں رابنیار ، شداد اورم کی بی شفاعت کا محقیدہ بھی تم ہے بی شفاعت کا کریں گے جوالت کے ازان سے بوئی نظام رہ کو رہی مفید ہوگی۔ بعض فراتے ہیں کہ اس آیت اس آیت ہیں دوجیزوں کی طوف انثارہ ہے بعنی عدل اور فضل فراتے ہیں کہ اس آیت کو طابر تو عدل برہینی ہے اور عدل کا تفاضایں ہے کہ مشخص کو اس کی اپنی کی ٹی کا خالم رہی میں بہتے جدیا کہ بہتے عوض کیا گی کا فائرہ بھی بہتے جدیا کہ بہتے عوض کیا کہ اوالاد کو اس کے والدین کی کی کی وجہ کی نگری کا فائرہ بھی بہتے جدیا کہ بہتے عوض کیا کہ اوالاد کو اس کے والدین کی کی کی وجہ سے ایک درسے ہیں مگر دے دی جائیگی۔

بعض فراتے ہی کہ اس آمیت میں جونکم کا فرول کا ذکر ہور اسے ،اس لیے اس سے مردبیہ کے کا قرول کوئسی دوسے کی نیے کا فاقدہ نہیں ہوگا۔ کیو کہ ہو التواء مِي وَرِوسِ يَقِمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ ١٠ إِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهُ بِقَدْب سكيت بر اس درن مذال فائده من كا اورند بيني وال إ بوسخف الكرك إس فليسلم المراتع كي وه في عاشكا مطلب بركه المدامان درست س تواس سے فائدے کی امپیر ہوگئی نے امگر کھار کے لیے مجھے منیں ہے۔ اور اكب بات يديمي قابل وكرسب كراكركوني شخص نيك كام كرت وقت ليت كر سے کہ السّرتی الی اس بنی کا تواب فلاں کوعطا کہ جسے ، توبھے بنی کابیعل کرسنے والا دوس وسي منفس كا أشب بن كما ، اوراس طرح اس كي نيكى كا تواب دوس كريني جايكا إلى! المنظى كرست وقت نيت نيب كي الويمراس كالجيمة فالره نبيس بوكا. صبيع حدس أأسب كرجب النان مرط أسب فواس كاعلم نقطع برطأ بيم يحرقن بيزول كافاره أسے مرف كے بعدي مارم تاب وفرايا . ايب تو عدقہ ماریر ہے ہو فورسر نے والا عاری کرگیا ہے ، اس کا تواب اس کو مرفے کے بعد میں حاصل ہو تا ہے گا۔ دورسری چیز علم انع ہے کہ مبیت تک اس کے عاری کر دہ علم سے لوگ فائرہ الحلائے رہیں گے ، اس جاری کرنے والے کو بھی بابر تواب ما سے گا۔ نیسری چیز فرطیا و کہ دسکولی تیڈ معول کے نام اولاد ہے ہو میت کے لیے دعائیں سے مرتی ہے ، اس دعاؤں کا فائرہ معی مرفے والے کو حاصل ہو تا ہے .

ایان کا پہتے ہونا صروری ہے۔

اس مجبت کا حاصل ہر ہُوا کہ ایصالِ ٹواب کا انکار درست نہیں جگہ فراضی
واجبات ادرسن ہیں کوئی شخص دوسے رکی ٹیا بہت شہر کہ کہا گیا ہے کہ اگر کمی کا روز ہ
اوی کوخود ہی ادا کہ نا ہوں گی ، البتر روزے کے شعلیٰ کہا گیا ہے کہ اگر کمی کا روز ہ
رہ جائے تواس کے کسی عزیز کی طرف سے روزہ کھنے سے اس کا روزہ ادا ہوجائے گا۔
صفرت عائمتہ صدلیقہ فی فہاتی ہیں کہ اس سے مراد فدر ہدا اواکر ناہے۔ بزرگ بہج فہاتے
ہیں کہ اس طرح اداکر وہ فرض روزہ توادا نہیں ہرگا ، فہل اگر ستونی کے ال ہیں سے
فدر دے دیا جائے گا ، تواسلے مرسے فرض ادا ہوجائے گا ، باس ہم نفلی روزے کا
فرر دے دیا جائے گا ، تواسلے مرسے فرض ادا ہوجائے گا ، باس ہم نفلی روزے کا
فرر دے دیا جائے گا ، تواسلے مرسے خوض ادا ہوجائے گا ، باس ہم نفلی روزے کا

کرنفلی روز بے کا تواب بیقیناً بینی به البته ذائفن، داجبات ادرستن کے لیے
ہوشخص نوات خود در در ہے ، جیائی اختاف کا ممک بر ہے کہ اپنی لفائ وارت
مشلاً تغلی جج ، عمر و ، نما ز ، روز ہ اصر قر خیرات وغیرہ کا تواب اگر دور سرح ممان
کو دینا جا ہے توال کریک ہے البتہ دُعاکے تُواب کے ترسا سے می فائل ہیں ۔ ادر
اس کا کوئی جبی انکار نہیں کرنا ۔ نفلی عبادت میں تلاویت قران می شائل ہے ۔ ممگر
ام شافتی اس بات بر زور ہے ہی کہ نفلی عبادت کا فائرہ دوسے شخص کوئی ہی ہیا
ایکن امام او جنید فراور امام احمد فراتے ہیں کہ تلاویت بہترین نفلی عبادت ہے اور
ایکن امام او جنید فراور امام احمد فرات جی کہ کا دوسے توائی ہوئے۔
ایکن امام او جنید فراور امام احمد فرات جی کہ کلاویت بہترین نفلی عبادت ہے اور
ایکن امام او جنید فراور امام احمد فرات جی کہ کا دیا کا فائرہ ہوگا ۔

ایکن امام او جنید فراور کا منا کر بی میان ہوگیا ۔

اور الیمال ٹواب کا منا کر بی میان ہوگیا ۔

مرکزشش میل میل

النجم آيين ۲۳٪ ۲۳٪

قال فالفطيكم ٢٠

درس مفستم ب وَانَّهُ هُوَ اَضْعَكَ وَابْكَى ﴿ وَانْكُ هُو اَمَاتَ. وَاحْيَا ۞ وَانَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَ وَالْأَبْثَى ۞ مِنْ نُطَفَةٍ إِذَا تُمنى ﴿ وَ أَنَّ عَلَيْهِ النَّسْكَاةَ الْأُخُرِي ۞ وَأَنَّا الْمُواعَنَى وَأَقْتَى ﴿ وَأَنَّهُ الْمُولَ رَبُّ الشِّعَرَى ﴿ وَإَنَّا اَهُلَكَ عَادَا إِلَّا وَلَى ﴿ وَعُودًا فَمَا اَيْفَى ۞ وَقَوْمَ نُوج مِنْ قَبُلُ النَّهُ مَ كَانُوا هُ مُ اَظُلَمَ وَاَطْفَى ﴿ وَالْمُونَفِكَةَ اَهُوى ﴿ فَعَشَّهَا مَا غَشَّى ﴿ فَإِيِّ أَلَّهِ رَبُّكَ تَتَمَالَى ﴿ لهُ لَمَا نَدِيْرُ مِنَ النَّادُرِ الْأُولَى اَزِفَتِ الْارْفَ فَ ٢ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ ﴿ اَفْمِرِ : هٰذَا الْحَدِيثِ تَعَبَّوُنَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَاتَنْكُونَ ۞ المائع وَانْتُمُ سَامِدُونَ ﴿ فَاسْعِدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿ تن جب در اور بشک وری سے ہو مناما اور رلانا

ہے اور بینک وہی ہے ہم موت طاری کرتا اور جو زندگی بختا ہے الا بیشک وہی ہے جس نے بیا کی جوڑا جوڑا انر اور مادہ ای ایب قطرہ آب سے جب کہ وہ شکایا جاتا ہے ان اور بھا

اسی کے زے ہے دوسری وفعہ اٹھانا کی اور بیٹاک ونی ہے جس نے عنی بنایا اور محتاج بنایا اللہ بنیک وی ہے شعری کا پروردگار 🕲 اور بیٹک وہی ہے حس نے ہلاک کیا عاد اوالی کو ف اور شمود کو ، مجمر کمی ہیں نے جس نے ڈمانیہ یا کا ایس نم لینے مرددگار ك كمن نعمت من شكب كرو كے @ يہ اور سنانے والا ہے سلے ڈرنائے والوں میں سے آگئ ہے قریب کنے والی ان نیس ہے اس کو النز کے سوا کوئی محمد ل کھانے والا 🕲 کیا اس باست سے تم تعجب ممرتے ہو آ اور ہنتے ہو اور روتے منیں 🛈 اور تم عفلت ہیں بڑے ہوئے ہو یں سحیرہ کرد النزکے سامنے اور عبادت کرد الملی 🛈 اس سورة مباركه مي الترتعالي كي توجير؛ رسالت اورسعاد كو المحتابي بيان ريطاً، كياكياسه واس كے ساتھ ساتھ الترنے اشارة ان لوگوں كا ذكر بھى كياسے

جن كوان كى سكرتنى كى بناء برمالاك كياكيا. ايمان سے كرم فركوالوں كوتبنيدى كرم سيت اور واضح كمد وأكباسيت كرم زائع على لازةً واقع بموسف والحسبت اور شخف كوانيا اينا لوجع خود الله المركا . برنى اور برى كى جوابدى كمذا بركى كمن كى برانى كمى دوسے دے ذمے نہیں مگائی جائے گی ۔ اگر کسی خص نے محدد ایمان قبول نہیں کیا اورسى نهير كمائى توشي دورك رئى نيم مفيرنهيس بوگى . انسان كى مى كوعنظريب وعجها طلف كانهراك كريور وكارت ملن عاصر بونسه ادري براك

کو اس کی کارگزاری کا پرالپرا برارسطے گا اب آخریں الدّرتعالیٰ کی تعبق صفات کا ذکر مور کاسپے جن سے توجیداور وقدیع قیامت کی بات مجھریں آئی سیے .

متعناد پیمروں کا خالہ:

ارشادہ واسے قائدہ هو آخی ک واجی اور بیسک اللہ تعالیٰ دی واس سے ہو اللہ اللہ اللہ تعالیٰ دی واس سے ہو ہا آ اور دلاآ ہے بعضو علیہ الصالیٰ ہ واسلام کا ارشاد ما در ہے کہ اگریم ہی آن چیزول کو کیکھتے ہی کو ہیں ویک ہوں تو بھینا ہے روستے اور ہنتے کم کین چیزی ہے ہے ہوں تو بھینا ہے روستے ہیں ہی اس بیے تم ہی ہی ہی گئی ہے ہو۔ ہندا اور وفا امروط بعد ہیں ہے ہ یہ حالت اللہ کے بغیر برجی طاری ہوتی تقی البتہ قبات کی کرمین باری کی نشانی ہے ۔ اگر کوئی شخص نما ذکے دوران قبقہ لگا کرمین باری ہوتی تھی البتہ بہت کے میا البتہ بہت ہے ۔ اگر کوئی شخص نما ذکے دوران قبقہ لگا کرمین باری ہوتی کہ کیا جون وطلبہ السلام کی میں میں بیا ہی تھی کہ کیا جون وطلبہ السلام کے صحافی کہ کیا جون وطلبہ السلام کے صحافی کہ میں جون جی کوروں ہیں ایمان ہاؤل

بورون طاری کراا و ان ما هی آمکات کا خیا اور بینک وه وی زات می بوموت طاری کراا در زندگی خشت می و آن خاخی اور بینک وه وی زات می بوموت طاری کراا در زندگی بخشت می و آن خاخی الن و بینی الذکری کراوراده و الد در بینک وه وی ذات ہے جس نے بوطرا بوط پر ایا ہے ، یعیے خیر و بشر کا الن می بیزا کی ہے ، یعیے خیر و بشر کا الن می بیزا کی ہے ، یعیے خیر و بشر کا فالی می وی ہے ، اور توشی لور نمی تی النہ می کی پیدا کر ده ہے ۔ بیال انسان کے متعلق فر ایا کہ اُسے نراور ما ده کی فیکل میں بیدا کیا ، تا ہم جا نراور دل کی بھی بی صورت حال متعلق فر ایا کہ اُسے نراور ما ده پیدا ہوئے ہیں بینی کی انشج اور زنبا آت میں می النظر ان کم می نراور ما ده پیدا ہوئے ہیں بینی کی انشج اور زنبا آت میں میں النظر ان کمی می در اور ما ده پیدا ہوئے ہیں بینی کی انشج اور اور نبا آت میں میں النظر ان کمی می در اور ما ده پیدا کر سے بغرضیکہ ان تمام شف دیسیز دل کی پیدا کر سے والا میں میں ان تمام شف دیسیز دل کی پیدا کر سے والا

معرف المان كو حوا ابراك و مواليداك و معن خطف إذا تعنى المعطرة اسب سي مب كروه به كا ما ناسب ربه قطرة الب مختلف مرامل من سي كزر كر

قواب دوست شخص كومينية ب مولااعلا الورشاه كشميري مشرح بخارى بر كفضه

ان فی صورت بین اس دنیا میں آئے۔ اون فوراہ کے مرص کی تغییل قرآن یا کہ
میں ہوجودہ بنظرہ آئے۔ خون ہیں تبدیل ہو آئے۔ جس بین ایک چیئے کا عرصہ الگا ہے
پھردؤسے رہلے میں خون سے گوشت بنا ہے ، پھران ان کا ڈھانچے تار ہونے میں نیر ایک جھردؤسے رہلے میں خواس میں خریاں پیدا ہوتی ہیں ، اس پرگوشت چڑست ہے اوراس طرح ایک مکی انسان بن حالمہ ۔ پھروہ مال کے بعطسے باہر آئے۔ ونیا میں آگر بجین کے دور سے گزر کر جوانی میں تدم رکھتا ہے اور پھر کھے عرصہ لبداس بیر افرانے ہو انسی کے دور سے گزر کر جوانی میں تدم رکھتا ہے اور پھر کھے عرصہ لبداس بیر برخوانی میں تدم رکھتا ہے اور پھر کھے عرصہ لبداس بیر برخوانی نیس تدم رکھتا ہے اور پھر کھے عرصہ لبداس بیر برخوانی نیس تدم رکھتا ہے دور سے گزر کر جوانی میں تدم رکھتا ہے جا س کی موت واقع ہو برخوانی ہے ۔ تو ساسے کام الٹر تعالی ایک کر آ ہے ، اشمی کے ختا دیے مطابق انسان بیر سالے اورار گزار آئے۔ ا

بیم فرا وانده هی استنی واقتی اور فراتنالی دات وی به مسر می استنی واقتی اور فراتنالی دات وی به می سند حس مند حس کرجب فال حس مند حس کرجا خاتی بادیا و در می کرجا با اور حس کرجا با اور حس کرجا با اور حس کرجا به ایس به وی سه قدروزی رسال مجی و می شهد و و جس کرجا به ایس با یا در فرا به ایس کرمی بادیا می در می می ایس با یا در نوشنی و می ایس با یا در نوشنی و می ایس با یا در نوشنی و می اور می ای قرابی و تی ایس با یا در نوشنی و می ایس با ایس می تفاوی به در نه ده فی قبی اور می ای قرابی به کمال بین و به می نفاوی به ایس می نفاوی به در نامی کاریمی فران به کمال بین و به می ایس با یا در نامی کرشت می فران به کمال می می تفاوی به می ایس با یا کاریمی فران به کمال بین و به می کرشت می فران به کمال کاریمی فران کرشت می طرح کی به کمال کاریمی فران کرشت می طرح کی به کمال کاریمی فران که کهال کاریمی فران که کمال کاریمی فران کاریمی کاریمی

اسى طرح الترسق معيث كريجي متفاوت باياسيد . تعبض لوكدن كرزياده في كرازمايا اوربعض کر کھے مدامتحان میں مبلاکیا ہے ۔ کسی کوسبہ کے ذریعے اور کسی کوشکر سے ذریعے اکسی کی محسنت دی ہے توکسی کو بھاری لاحق کردی ہے ، اسی طرح کسی کو عنی نبایا ہے۔ توکسی کو محتاج کسروباہے۔ برسب اسی الک اللک کے کام ہیں۔ ا کے استرتعالیٰ کی ایک بیصفت بھی بیان کی گئے ہے و اُٹ کھورت المشعرى اورمينيك متعرى سنات كابرور وكارهي وسيء يشواى مبت بإروش سارهسيد واس كااكيب مام حرزا عبى ب واش كوشوار بغيورا درشتر في نيسامبى سكية بي وال دواقعام مي سع غبور زاده دون وعنيسا فيتاكم دونن سه دام تا اير وكر شعری بیانبه اورشعری تانبه سکے ناموں سے بھی پکارجا تا ہے۔ یہ زیادہ تدموسم مباریس یمن کے علاقہ میں دکھائی دیا ہے۔ رومی این فی اعرب اور دور مری فی بم اقوام کے لوگ اس سناسے مجاری نہے ۔ الترسف اسی بہتر ، کی نزد پر سکے لیے بیال فرا ایکوس سأك لوتم الومبيت كا درجيد بيم برواش كالبردر وكارمي الترتعالي بي بيد - يد سارہ مذمی کا عاجت روا اور نمشکل ہے۔ یہ نو اللہ کی مخلوق سے حوالے فالق فی مقررہ الملوقي المجام فسيص رميسته اس بي الوريت والى كوفي جيز بنيس بيد بصنورعاية السلام كم مہال کے ایک مخفس الوکسیند نے سب سے بیلے وگوں کو وسس ساکے ماطرت ا ا وه كما - لهذا بيرًا را الوكسيسر كى طرت بهي منسوب مهويًا فقا - منحاري مشرلعث بي سب كر فيصرروم كم درارمي جب الزمفيان صنورعليدائس مصنعلق ميان ومع كمرام كالم تد كيف مكالقَدْاً مِنَا مُواتِن إِلَى كَبُسَتَة بِعِي الركسينيه ك درزم كامعالم تربيت يرس کیا ہے۔ اس سے تورومی بادشاہ ہی خاکف ہونے مگھیے۔ ابوسفیان کا بیان ہے كراس وقت سے ماہمیرے ول میں بیاب اربی تفی كرمسالان مترود غالب أیس مر الله المرفع ميرك ول بن ايال كى دولت والى والت فوالى وي والت في المرفع مركم من وقع براسلام دئے. اس سے بہلے بیس سال تک اسلام کی سخت مخالفت کی - اک کی بيني ادر صفور عليد للام كي زود برم جيد أن سيد اسلام قبول كري عين والوسفيان اس بر

شعری شار می پرونددگار عبى المن تع محر الاخرال المرائيل الماليات كالمعنى المال كى دولت سي المونى المال كى دولت سي المونى المال كى دولت سي المونى المال المعنى المرائيل كى دور مورى كى دوير سي مورج سي محيول انظراً المرائيل المرائيل كى الورييت كى تمديد كى دوير سي مورج سي محيول انظراً المرائيل المرائيل كى الورييت كى تمديد كى دوير سي مورج سي محيول انظراً المرائيل المدرية المرائيل كى الورييت كى تمديد كى مرائيل المدرية المرائيل كى الورييت كى تمديد كى مرائيل المدرية المرائيل كى الورييت كى تمديد كى مرائيل المرائيل كى الوريد كى الوريد كى تمديد كى تمديد

متدن، طاقتوراور كارتجرته -

بهر فرا یا فقوی کوئی الترنی التران سے پیلے قوم فرا کوئی الترنی مرکش الدی یا در کرئی الترنی مرکش می در کرئی یا در کرئی می در کرئی الله الدیم کالم اور مرکش تھے یہ صاحب فرح میں الله میں کو بوجہ ہے ۔ انہوں نے دن الت اضاوت احب میں کا فقصیل سورة فوج میں کوجہ ہے ۔ انہوں نے دن الت اضاوت احبوت الله الله الله محبوی طور پر فری اور محمق مردوں اور محروق کو فرشیکر ہم مقام اور ہم طریق سے محبی یا گر فیتی کی انکلا ؟ و م کا المن معت الله قلی کی دھود دیں الله میں موروں الله قلی کی دھود دیں الله میں موروں الله میں موروں الله قلی کی دھود دیں الله میں موروں کی موروں ک

نادئان قورل مى بلاكمت نے بوں نے ڈھانپ لیا ۔ اوراً ویہ سے بخفروں کی اِرش کی حب سے سائے ہلاکہ ہوسکتے ۔ امام این کشیر سے سائے ہلاکہ ہوسکتے ۔ امام این کشیر سے سکتے ہیں ۔ کر اس قرم کی جار لاکھ کی آیا دی کو السر تعاسلے سے آیا فاقا قاتا ہ کروا ۔

فرال فَدِاكِي اللَّهِ وَقِلِكَ وَتُمَازَى مُم لِينَ يُرورُ كَارَى سَكُونُونَ مِن شك كروسي وخدان باغيول اورمفسرول والإكركيا ايركمي اسي كا انعامهي ببب التري زمن ظلم وف وسع معركي فقطع دَايِكُ الْقُومِ الكَذِينَ ظَلَمُوا وَالْجَيْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَلْمَ بِينَ رَالانَ م - ٥٧) ظالم قوم كى حرا كاط وى كن اورسب توبنيس خارب الغلهن كوسى مترأواربس ريدوا فعاست مجائے فووالعام اللی ہیں جن کے ذریعے ظلم کا قلع قمع ہوا ، اور ان وافعات کا تذکرہ مجی ضارکھ انعام سے کہ ارن سے یا تی لوگرں کو عبرت حاصل ہوتی سے ۔ اس سك بعدائشرتمالى سن رسالت كابيان قرايلس الهندا فيذير وي المتذيرال ولخارت محرصنى الترعليه وتلممي ورشاسة وليه بهي ليما وراك والوى مي سن الشريف آميب ست بيط جي مختلفت الرام مي لين بي بيني كرازگون كور ان سے انجام سے اگاہ کی اور اس افراس منورعلیالسلام می سی فریفید ان مرے سه بب مد دراصل آمیدی رسالت کی تصعیق ہے بمشرک اور کا فرآب کو المترکا نبی ما سنے سکے سیلے تبار منہیں شفے کمبی کامن سکتے اسمبی ساحر اکمبی مجبون ادر کمبی شاء الترف فراباليي إت نبيل ب عكريفي الترك رسول بي يحس طرح بيك التر کے دسول آگر وکوں کوڈراتے کہے۔ اس طرح بریمی تھیں تھا کے انجام برسے الکاہ کرنے کے ایسائٹے ہیں اگر ان کی بات مان لوسکے تو پی جاڈسگے۔ ورن دائی

منرسے میں ماؤے ۔ اس سے بعد المتر نے وقرع قیامت کا ذکر کیا ہے ۔ اُرِفَةِ اللَّ زِفَتَهُ قریب اسے والی قریب آگئ العنی قیامت ، اب الترکا آخری نی آجیکا ہے اور اس سے بعد قیامت ہی آ سنے والی ہے اور میرایس چیز ہے گیٹس کیک اِمِنُ دُونِ دمالت. ب<sup>ما</sup>يان

تنامت کی تش<sub>آ</sub>مر

اللَّهِ كَاشِفَ فَ السَّر كے سوااس كوكر في كھول كرد كھا نے والانہيں ہے . بعني قيامت الترتعالى كے حكم سے اس كے مقره وقت برآسے كى . مرآدمى كى موست قيامت حوى ہے میں کاکسی کوعلم نہیں اور میں محروعی موست قیامت کمبری ہے جس کے وفات وقوع العام الشريف ليفي إس ركها بواست لا يُجَلِيّها الوقيّة عا الله هُو (الاعراف MI) وي اس كرونت مقرره برظام كركا عيرفراي أقيمن هذالحديث لجيون كيامهين اس باست يرمعب سه كرقيامدت اجا كان أحامي ؟ الاستبدالياي موكا ونكراس كالفين نبين به لمذا و تضع كون ولا متيكون تم منت الأدر رصيفيدين . الكر تنصير إسكى جونها كى كا ادراك بيوتونم بينينا يضفے لگو كدېترندين كميامعا مليه بيش كي كانت و المسادق مرة وكعيل سي بود ونياى زنرى اوراس ك عيش وأرام من كن براور في مت كالحاس كم نبي ب يحقبقت بي تم غفلت

فرا إنهاك ييصرورى هے كروقرع قيامت اور النظ كا احاس كية اور النهاك والله والله النه النهائي الله النه والله والله النه النه وقرع قيامت اور النه والله والله والله النه والله والله الله والله والله الله والله وال

دلكاني، كنة رنك ميرك بيدي كافي ب ريخض منك بري كفرى ما لن مرياكيا.



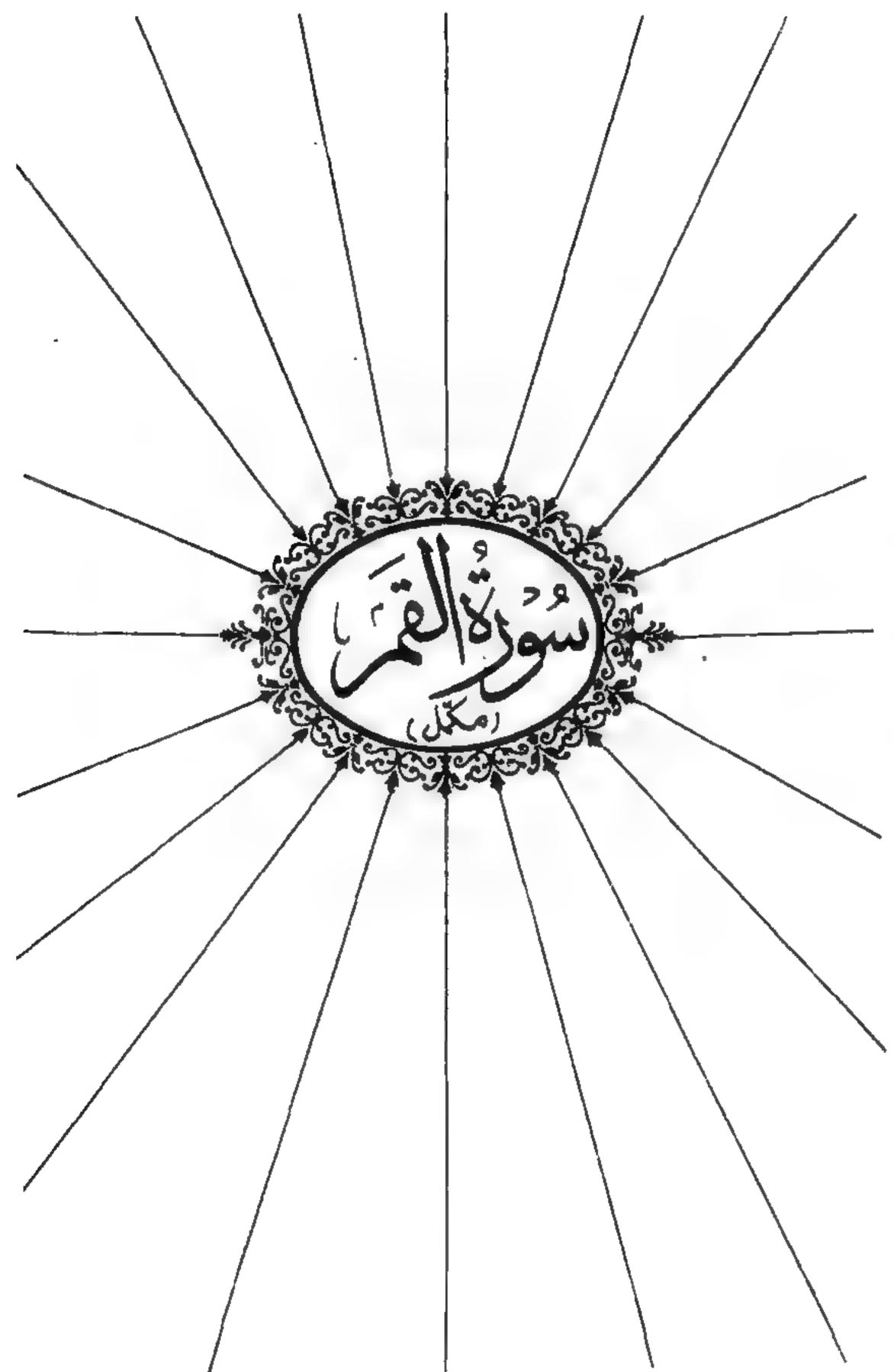

القــمر ٥٥ آييت ١٦ ٨

قال فاخطبکو ۲۲ ورسس اوّل ۱

مُورِي القَمرِ مُركِي تَم وَهِي حَسَى وَحَسُونَ ايَن فَي الْمُورِي اللهُ وَهُوكُونَا اللهُ وَهُوكُا اللهُ وَهُوكُا اللهُ اللهُ وَهُوكُا اللهُ ال

بستو اللمالي كنام سع وبير مران اورنها ومم مزواك

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَكُرُ وَ وَلَاّ يَرَوُا الْبَعُوُّ الْعَبْرِضُوْ وَيَقُولُوا سِمْرُ مُّسْتَمَرُّ وَوَكَذَّبُوا وَالبَّعُوَّ الْمُورَةُ عُلُوا سِمْرُ مُّسْتَمَرُّ وَوَكَذَّبُوا وَالبَّعُوَّ الْمُورَةُ عُلُوا مِنْ مُسْتَمَرُّ وَوَلَقَدُ جَاءَهُمْ الْمُورَةُ عُلُوا وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُنْ دَجَرُ ﴿ حِكْمَةُ الْلِغَةُ مُنَا الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُنْ دَجَرُ ﴿ حِكْمَةُ اللَّاعِ مَا فِيهِ مُنْ دَجَرٌ ﴿ حِكْمَةُ اللَّاعِ فَمَا تُعُنِ النَّذُرُ وَفَتُولَ عَنْهُمُ مُ يَغُرُهُ مَا اللَّاعِ اللَّاعِ اللَّاعِ اللَّاعِ مَنَ الْاَحْبُولُ اللَّاعِ مَا فَعُولًا عَنْهُمُ مَعَولًا مُنْ اللَّهُمُ مَعَولًا مُنْ اللَّهُمُ مَعَولًا مُنْ اللَّهُمُ مُعَولًا مُنْ اللَّهُمُ مُعَولًا اللَّاعِ مَنَ الْكَاعِ مُنَا الدَّاعِ مَنَ الْكَاعِ مُنَا الدَّاعِ مَنَ الْكَاعِ مُنَا اللَّاعِ مَا يَقْعُلُ الْكُلُودُونَ هُذَا يَقُ مُ مُعَلِقًا اللَّاعِ مَنَ الْكَلْفِرُونَ الْمُنْ اللَّاعِ مُنَا الدَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنْ الْكُلُودُونَ هُذَا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ اللَّذَاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنَاقِلًا اللَّاعِ مُنْ الْمُعْرَفِقِ اللَّاعِ مُنْ الْمُعْرِقِينَ إِلَى الدَّاعِ مُنْ الْمُعْرِقِينَ إِلَى الدَّاعِ مُنْ الْمُعْرِقُونَ الْمُنْ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقِينَ إِلَى النَّذَاعِ مُنْ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِل

ترجب تہ: قریب آگئ ہے قامت اور مجھٹ گیا ہے جاند () اور اگر دیجھیں میہ لاک کوئی نشانی تر اعراض محمقے

یں اور کھتے ہیں کہ یہ جادو ہے جومسل چلا آرا ہے @ اور تھے گانا اسوں نے ، اور بسیروی کی اپنی خوامِثان کی ۔ اور ہر کام مطار ہوا ہے واپنے وقت یر) 🛈 اور البت تعقیق آئی، ان کے ماس خبروں میں سے دہ جس میں ڈائٹ ہے ای یہ مکست ہے کامل ، بیں نہیں فائرہ نیتے وار سانے واسے @ ہیں آپ دوگردائی کمریں ان سے ،جس ون بلائے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طوف 🛈 میت اوں کی ان کی انگھیں ، سکیں گے یہ قبوں سے گویا کم یہ عدیاں ہیں بھیلی ہوئی ﴿ وورنے والے ہوں کے پکانے والے کی طرف مرکبیں کے کافر کم یہ دن بہت سخت ہے ( اس سورة مباركه كا نام سورة انقمر سے سوكم اس كى سائى ایت بس آمره لفظ امرادا سے مانوزسبے۔ ببسورة ملی زنرگی میں نا زل ہوئی ، اس کا یجین آیتی اور تین رکوع بى اورىيى ورة ٢٣٣ الفاظ اور٣٠ ٢١ مروف بهتمل سب -

ويكر مى سورنوں كى طرح اس سورة مباركه مس معى زياده تراسلام كے بنيادي عظام مضامين ور ترحید، رسالت امعاد اورقران می محانیت بی کا مذکروسے . تاہم میال برسا ادرقیامت کا اکھا دکر کیا گیا ہے - وقرع قیامت کے متعلق گذشتہ سورة کے الزفية الأفكة الأفكة الأفكة المانية المانية الله كارشفة (٥) قريب آنے والى دمين قيامت) قريب آلئ مين جي كو التمرك سواكوني كحصول كرظام كرسف والانبي سند اب اس مورة كى ابتدا مِن فراياب إِفْ تَن بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَدَمُ وَإِمت قرب آگئ سے اور چانر کیے مطال سے ---- اس طرح سے دونوں سورتي أيس من مراوط من .

اس سورة میں انزار کا بیلویمی غالب ہے منکرین کے سامنے سخت کالات

كا ذكركر كے انہيں بڑی تحق کے سا فقر تبنيد كى كئى ہے - لوگوں كى عبرت كے بے السرنے بعض مرايا فتذا فرام كاذكر معى كردياب -

ارشاوه وأسبت إفستر بهت السكاعكة قياست قريب آكئ سبت وعبريوب میں ما سحنٹ وقت ظاہر کریستے والی گھٹری کو کہتے ہیں راس مصطلق وقت بھی ماد ہرتا

ہے. تاہم میاں مرقیامت کی گھڑی سادے کروہ قریب آبی ہے بعض مفسر ن واتے میں کرساعت سے وہ وقت مراوسے جب دنیا میں منکرین کورزا منی سے مدیا کرکھا رمکم

كرمبركم متقام مرمناطى . قيامت ك قربيب بوسف ادراما كاب بريا بوسف كاذكر

قران إكه بركي مقامات براياب و عبه مورة المعارج مي به قيامت ترقرب بي

ب إنه عُرْبَ وَنَ مُ يَعِيدًا (آبيت ١٠) الرمي لوك أسه بعير خيال من ب

الشرتعالى سنيفلاف تنياصى كمسيلي اثبان كوبيداكي اوريجيراتن كى دامينا في سكم بلي وثيث

انبياد كاسلاعي ساتهم مشرع كرديا ويسلاح ضرت أدم علياله الام سع متروع بوكم

مصرت محمصطفى صلى الشرعليه وكم رنيتم بوكيا بيونك نبوت كاسساختم بويكاب اس

کے آگے ناکوئی بنی کنے والاسبطاورن کوئی وومسری امست ۔ اس کامطلب بہے کہ

اب فیامت بی کا انتظار ہے بحضور علی اللامرے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا

تواتب نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کرہ برکر فری آنکا والسکاعک

كلهانتين بعن مين اورقبامت اس طرح أبين بر تعبيب ميستي بم بعب طرح بيروانكليا

كفوراك يبحيه بن اسى طرح من ادر قيامت آكي يجهي ب- اب مير عاب

قیامت ہی آئے کی تواس کھاظے ہے قیامت کو قربیب کہاگیا ہے۔ اگر دیاس برہودہ

صديان كزري بي، اورسيال كريم علم سي كروه ككري واقع بوكى -

فرا قيامت قريب ألمن ب وانشق القدم ادرجانه عيك ايس.

عاند کا مجھ سے مانا در اصل علامات قیامسٹ ہیں۔ سے ۔ قرآن و عدمین میں قیامت کی میت می نشانیوں کا ذکر میں ورسے منجدائ کے شق التقریبی ایک نشانی

ہے۔ بخاری اور ملم کی تیج احاد مین سے حام ہوآ ہے کہ شق القر کا واقع مضور عالیالمالم

کی تحصری

شق القمر رایعت ارت میلعت ارت

واقعین القربی المراد و المراد و المراف کیا ہے ۔ بعض ایزانیول اور قدیم فلسفیوں کا خیال تھا کہ اسمانی کروں میں کوئی تغیرو تبدل نہیں ہوسکنا ، لہذا وہ اس معجزہ کو وہم قرار شینے تھے ادر طبی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگریہ اتنا بڑا واقع پیش آیا تھا توجیہ اس کا ذکر تاریخ ہیں کیوں نہیں عما ؟ علمائے کام ماص طور پر مولانا محد فاسم نا نوتوی گئے اپنی کا بوں میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ میر واقع رات کے وقت سیسٹس آیا تھا اور صروری نہیں کہ اس وقت سب لوگ حال ہے ہوں ۔ اور اُن کی نظری میں جانہ برنگی ہوئی موں کہ جو نبی ائس میں تغیر واقع ہوا تھا وہ اُس کو دیکہ لینے -دوسری بات برہے کراس وقت بوری ڈنبا میں قراست بنبر بھی عکرزین کے ایک مصربری تھی مکرزین کے ایک مصربری تھی لنظام اور گئیا کے بیان اس واقعہ کا من ہو مکن مذبخا، کا لا اگر پیلے سے کوئی اعلان ہو آ کر فلال آریخ کوفلال وقت یہ واقعہ کی اعلان ہو آ کر فلال قت یہ واقعہ تو ہو گئی اعلان ہو آ کر فلال آریخ کوفلال وقت یہ واقعہ ہوئی او تھوڑی ور کر کے بعد حیانہ میں اصلی حالت میں آگیا ، لذا یہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے ، در برے بعد حیانہ میں اس مالات کے باوجود اس واقعہ کا ذکر آریخ میں ہی ملائے ، برصغیر میں خیروں کے دوری اصفہ کرگئے کے ہمنے الکے ایک ورخ محرق می مقرار میں مرائے القر میں خیروں کے دوری اصفہ کرگئے کے ہمنے اللے ایک ورخ محرق می مقرار شرح ہیں کہ شق القر میں خیروں کو دوری اس کا ورک ایک اس واقعہ کا ذکر کیا ہے ، وہ کھتے ہیں کہ شق القر میں میں خود اور اس کی رانیا آن بھی موجود تھیں ۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا اور راج نے سے باپی ڈوائری ہمی نوٹ کی اتھا ۔

پیر کچھ عرصہ بعبرصند رولید اسلام کے ایک صحابی جیب ابن الک جارتی مفر برالا بر کے ترابوب نے آت وریافت کیا کر نلال آریخ کو اُس نے ہر واقع و کھیا ہے انجلا یہ کیے حکن ہوا ؟ ترجیب نے جواب دیا کہ بہ تو ہوا مشہور واقع ہے ہو کہ چھٹو والمالام کے وس صحابیہ سے معول ہے ۔ بھر اُنے وضاحت کی کوعرب کی میز بین بی السر نے اپنا آخری رمول مبعوث فرمایا ہے انہوں نے انگی کا اشارہ کیا فوجانہ دو مراجہ ہوگی تھا اور مقور کی دمیہ بعد بھیرانی اصلی حالت پر آگیا تھا۔ اس تصدیق پروہ راجہ اپنی رانیوں محمد سے معملان ہوگی تھا ،

بہرحال شق العرکا معجز وصنور علیہ السلام کے افقہ مبارک برظاہر مراتھ جس کی تفصیلات میں عام دریث میں موجود ہیں ۔ بنی ری تشرفیت میں چاند کے دو تکویے ہونے کا ذکر ہے ۔ ایک ہیا ڈکی مشرقی جانب چلاگیا اور دور امغربی جانب ، اور اوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے انجبی طرح دکھیا ، مشرکین مکہ اس کہ میں جا دوسے تعبیر کردنے تھے ۔ میصرا بہوں نے آنے مانے واسے قافلوں کے لوگوں سے اس واقعہ قارت کی

\* نسكني

محصنعلق لیرجیجا نوائن میں سے بعض نے تصربیت کی کراننوں نے بھی جاند کو دولخت موستے دیکھاسے مبرطال اس محزہ سے انکاری کوئی وجرنسیں ہے۔ يروا فتعراكيب طروت توحضو عليالصالحة والسلام كالمعجزه سبت تو دومرى طرف يدعلامان قيامست مي شامل ي عود صنورعليه السلام كا دنيا مي تشرلين لا آ معی فی مدن کی نشا نیوں میں سے سے اس کے علاوہ تعیض علا ماست امعی نظام ہے وال بن يطبيه سورج كامغرب سيطلوع ، د مال ديا بوج ما بوج كا فردج ميم عليا كانزول وغيرو- احادبيث ميرمبسنت سيجيوني طري نشانيول كا وكردوج ديست حن مي يش القركا واقعي ب- اس طرح برواقعه دقرع قامت بري دايل بناس سرطرع به واقعه اما كاسبيس أيا اس طرح قيامت بعي اما كاسبي أعالي كي نيز جس طرح التريي عائد كودول كالمدي كرك بير سح برواء اسى طرح وه السان كوزندكى وے کرموت طاری کرتاہیے اور قیامت والے دن اس کو دوبارہ زنرہ کرسے گا۔ یہ الترانالي كى فدرت ما مراور مكب الغرك عين طابق -فرما يان لوكول واقدشق القركرما ووكركر ردكر ديا وكذ بناوا تبعق أهوا وهوا اورا منول حصالایا . اوراین خوام ثات کی پیروی کی . اورخوارث ت کی پیروی شیطان کے نقش قدم برجلن كمتراوت بحس كمتعلق الترتوالي كالمحرب ولات بتبعق کے نقش قدم کی بیروی ندکرو، بنشک وہ محصارا کھلا دیمن ہے مطلب یہ ہے محر موشخص ميمح عقيدي اور قانون كوجيور ديباب اوه تنبطان كاتباع كمرنے لكاب تومعرصنين مجى دراصل ابئ خوامثات اورشيطان كى بسروى كرسيد برب بوسعة فلن كامامة كريف ہے كرنزكر ہے ہیں۔ باتی رہی ہر بات كر اگرقیامست برسی ہے توعیم بریاكوں سيس بوماتى ؟ توالسب فراي و حقل أمير مستقيق ادرم الله وقت برعم ال براسيه، كوئى بات قبل از وقب تهيس بوسكتى - انسان كى الفرادى اوراجماعى ز نرگي ك بيداللرف ايك ونت مقر كرد كهام، بيرجب وه وقت أجا آب م

تستناخرون عنده ساعة ولا تستقدمون (سا. ۳) توگوری مجر بهی آسکے تیجے نہیں ہوتا ۔ بہب قیامت کا وقت مقرر آجلت گا۔ ترقیامست ہی مرا بوملے کے گ

مختثنيير

میدان شر بس اجماع

اور ولمن اور ندامت مے أنار ظاہر وں سے . مقطع بن إلى الدّاع وه وور نے والعهرو سکے پیکامنے مطالعے کی طرف میجی مبرحرست آ واز آ رہی ہوگی ادمر دور سنے طِئْرِكَ . دوسرى مُكِرست يَوْهَريَ الْمُحَوِّنَ مِنَ الْاَحِدُاثِ سِرَاعًا كَانْهُمُ إِلَىٰ نَصُرِب يَوْفِضُونَ والمعارج ٢٣) اس دِل تَرول ست اس مالسي مكليس كم يكر ياكروه نشانول كى طرف دورس جائب دير فركا آج توب الكارمية بين محراش وإن يقول الكفوري المسذّا بوعرعيس كافركس كاركس افسوس آئ توركرا سخمت وان سب امعلوم آج جارسے ساتھ كما معاملہ لميش آيكا مكرموكا دبى مجيعة وسابقة قومول كاحال مؤادر من كوالتر في اس دنيا بريمي منزا دى اورى وائى منراتو آگے آ رمى سے -

القسمر ٥٨ آيت، ٩ ٢ ٢ ٢٠

قال فاخطبکو ۲۷ ویرسس دوم ۲

كَذَّبَتَ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُوا عَبُدُنَا وَقَالْوَالْجُنُونَ وَّانُدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغُلُوبٌ فَايْتَصِرُ ا فَفَتَعَنَّا اَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُومِ أَ وَفَيْ نَا الْأَرْضَ عَيُونًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدُ قُدِرَ الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدُ قُدِرَ الْمَآء وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ يَجُرِى بِاعْيُذِنَا جَنَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ اللَّهِ فَكَانَ كُفِرَ اللَّهِ فَهَلُ مِنْ مُّ يُكِنِ اللَّهِ فَكُيفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ وَلَقَدُ يَسَرْفَا الْقُرْانَ رِللنِّذِكِ فَهَالُ مِنْ مُّكَكِي ۞ كُذَّ بَتَ عَادٌ فَكِيفُ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ إِنَّا ارْسِكُنَاعَكِيْهِمْ رِيُعُا صَرُصَرًا فِي كَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِيِّ ۞ تَـنْزعُ النَّاسَ حَانَهُ مُ اعْجَازُ غَيْلِ مُّنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ النَّاسَ حَانَ عَذَابِهُ وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرُ اللَّهُ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِ ﴿

ترجی این سے پہلے قرم فوت نے ۔ بین حیثلایا انتوں نے زمارے بندے کو اور کہا کہ یہ واوانہ ہے ، اور اش کر تھٹرک دیا گیا () بین اُس نے دُعا کی لینے بیوردگا

کے ماسے کہ میں عاجز ہوں ایس میار بالم سے 1 بھر کھول رہا ہم نے آمان کے دروازرں کو زور سے بسنے واسے پانی کے ساتھ 🛈 اور با دیے ہم نے زمین میں بيت . بهر بل كي باني ايك كام به بو مقدر كي جا جكا مت ال ام ہم نے سوار کیا اس ریدے) کو تختوں اور کیل والی کھٹی پر 🕆 ہر جیتی تنی ہارسے سلسنے ایر برلہ تھا اس کا جس کی ناقدری کی تھی سی اور البت محقیق ہم نے اس کنٹی کو فٹانی بنا دیا ہیں کی سب كرنى نصيمت عاصل كرف والا @ بين كيد بهوا ميرا مذاب اور میار ڈرا آ اور البتہ سمینق ہم نے آسان کر وإ سب قرآن كو نصيحت عاصل كريث كے بيے ، بس سے كُلُّ نفيعت ماصل كرست والا ﴿ مَجْلُا الْوَمِ عاد نے یں کیے ہوا میر غذاب اور میرا ڈرانا ( ہے شک ہم نے بھی ال مر ایب تنر ہوا ایسے وقت میں ہوسل تخوست والا تما 🕒 اکھاڑتی تھی ہوا وگوں کے مبیا کہ وہ تنے ہیں اکھڑی ہوئی کھیووں کے 🕀 ہیں کیے ہو میا مناب ادر میرا دُرانا (۱) اور البته صفیق ہم نے آسان مرک ما ہے اسان مرک ما ہے اور البتہ صفیق ہم نے آسان مرک ما ہے اور البتہ صفیق ہم نے اسان مرک ما ہے اور البتہ صفی اسے ایک ایک میں ماصل کریٹے کے لیے ا يں ہے كرئى تصبحت ماصل كرست والا (٣) گذشنزورس میں التقریعائی سے رمالت کا انکار کرسنے واسے کا فرول اورشرک كاردك اورمائقه مائه قيامت كي تعفي فنا ينول كايمي ذكركي من مين القراء وا تعد بھی ٹائل سہے۔ عیرمحاسبہ اس کے بلسے میں شدید درسے کا اندار کی جائے مرکس عرب كرسخت تبنيدى الدرمي سايعال كالمنزل كالمجيد مال باين كي ادرانس دن كي سخي

رلبلرآيت

كاذكري - اب التنهيف ما بغراتوام من سے بعض کے دافعات بطور تصبحت اور اندار ذكريكي بن و فالكره برطرح مشركهن عرب توميد، رسالت اورمعا و كاانكار من ہم اسی طرح ان سے سیلے کئی قرموں نے بھی کیا ۔ وہ می بڑے سرکمٹ اور مغرور تھے۔ مگرانسرنے ان کو دنیا ہیں ہی گرفت کر سے منزادی - اس سورة سیارکہ ہیں سالقہ اقوام كي حبة جبة حالات بيان كي كيني بن يرى تغصيل دوسرى سورتول مي موجود یهاں پرصرف عبرت کے بیے معیض قرموں کی منزا کا سطی ذکر کیا گیا ہے۔ جنامخہ آج کے درس میں قرم فرح اور قرم عاد کا تذکرہ ہورہ ہے۔ ارتادم المسي كُذُ بَتْ قَبْلُهُ مَ قَوْمُ لُوجِ النَّسُمُن عرب مل توم نوح في عصلايا ف كذ بواعب د فا اسول في ارك بدي توعلياللام موصلا دیا بعنی آن کی رسالت کونسیم نزکیا . وه مهارای مدشکر گرزار بنده اور ربول تھا۔ اوررسالت مع برص كفنل وكال والى كونى جيز شب جوالسَّرتنا لا ابن خلوق مي سي كى كوعطاكران - اورجم رسالت كے درجات بھی مختلف ہيں -ارشاد بارى تعا مع يَلُكَ الْيُسَلُّ فَصَّلْنَا بَعْفَ الْمُعَلِّى بَعْضِ رَالبَقْرِهِ ٢٥٣) مِير رواول كا كروه سبت حن يرسب بم سنے بعض كربعض يرفعت يست ريرفضيلت اكن برات والی اتبلاء واز است می وجه سے موتی ہے بحضرت نوح علیالسلام می اکن رسولوں ہیں۔سے ہیں حن کو الشریفے فوقیت تخبٹی ہے قیامت والے دِن لوگ السّر کے كَالْمُوجِ إِنَّكَ أَوَّلُ الرَّسِولِ إِلَىٰ آهَكِلِ الْاَرْضِ المعافرة عليه السلام! أكب الم زبین کی طرف سے بیلے عظیم رسول ہیں اِستفع لَتَ ایس آب ہارے ہے إركاه اللي من سفارش كري اكر حاب كتاب منوع بو اكري توع علدالسلام بهله أوم عليه السلام اورا درتس عليه اسلام معي الترسمي بي بي مي الكريت في شربعیت سے بیلے لوح علیالدام کری عطا کی گئ اور تھے قوم کے انکارم پرسے بيد مذائيى آپ ہى كى قوم كوملى . بېرمال جيب نوح عليال لام نے قوم كے ملعنے

نوح علیا اورآیی توم اورآیی توم

دعوى نورت بيش كي تواسور في أب كوهيلاديا ق الواجب والمركن سلك كرتم السرك رسول نهي مكرد إلى يوداني والله السطيح كالخدج والديول دياكيا - قوم في يمي كاكراك أوح عليالسلام! الرقم ابني حركتون سه إزنه أسف. آت كون أي أمن الم روم في مين والشعل و ١١١) توم تمصير سيقر ارار مراك كروي کے تم ہارے معبودوں کوغلط کتنے ہوا ورہم سے ہا اطراعیہ جیٹرا نا جاہتے ہو، ہم سے ب مدانشات نبیس بوتا - نوح علبالسلام مطرے کمیے عرصے یک قوم کی طوف سے مقب مردا منت كريت كيه اأن كورعظ دنعيات يمي كريت كيم مردًا النول في كس طرح ر مانا - بيرسوب أب قومس إلى ايوس بركة توالمنزي باركاه من دعاي - فلما دُتُبُهُ أَنِيْ مَعْ لُوبُ فَالْنَصِر مِيوردكار! مي عاعز أيكا بول ، يرقوم كسى طرح تہیں مانی مکرال مجھے کلیفیں بہنیاتی ہے الندااب توہی ان سے مباراتی م مولانات و انتسرت علی تصانوی فراتے ہیں کہ السّرتعالیٰ لینے نیک بندوں کا برلہ ليتاب ولهذاس من يفتونين من الماسية والمركوني تغف المركر والماليم الماليم نبرول كوشائيكا توالسّرتها لي كي كمدفت بس آئے كا. ير الك بات ہے كريم كيم كيات مهلت می دے دیا ہے مرکم کمی کو انتقام تھی سے لیا ہے . سبب قوم نوح کی مرکشی حدسے براہ کرکٹی آو فوج علیالسلام نے ان کے لیے بردعاى - الترك أب ى دعا قبول ى الدفراي فعني البواد بِمَا يَرِ مَنْهُ مِن مِيمِم في آسان کے دروازے کھول تيے زورسے برسنے واسے إنی کے ساتھ۔ بعبی آسان سے شدیدموسلادھار بارش مشروع کردی راس كے علاوہ ف فجس خاالا كرمن عبوناً زبن كرمني وال الوصراسان سے إنی مبسنے نگا اصراد معرز مین نے بانی اگٹنا شروع کرویا - فالمتنی الْسَاءُ عَلَى اَمْرِفَدُ قَدِرَسِ آسان اورزمِن كا إِنَّى اَسِ مِن لِي كَا الْبِ كام يرسوم مقدر كما عاطيكانفا . تقترير كايبي فيصله تما كراس بورى قوم كواس يافي مي عزت كرديا مائ . مينا كير الترتف في كم مقرره فيصل كم مطابق بديا في جمع بوكيا .

اس طوفان کی آ مرسے يہلے الترتعالیٰ نے توج علياسلام كو حكم ديا تھا واحد ع الْفَلَكُ بِأَعْيُبُنَا وَبُودِ - ٢٠) ہارے محسے متی تیار کرو۔ میرجب تورسے إنى البناشروع بوتوخودهي لين بسروكارول ممبت اس مي موارموما أادمخناف عا نورون كا ايك ايك جوزاعبي سائة ركع لينا . كيونكه اس طوفان مي كوني ما نرار ا تی نہیں نیکے گا سوائے کشی والوں کے وار مرقوم کا مال پرنشا کرجب وہ فوج علیہ كوكشى تياركرسته بوسئ مينجت سيغ وقياص بيرة أواط كرست بهنئ برست لمبى سوری تفی حس میں مبتر ما اسی ا فراد ، ان کا سامان ادر جانوروں کا جوڑا ہوڑا ہی سوار بوسكة وبول محيدلو جيب بارسه كل سفيذ حجاج مبتث برا الجرى حباز مواكراً تقا. يه حبار تركياره منزله تها ، تا بم نوح عليالسلام كى كتى صرنت نين منزله هي . بائيل كى روايت سيمعلوم بوتاست كتربارش ماليس دن كس جارى رمي بهار الله توجوبس تفضي ارش عمی تنامی می دیتی ہے . اس سے اندازہ مگایا جاسکتاہے بها أسلسل مياليس دن بارش بوئي اور نيج سيهي يا ني أبهة رلي، ويل كما حشر جوا موكا - تعبيرى روايات من آئاسب كراند بها داول سي عيى اوبرتيس تنيس ف يك ياني حرص كما بيطوفان بوري روسه زمين برآياتها يكسي ميدورعالية مي اس بات مين مفسرن مي العالف يا ما السيد . بعض مين مي كرموس خطر ارصنی میں انسانی آبادی بمنی سیلاب اس خطے کہہے محدود رکج اور تعین کہتے ہیں کہ يطوفان بورى سطح ارضى بهايا - اس زملف يسي ابادى ببت كم عنى ادربر نيادة تر دریائے دحلیراور فران کے دوا بریمنی ، لدا قرین قیاس میں ہے کدیرطوفان اسى علاقے بس آيا عظا-

سالم نوح علیدا میکشی

ہاری نگرانی اور حفاظت میں جیرسات ماہ تک یانی مرتبرتی رہی - اور اس کے بعد وَاسْتُونَتُ عَلَى الْجُودِيِّ (هود-٢٣) تَعِوى بِهَارُ بِيما كُريَّهُ كُنُ -یہ بیار ارمینیا کے ساٹرول میں سے سے مرافے حفرانے می اراروت کے نام من يكادا جا تا عنا م عصر جب أمستدا بمستريا في الزا قرفوع عليدالساؤم اليف بمرابيول ي کشی سے شیجا تر ہے . برکشی صدیول کے اسی بہاڑ برطری رہی جلے لوگ عبرت کے ي حاكمه ديكمت تهے - اب تورا سے مراب حباز یا نی كی سطح ميروال دوال بي مگ اس جهازرانی کی بنیا و نوح علیه السلام کی کشی ہی تھی۔ الستر نے فرایا ہم اس کشی کوریتی دنیا کاس مورز نیا ایس سے اور رہ بات جمیشہ یا در کھی جائیگی ، کہ استرے اس کشی رہار ہونے والوں کو بچالیا جب کہ اِتی سارے عزق کردیے سکے فرایا حِن اُو کُست كان كفر يريد من اس ميز كاحس كى نافدى كى كى دوك في خداكى ومداين اور حزالتے علی کا انکارکیا ، وقوع قیاست پریفین مذکیا دنی کی نبرست کالملیم ذکیا ۔ اورالترسي خلص بندے توح علبالسلام کی کوئی است زبانی ایراسی جبز کا برات كرسارى كى سارى قوم تباه وبرباد بوكم -

قر*ان طور* نصبحت الترتوالى نے انزا كرنے كے بعد نصوت كى بت كى ہت وكف كُذَيّه فِياً اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترخيب وترميب كحساقداس نازي مان كاسه كداكركوفي شخص زراسا غررهمي قدوه اس سے لعبوست ماصل کرسکتا ہے اور معا لماس کی مجھ میں اسکتا ہے ۔ مهان به باسند فابل وكريست كه اجتهاد اور اسسننها طركے كحاظ سے ترقران جم بطری گری کانب ہے مرعل اورنصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے ایک عا معقل وقبيم والااً دمى بھي اس كي نعليما من سي سنطني رموسك سي ، اور اس ريمل كرسكة ہے۔ گرب رکھا ظرسے قرآن ایب آسان کا سب نہیں ۔ اس سیسے قرآن کی تفییر کرنے كينمن بيه لف في برى كرى شرائط الكافي بي رجب ك تعنير يدم تعلقه جلوم ريحبور حاصل نه ہوقراک کی تعنیر کرنا درست نہیں کیو کمراس سے گھراہی میں برطوا کے کاخطام سبه سلف میں ترعلم کا بہت زور تھا لیکن بعیر میں محمزوری آگئی ، مجہز حدرات بھی . كمزور موسكة، لهذا السيمائل ك السنباط كي بيام كالوائي كى صرور ب شاه ولی النترمیدست و بلوی فرطیقه کرتمام ان ن اور دیگر محلوق مل کر معى النصلحتول كونهيس بالسكنة محواله ترسف فران كي الميب اليب آميت مي ركعي مِن اسى ميد توالسّرتفالي في عام يليخ كرر كهاسب فأنق بست في قرّن وتيله والبغره ۲۲۰) كراس جيسي اكيب سورة مي ښاكرلاؤ، مكر فرمايكرسارے النان ور جن الكريمي قراك كي نظير سينس نهيل كرسكت واكريم بعض معن كم مدكار میں بن حالمیں ۔ اس جیلنے کو قبول کرنے کی کسی کوجرائٹ نہیں ہوئی ۔ وہرہی ہے كه قرآن ياك مي ممتول اورمصلحتول كوكوني نبيس إسكمة . نشاه صاحب إيجاكة ب فيرض الحرمين مين منتضح مي كرجب مين قرآن إك كي سي اكيب أميت مي عوركر آ ہوں تواش کے نیچے علوم ومعا رفٹ کا آنا وکیسے ہمند نظراً آہے ہیے عبور کوا انسان کے بس کی باست نہیں ، جبرحائیکہ سارسے قرآن پرعبور حاصل میو۔ تواس لحا کے سے قرآن بہت گری کا سب سبے سین عل، اخلاق اورنصیحت کے اعتبار سے بہت آسان سے اہر میصالکھا اور ان پرھ اوی اس سے امام رعل برا

قرم عاو مراکز میراکز

قرم نوب كے ميرالترات قرم عاد كا مال اجالاً بيان كياہے - كذبت عادي توم عا دسف استرك بني مودعل السلام كوهشلايا - المام علال الدين سبوطي فريك بم كر توم نوح سے دوم ارحیوسوسال بدالترنے قوم عادکویام عودج تک بہنیا ۔ المرکے نبى بمود عليه السلام من حيارسوسال كس ابني توم كودعظ وتصيحت كي، خدا كابيعًا مِنايا مكر وه لوگ كغرمشرك برارس سند وان مي غرفر و تحبراورام اوت مبسى بهاربال تعب حبب یہ توک کسی طرح بھی راوراست برک نے سے بلے تیا رنہ ہوئے تو النزے ان برتندم والمبحى جوساست رائيس اور المطرون كمسلسل على رمى اوراس في تمام الفرانون كوالك كرديا-اسى سيله اس مقام برالترف فرايا كرتوم عادسف تعبل فَكُمُفَ صَانَ عَذَا بِي وَنُدُرِ تُوكِيا مُوامِرا عَداب ادر ورا إِنَّا أَرْمُلُنا عَلِيْهِ مُ رِجْ اَصَرُصَرًا مِم فِي الله بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ايك توست على دِن سيال بريوست ماديطلق وقدت سے كيونكريہ بوا صرف ایک دان نیس عکرست را تیس ا در اعظرون نام علی رمی نفی مه اور مخوست مع مرا و يرسيه كربراك ما فرمانون كيمن بي عقى ، وكرنه دن كونى مي نوس نبيس بولدار ایام استرسے ہیں ۔ فی ا اگر النتر تعالی کسی خاص وقت کوکسی قوم یا فرو کے میں میں بنا میں اگر النتر تعالی کسی خاص وقت کوکسی قوم یا فرو کے میں میں بنا اسے تو اور کے میں بنا اسے تو اور کی میں دون ، سال یا وقت سارے تو گول کے میں میں بنا اسے تو اور کی میں دون ، سال یا وقت سارے تو گول کے سیار منحوس نہیں موٹا۔ قوم عا دکی سی تحرمدت بھی کر امنوں سے انٹرسکے بی کی باسٹ کو المحال الوالترسف الهين فيمسى سي ما يعركم وا-

فرایا قرم عادر برملط کی حلنے والی تذریوا الیی تنی تینی عی النگاسی جواگول کو اکھا کر کھی ہیں۔ کو اکھا کر کھی ہیں ہے گئے گئے گئے کا دیمنی کے اکھا کر کھی ہیں ہے ہوں۔ قرم عا دے وک برائے کا فقورا ورق اکر تھے جہ السلاسنے اک برموت عاری کی تو اک کی لاٹیں ایسے بڑی تھیں جیسے کی پرسے بڑے اک برائے ہوں۔ یہ السرسنے اکھا ڈکر میں کسے کے ہول ۔ یہ السرت الی کی قررت ہے کہ بی برا جب نرم اور نوٹ کو اربح تی ہوں۔ یہ السرت الی کی قررت ہے کہ بی جواجب نرم اور نوٹ کو اربح تی ہوں۔ یہ الدر تا کی کرنے گئی ہوئی ہے اور کھیتی المرائی

مے لیے مفید موتی ہے امگر جب ہی موا تندونیز موعائے آواگ برسانے مگتی ہے ادرحیب آخری کی صورمت میں آتی ہے توبیار اور سفنے باے رست کے شیاوں کو اكب عكرست الماكمدد وسرى مكرست في ب اوقات ركميّانون مي مفرسن والع فلفط إن طوفا نوں کے دوران رست بن وب كرفتم مرد جلتے بن وفرایا، دیجھو فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَدْرِيسِ كِيا بِواميرِ عذاب اورمير الراء آكي عِيم التي جلے كروم إليب ق لَعَتَدُ كَيتَ فَكَا الْقُولُ الْ لِلْذِكْ فِي الْمُ مِنْ منتكركي اورالبته تحقبن مم ف قرآن كونصيحت على فرف كے بے آسان بناديا ہے، بیں ہے کوئی نصیحست عال کرنے والا ؟ آج وقت ہے کہم قران سے نصیحت عاصل کریے المترتمالی کے عذاب سے نے سکتے ہو وگرنہ الترکی مرفن لقيني سے م القسمر٥٨ آسيت ۱۳ تا ۲۲

تفال فحاخطبكعر يه

درسس موم ۲

كَذَّبِتُ تَمُودُ بِالنَّذُرِ فَقَالُوا آبَشُوا مِنْ وَلِعِدَانَةِ مِنْ إِنَّا إِذًا لَّهِي ضَلِل قَسْعَير ﴿ ءَ ٱلْقِي الْذِكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّابُ آشِرُ ۞ سَيَعَكُمُونَ عَدَّا مَّنِ الْكُذَّابُ الْكَشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَدَّ لَهُ مُ فَارْتِفِهُمْ وَاصْطِيرُ ۞ وَنَبِيْهُمْ اَنَّ الْمَاءَقِسُمَةُ بَيْنَهُمْ مُ كُلُّ شِرْبِ تَحْتَفَكُ اللهُ وَوَاصَارِجَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرْصَيْعَةً وَلِحِدَةً فَكَانُولَ كَهُشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُ يَسَرَنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِنْ مُكْرِي النَّادُي النَّادُ اللَّهُ النَّادُ اللَّهُ النَّادُ اللَّهُ النَّادُ اللَّهُ اللَّهُل عَلَيْهِ مُرَحًا صِبًا إِلَّا الْ لُوطِ مُجَيِّنَهُمْ بِسَحَيِرِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يِعْمَةُ مِنْ عِنْدِنَا وكَذَلِكَ خَجْزِى مَنْ شَكُو ا وَلَقَدُ آنْذَرُهُ مُ لِطَنَّتَنَا فَتَمَا رُفَالِالنَّذُرِ ﴿ وَلَقَدُ راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عَنَالِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبِّعَهُ مُرُدُكُنَةً عَذَابٌ

مُّسُتَفِقُ ﴿ فَلَقَدُ وَقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا مِلْ الْفُرُلُ وَ فَلَقَدُ يَسَّرُنَا مَ الْفُرُلُ وَ اللَّهِ كُرِ فَهَالُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدُ جَاءُ اللَّهُ الْفُرُلُ وَلَقَدُ جَاءُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّ

آخْذَ عَزِيْرِمُفْتَدِدٍ ٣

تن جمسه ١٠ حيثان ترم أنود نے در سانے والوں كو ا ہے نصبحت اس کے اُور ہمارے درمیان سے - نس بھر ير حجولًا ہے اور باترائے والا ہے اور بابا)عنقریب مان ہیں کے یہ لوگ کل کر کون سے محبولا اِنْدَلْتُ وَالا 10 بِنِكُ بِي أَمِي بِصِيخَ وَلِي بِي الْمُثَى كو أزائش اك كے ليے - يس آب انتظار كري ال کا اور صبر کریں 🕲 اور بالا دیں اِن کو کہ بے شک یاتی تقیم کیا ہوا ہے اک کے درمیان - ہر ایک کو اسکی اری پر سپنیا ہے ﴿ اِس پارا انتوال نے اپنے ساعتی کر بایس اس نے کافف اکھایا ، اور اوسیٰ سے یاؤں سمائے میں ایس سیسے ہوا میرا عذاب اور میرا فران ( البن كميم من من الدراد البن الدراد البن المال الم ہم نے آبان کیا ہے قرآن کو نصیت عامل کرنے سے بیے ہیں ہے کوئی نصیت عاصل کرنے والا ﴿

ہمالایا قرم وط نے ڈرمنانے وائوں کو آ بینک ہم نے بیمی اُن بر سیھر برسانے والی آندمی اگر لوظ کے گھارنے والهے - ہم نے ان کو بي يا سحری کے دقت ال يہ ہاری نعمت سی سامی طرح ہم بدلہ فیتے ہیں اس کو جو شكر اوا كرة ہے (آ) اور البنہ سخفیق الحرایا أن كو اش نے ہمری گرفت سے بیں وہ جھڑنے کے ڈر منانے والوں کے ساتھ 🗇 اور البتہ تحقیق انوں نے معیلایا اس دوط) کر اس کے مانوں سے بیں ہم نے مل اس دور میروزانا اور میروزانا اور میروزانا اور میروزانا ا اور البنت مخقبق صبح سوبرے آیا ان کے اِسس مستقل مفرنے والا علاب اللہ میں مجمعو میل علاب اور میز ڈرانا (۳) اور البتہ تحقیق آمال کیا ہے ہم نے قرآن کو نصون کے بیے میں ہے کوئی نصوت طاصل مرسف والا ﴿ اور البيت تحقیق آئے أل فرعول کے اس کر نانے والے اس میلایا انوں نے ہاری سب نشانیوں کو رسیس پھڑا ہم نے ان کو پکڑا ایک اس مقام ميدا والشرتماني في إن الله المول المورك وكركر ك أن كي تبابي كامال

اس مقام ہے اللہ تعالی نے پانچ نافران قریمان کا ذکرکر سے اُن کی تیا ہی کامال
یان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کرجس طرح سابقہ اقوام نافرانی کی وجہسے بہاہ وہ باد
ہوئیں اسی طرح اگر اہل کم بھی اپنی ہمٹ دھری پر فائم سے نے اُن کا انجام بھی سابقہ
قوام سے مختلف بنیں ہوگا۔ گذشتہ درس میں قوم اُورِی اور قوم عاد کا ذکر بوجیکا
ہے۔ اجب آج کے درس میں مزیر تین اقوام بھی قرم تو د ، قوم اُدھ اور قوم فرعوان
کا تذکرہ ہور یا ہے۔ اللہ تھا کی نے این اقوام کے دنیا میں بیرا بورا موقع دیا مکر

قرم نمود سی مهدیع سی مهدیعمر

وہ ایان نہ لائے مکر النگر کے نبیوں کو جھٹلایا ا آن کو کا بیعت بہنجا ہیں۔ توجیہ خدادندی اور معاد کا انکار کیا جس کی دھیر سسے اللہ سنے انہیں اسی دُنیا ہیں مزادی اور انہیں عسفی اسے مشاکر رکھ دیا۔

ارن وہونا ہے گذابت قدمی د بالمدور قوم نمود نے دارات و مرائے ہے کہ اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے کا طوت میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی کا طوت میں اللہ کا میں اللہ کی کا طوت میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی کا طوت میں اللہ کا میں اللہ کی کا میں اللہ کی کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی کا میں اللہ کا میں ہے۔ اللہ کا میں اللہ کے میں مادید ۔ اور ہال میں سارے نہیں کی میں مادید ۔

میراننوں نے اپنی ہمٹ دھری کے حق میں بردلیا بھی دی تو اگرفی الکیڈ کئی تعکیف میں ہے۔ اس رنصیف و الکیڈ کئی تعکیف میں میں میں اس میں اس رنصیف کا الکیڈ کئی تعکیف میں میں اس سے علاوہ کوئی اور اوی نہیں تھا جو نصیحت کا مور ذران کا دی گئی ہے۔ اس سے علاوہ کوئی اور اوی نہیں تھا جو نصیحت کا مور ذران کا میں اور نہ میڈ جھتے کی ۔ منتا ؟ اس سے یاس نہ مال سے منہ دوات اند باغات ہی اور نہ میڈ جھتے کی ۔

تم كل كى اميدنگائے بينے ہو مگركل كامعالم توجا زان ميں حا لمدعورت كى اند

ادمی لطور منخبرہ

ہے جس کے متعلق کھے متبر نہیں کہ وہ کل کیا ہے گی۔ التريث فرا إِنَّا مُنْ سِلُوالنَّا قَدِ فِتَ نَدُّ لُهُ مُ مِم اللَّهِ إِنَّا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الل أرائن كيديد أيب اولمني كو بيعيف والديس. الترف الني من مالي علياله لام كو تسلی دی که آب ان ناہنجا وس کی مکبیت وہ باتوں سے ول مردانشہ نہوں۔ ہم ان كراكب اخرى وقع مع كريم فاد تقيمه مرفاصطبي بس أي تعدرى دميرانتغاركرين اورصبرونحل سي كام لين، بمعنقتريب اندين كيفركردارك مينجا دیں گے۔ اوسی کا واقع سبن کی مورتوں میں سال ہو جیا ہے قیم نے توصلے عالمان معصمطالبركيا تفاكر اس حيان ميس سع مارسه سامن ايك اونكني مكالوح بهارسه ساسنے بچے میں بینے امیر سم آب کی صداقت ہے ایمان لائمی گے ۔ الترنے ال کم بيهطالبرليدم كيا اوران كالمسلي عيان سي ايك غير عولى اونتني راكه موتي . يه برلى قدرا والمنى منى سيصه سورة النفس من كافتر السركما كياب حضور علي السام ك ایب جلیل الفندصا بی الومولی اشعری سنے اس اونٹنی کے بیٹے کی مگر کی بیانسل كيمقى توبه توسي فنط مربع بملى انني طرى كلاني والى اوملى عني ريراوملى دو دهمي سبت دبی متی بعرشخص کا جدب جی بیا به اس سے دورھ دور لیا ادر وہ کوئی تعسین

براوندی جب ندر قد آوریمی ای قدر وه پائی بھی زیاده بیتی می جب بر پائی کے گھا ہے برجاتی قربانی جائی جا اور ساسے دیچر کر بھاگ جائے اور سارا پائی براکیلی جی بی جاتی و بائی جا تورول کی سیرانی کامئلہ بدا ہوگیا۔ اس مئلہ کا حل میں بی جاتی و بائی جا تورول کی سیرانی کامئلہ بدا ہوگیا۔ اس مئلہ کا حل میں النظر نے خود ہی فراد یا اور الیے نبی کہ وحی کی و مؤت ہے آئ الد مکائر قرق کی النظر نے فرد ہی و بائی النظر نے فرد ہی اس تقیم میں میں ایک و برای بائی جائی ہے ہی ایک تعیم اس طرح کی کئی کہ ایک ون الیمی اور ندی پائی باری پر بینجنا جا ہے پائی کی تعیم اس طرح کی کئی کہ ایک ون الیمی اور ندی پائی بائی کی مثلہ حل ہوگی ۔ کا تعیم اس طرح کی کی کہ ایک ون الیمی اور ندی ہو سے پائی کا مثلہ حل ہوگی ۔

یانی کی تغییم تغییم

المام الوكير يصاص فرطت بي كديه إنى كي تقيم نهبي تلى عكم إنى محدث فع كرتق ممرك إرى مقركددى كى عقى كى وض إكنوئي براس قيم كى تقيم ورست باورفقاء ك اصطلاح من السع مها يات كها ما تا ب - الم صاحب ير لمي فرات إلى كرير حكم انوصائع عليالسلام كى مشريعيت مي تفط ، توكيا به بهارى شريعيت بي بهي نافذالعل ب اس کا جواب خود سی میتے ہیں کہ اگر قرآن یاک میرکسی بلی تسریعیت کا کوئی مشلر بیان كي كي بوص كي ترديرهمي قرآن مي موج درز بوتواليامشار ماري شريعيت مي هي نا فذ سمعیا مائے گا۔ بعض چیزوں کوسلی شریعیوں میں جائز قرار داگیا ہے برگر قرآن إسنت مي واصح كروياكي بي كريه بهارى تشريب مي روانيس تواييا حم بهارك یے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بہلی شریعتوں کے جب تھے کو النتر یا اس کے نبی نے منسوخ فرارسيس دياء ده بهاس يلي بمي الفربوكار سرقر باني كي تقسيم كا فالون بنياد طور رومائ علیدالنال مرکی مشرابعیت میں تھا۔ گرعدم نمینے کی وجہسے ہا دے بلے معی مائنے ہے۔ بیس جینے میں بہت سے اور سے مقوق مشرک ہوں اس سے فائرہ اعطانے کے لیے اری عصرائی ماسکی سے ۔

قتل ماقدمر عداب البي

شاه عبدالفادر کھتے ہیں کہ اس قرم ہیں ایک برکا رعورت بھی جس کے

بست سے موسی تھے جنہیں اس اونٹی کی دھ سے رہائی چینے میں دفت کا سامنا تھا

چائی اس عورت نے اس اونٹی کے خاتے کے لیے ایک شخص قدارا ہن سالف کی خدمات حاصل کیں۔ یہ برخت آدمی اس عورت کے حجا نے ہیں آگیا اس نے

کی خدمات حاصل کیں۔ یہ برخت آدمی اس عورت کے حجا نے ہیں آگیا اس نے

کی خدمات حاصل کیں۔ یہ برخت آدمی اس عورت کے حجا نے ہیں آگیا اس نے

الس نے ہیاں ارشا دفر کی آف کہ واراؤ مٹنی کے قل کا منصوبہ نیا لیا۔ اسی واقعہ کے تعلق

الس نے ہیاں ارشا دفر کی آف کہ واراؤ مٹنی کی میں انہوں نے لینے ساتھی کو برکی آدفت کی گورٹی کی اوراؤ مٹنی کو برخی کی اوراؤ مٹنی کی بر کی تھی کی انہ ہو گئی کی اوراؤ مٹنی کی بر کی گئی کے اوراؤ مٹنی کی میں انہوں نے اور ایس کے کر دیا ہے کہ حب وہ اومٹنی گر دہر ہی تو اُن توگوں نے اور ایس کے کر کھی کر میں ساتھ تھا ، وہ یہ واقعہ دیجھ کر میما گئی ۔ اور کی کی میں میں جہاں سے اومٹنی تمالہ ہوئی تھی ۔

گیا۔ اس جہانی میں جاکمہ زور زور زور سے جنوبی ماریں جہاں سے اومٹنی تمالہ ہوئی تھی ۔

ق*وم لوط* ببرعداب کانکٹ رصن البغیرین کرائیت میں البال کیونکہ وہ جیکھے سیمنے والوں میں بھی ولین التیر کے کھے مسلمے مطابق راتوں مات توطاعلیہ السلام سے ساتھ رستی سننے نکلی المڈا اِفْی قوم کے ساتھ رستی سننے نکلی المڈا اِفْی قوم کے ساتھ میں تیاہ ہوگئی۔

فرایاسوائے اوط علیالسلام کے گھروالوں کے بجیٹنے سے بیستھ رہم نے ان کوکری کے دوت مجالیا۔ حبب سخری کے دفت الشرکا عداب آیا تور لوگ لبتی جور کرما بن بعضرت لوط عليه السلام اور آمي كالصرف في مارسي شكر كزار بذم في ، لبذا بم سنے ای کومحفوظ رکھا ۔ آگے النہ نے واقعہ لی تعوری تغصیل میں بیان کی ہے وكفيد أذن وهي مركظت ننا البته يخقيق ممدني اس قوم كوابي كرفت سيع درا اکر کفروننسرک اور فیسی حرکات سے بازاما کو محکداننوں نے تھے میرواہ نہ کی كَلِدُ فَسَنَعَا كُرُوا بِالنَّذُرِ وه وُرسَانِ والول سك ما تفريح كلُوا كرن في كمين تکے تم مراب ای زائے ہو ہمیں صبحت کرنے کے لیے ، ہم محیں اپنی سبق سے کال بالركريك يضرور بس الها كمن وعظ مذكي كرو- وَلَقَدُ رُاودُوهُ عَنْ صَيْفِ اور البنتر تحقیق انہوں نے لوط علیالمال م کو اُن کے مہمانوں سے عیسال نے کی کوشش ی دینی ان کویانے اور مہانوں کے درمیان مائل ہوسنے سے روکن چایا تاکہ وہ اپنی قبع توابش کی جمیل کرسکیں . مگرلوط علیہ اسلام نے گھے رکے در دانے سے بارکرسانے تا کرقوم اتن کے معانوں کی بیے حریتی نہ کرسکے ۔ منگروہ میری ناہنجار قوم متی ۔ وہ گھر كى دادارى عيلانك كد اندر آكئے ماس براوط على السلام سخت براشان بروسئے . سورة بودمي ہے كم اسول نے فرايا ها ذاكيوني عصيد و أين - ١٠) آج توميرًا مشكل كا دِن سبت آسياني قُوم كو مرًا محصايا كرخدلسكي بندو! مجھ رسوار کرو کیونکرمہمانوں کی رسوائی میری رسوائی ہے ۔اپنی مبنسی نوامِش کے لیے میری اور قوم کی بچیال میں ان سے نکاح کرد -مگروہ لوگ نصیحت کی کوئی ہے

عب مهانول في لوط عليالام كراس بريشاني من ويجانو في السياب كوظا مركردما . لوط عليال لام مد كني كلي كرمم ان نهاي مكر فرشت بن اورام نازل كرسف يبيك أست من الب الجيم برسك حائي، بمم خود ال سے لیں گے ۔ جن مجرسی جہار السال المرائے انبا بر ملا یا تو النز نے فرما اضطَّمَ الله اعداده ومم في التي التحين مي وي من وه من الدهم الدهم الله مي كيُّ مرك عيري أي كرت شهد وذوقواعذاني ونذرس كيومياعذاب اورميادانا معم التترف بوط عليه اسلام كوحكم وأكه ليف ابل خانه كوسك كردامت كي يجفل عصيرس بستی سے نکل جائیں اور بیجھے ملیٹ کرنہ ویجھیں راسیہ نے ابیا ہی کیا ، بچیول کو آگے أعميه الدرخ و تعصر ويعم صلف الداس طرح أسب سى مع وورتكل كي . تنقل عداب آ ما حس سے ایرالا او کے برنگوالگی دنیا یں سزادی ، عفراکے برزخ کی سزا، اور مفرا تحرمت کی مذاہوگی ۔ اسی لیے فرمایا ال مرمينه كے ليے مقرط نے الاعداب ازل بوا فَذُوفِقُ عَذَابي وَ وَذُر يس كيموميه إعلاب اورميا وراناتم جيب اسخارس كي ماتمرس سوك بواجايي. أكر الترسف يعرفران باك كلطوت توجر دلائى سبت - وكفت ديستونا الفحان رالملذكي فعك ل مِن مُ يُحكِيرا ورالبن تحقية ممدن قرآن كونسيمت كے ليے اسان كرواسي اس كياست كوني نصيحت حاصل كرسف والاي اس سورة بي الشريم الخري مبرية وم فرون كى بلاكت كا ذكركيا ب -وَلَقَدْ حَالَةِ الْ فِنْ عُونَ اللَّذُرُ الرالبَتْ تَعْقِينَ آلِ فَرْعُون كَيْ إِسْ مِي وَرْر

شلنه صابعة استرك ميغطيم دسول مصنرت موسى اور فحرون عليهما السلام تقع

قرم فرعون کرفت

جنول<u>نے فرعون کو تو</u>حیر کی دعومت دی اورساتھینی اسرائیل کی آزادی کامطالبہ كما مما مرانوں نے تیم کرسنے کی بجائے گذافی بالین کھے تھا ہاری تمام تا ہو كو يحطيلا ديا - النول في موسى عنيه السلام كي بيش كروه معجزات كوجا دوكه لمر روكم ديا - الترف فرايا فأحد ذه مراخ ذعرن يرم فاتدر مه في المرا ان كواكي غالب اور قاور من كالجراء تمام قوتوں كا سرجيمه توالسرتعالي ہے لهذا اس سے بڑھ کر گرفت کس کی ہوسکتی ہے؟ السرنے اسے عذاب میں بجرا ا محرس سے مجمعی بابر میں نکل سکیں گے۔ دنیا میں مجرقانے م کی موجول کی نذر ہو نے اور آخرت میں وائی عذاب میں مبلاموں کے ، امنا فرای کہم نے انہیں ٹری سخت گرفت بن حجر ليا بياني واقعات التر في نهايت بن اختصار كے ساعقه بیان کر دیے ہیں اکم شرکین عرب اور بعدی آنے والے لوگ ان واقع مع عبرت بجراي اور الترتفالي كى ومالنيست كوتسليم كريس -

الغيمهم آبیت بهه ۵۵۲ قال فاخطبكر ٢٠ ورسس جيارم م

أَكُفَّ وَكُوْ خِيرُهِ مِنْ أُولِيكُوْ آمُر لَكُمْ بَرَاءُةٌ فِي الزُّبْرِ الْمُرْيَقُولُونَ عَنْ الْجَمِيْعُ مُّنْتَصِرٌ ۞ سَيْهُ زَمُ الْجَهُ عُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ الْسَاعَةُ مَوْعِدُهُ مُ وَالسَّاعَةُ أَدُهِى وَآمَرُ ۞ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلَلٍ قَسَعُرِ ۞ يَوْعَ لِيسْ عَبُولَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِ عِلَمْ ذُوقَا فَالْمَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَهُ بِفَدِرِ ﴿ وَمَا آمُرُنَا إِلاَّ وَلِحِدَةً كُلُّمْح بالبصر ﴿ وَلَقَدْ آهَلَكُنَّا آشَيَاعَكُمْ فَهُلُونَ مُكْكِيرٍ ﴿ وَكُلُّ شَكَيءٍ فَعَلَقُهُ فِي الزَّبُرِ ﴿ وَ الزَّبُرِ ﴿ وَ الزَّبُرِ ﴿ وَ الزَّبُرِ ﴿ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُستَطَكُ ﴿ إِنَّ الْمَتَقِبَنَ فِيُ جَنْتِ قَ نَهَ رِ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ فَي مَلِيكِ مُقَتَدِرِ هَ

تناجب ١٠- كيا تماس كافرستري ال سع ، يا تما سے لیے برآت ہی ہوئی ہے صحبفوں بن ا کی کھتے ہیں ہی لوگ کہ ہم سب برلہ کینے والے ہیں اس عنظریب تنکست دی مانگی اس جمع کوادر

یہ بیٹت بھیر مائیں کے اس عکم تیامت ان کے وعد کا وقت ہے ، اور قیاست میٹ بڑی آفت اور کروی چیز ہے 🕅 بینک مجس لوگ گماہی اور میؤن میں ہی جس دن گھسٹ جائے گا ان کو دوزن کی آگ ہی جول کے بل رادر کہا جائیگا) چکسر آگ کا جانا 🕜 بشک ہم نے ہر پینے کو پیا کیا ہے ایک اندازے کے سائھ ( اور نہیں ہے ہال معالم مگر یکبار کی انکھ جیکن ی اند ( العته تحقیق ہم نے بلاک کے ہیں تمارے ساتھ واسے ، ہیں ہے کوئی تصبحت عال کمنے والا (۵) اور ہر وہ چیز جو اہنوں نے انجام دی ہے، صحیفوں میں درج ہے ال اور سر معیوتی اور اللی جمز مکی ہوئی ہے آ بینا۔ متعیٰ لوگ جنتوں اور مبروں میں ہوں گے 🗗 🗗 یو ایک میں ایک بڑی قدرت سکھنے مالے ادشاہ کے اس ا

اس مورة بین حیله بنیادی عما تدین سے وقریع قیامت اور عرائے علی پر دلاا کی ازدہ ذور ویا گیا ہے جن زادہ ذور ویا گیا ہے جن کر شتہ دروس میں پانچ سالبقہ اقرام کا ذکر کیا گیا ہے جن کو استر نے اکن کی نافرانی اور مسکرتی کی بناد پر دنیا ہیں ہی منزادی اور ان کو مفری کی سے نا بود کر دیا ۔ یہ قومی تومی نومی نومی ما در قومی نمود ، قومی اور اور فومی فومی میں این اقوام کا حال ذکر کر ہے الٹر نے نزول قرآن کے زما نے اور معبوس کے وہ بھی مذکورہ اقوام کے نقش قدم میرمیل کرائی ملاکت میں دعورت میزوں ۔

اُب آج کے درس میں کفار کمہ کوخطا ب کر کے فرمایا گیاہے اکفاڈکھ کفامیکم خیری مِن اُولِیِ کُنْوکی تمعالیے یہ کا فرمر کورہ سابقہ اوّدہ سے کا فروں سے بہتر ہیں؟ وہ توقہ سے ال و دولت اور حبانی طاقت ہیں برا سے ہوئے تھے عہم تم کس بنا پر لینے اپ کو ائن سے بہتر سمجھتے ہو؛ قانون مکافات تو بکیاں ہے ۔ جب وہ لوگ کفر، شرک ، تعدی ، تی وز اور انکار رسالت اور محا دی وجہ سے گرفت ہیں گئے توقع ہیں کیا تو بھی اپنی کے نقش قدم بر جا کہ معی اپنی کے نقش قدم بر جا کہ مناز بالی سے نکے جاؤگے ۔ اس طرح التر نے سورۃ الدخال ہیں وزیا یہ ایک سے بیلے وگ ۔ فرایا جب قدم تی کے دائیں ، براعا بول کی دوب بالی کر دیا تو یہ ائن سے بیلے وگ ۔ فرایا جرین ہی جائی گئے ۔ سورۃ سبالی کر دیا تو ہائن کہ مناز کی بہتر تو بنیں ہیں جو بہتی جائی گئے ۔ سورۃ سبالی ارت دیو اسے وہ کہ نورل سے بیلے وگ می ان برائے ہوئے ہی نہیں دیا ، بھر ہے کس بات پر عزور کر کرتے وال کے زمانے کے کا فروں کو تو شرحت بیمی نہیں دیا ، بھر ہے کس بات پر عزور کر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ این برگرفت نہیں آئے گئی۔

وہ جاہے توکسی کمزور ترین جیزے فررسیع تمیں سرامیں مبتلا کروئے والترف فرال نہ یہ وكريمي سابقة نافران اقوام كي طرح متلا سيُر عذا ب بول كے ، اوراس كي صورت به سِهِ كَلَ سَيْنِهُ ذَمُ الْجَهُعُ الْ كَاعِمَةِ كَالْكُمُ عَاعِمَتُ كَالْكُمْ الْمُدْبِي وَكُولُونَ الْدَبِي اور ریشت بھیر مجاگ تکیں گے ۔ جنانج التر نے اپنایہ وعدہ نورا کیا اور کفار مرکم کو برر کے میدان میں کسست فاش ہوئی اور مید پھے بھر کر بھا گئے انجھ طارے کئے اور کھے قیری بالے بیٹے بوب مصورعلیالسلام منگ کے لیے خصے ہے اہر آئے توالی زان مرسى أبيت مباركهمتى جے الترف حرفت كوت بواكروا -فرایادنیای منرا تواصل منزا کا ایک اونی نموید تھا ،اصلی منرا توانسرے اِن وتمنوں كو آخرت ميں ملنے والى ہے - فرايا كيل المسّاعة مَوْعِدُهُ مُوْ عكر قياست توان كے وعدے كا وقت ہے۔ الكرد في خبرواركر ركھاہے . كم اخرست کی دائمی منا توقیعیں قایمسٹ کوسطنے والی ہے۔ ادر یاد رکھو! والت عکت اَدِهِی وَاَمَٰ یَا کُوتِیامِت کی گھٹری میسنٹ مٹری اونت اور کٹروی چیزسہے ۔ جب ره وقت آمائے کا تربیج لخصارے بلے کوئی ملے نیاہ نہیں ہوگی اور تعصیر منزا کا المروا كموزك مينامي يوب كا . إن ك غفلت كم متعلق فرايا إن المعجر مين في صَلَل قَرْسَعُ سي ننك بحرم لوك كماس اور منون بس بلاے بوستے بس جو معامله ان کے ساتھ فیاست کو بہت کے گا، اس کا اندازہ برلوگ آج منیں کر ان كاكيا مال بوكا يَفْ كَيْبُ مَعَبُقَ لَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوْرِهِ عُرْسِ وَل یہ لوگ دوزخ کی آگ بیجیہوں کے بل تھیسے جائیں گے۔ بیموان سے کہا جائے الم من جيني تحيم انظى اسجروعيرو - فراياجس وك تم دوزخ مي اوزهد مسم كميسيط ماؤكے اس دِن تھارى كمراسي اور داوانى كانشر اُزملے كا اور تم كومعلوم بوجلن گا که تفسر ورشرک کا نیتی کی بو آسیے ۔

م خرت کی

منزا

فنعرتقتربر

فرا إنَّا كُلُّ نَتَى عِنَكُ قَدْ ويقدر بي شك بمن في سري كواكي فاص عمرائے ہوئے اندازے کے مطابق بدا کیا ہے ۔ کا فرکتے منے کہ جس فی مت کا دعب منتے ہو وہ آگبوں منہ ماتی اور میں دورخ کے عداسے مارے فراتے ہووہ آگبول نہیں مانا - التدرسف فرما يكه مرجييز التركي مقر كرده تقدر كيك مطابق واقع برتى بي ـ كولى چيز قبل انه وقت نهيس آتى ييس طرح بشخص كى الفارى موت النے وقت يم اتى ب اوراكى ايجيے نايس موتى اسى طاح قيامت بھى اپنے مقررہ وفت يرمي بربا بوگی - الشرتعالی سنے میں وفست کسی جیز کو بداک تواس کی تقدیم می مشرا دی که فلال فلاں وقت میں اس میں بیر بینفیرو تنبرل ہوگا اور فلاں وقت بیرجا کرخم ہوجا ہے گی۔ ونیا میں جنتے تغیارت آ کہے ہیں بیرسب المترتعالی کے علم، الدیا وركنيت کے مطابن وانع موسيد مِن أَمَن أَمْنُ أَلِا وَحِدَة حَلَيْح إِلَا لَبَصِر عَالًا معالمه نو مکیارگی الیا ہوتا جیسے انکھ جھیکنے کی دہر م مطلب بہہے کہ ہم حرطہ مت بَس حِیثم رون میں بوحا تاہے ، اس میں کمی کمیے ہوڑے بلان اور بھراش بر مبذریج على مرورت نيس بونى عكرهم حس چيزكويكية بي بوما تو وه بوجانى ب اس اصول کے مطابق جوب مہم جاہیں گئے تو قیامت بھی اجابک ہی آجائے گی و ادر عيم مراكب كواين كاركر دكى كاحماب حيكا المرايكا وكفت أهلكنا أشياعكم اورالبت عين بمرني تها سيسائظ فالعنى تفعارس بعيد ببت سي كروه بل ہی الک کر میں ہے ہیں اگر تم بھی اپنی کے نقش قدم ہم جلو کے توعد اب اللی سے نیج نهين سكوسك ريروا قعاست التهارى عبرت ك بلي بالن سك عاستي بي فيها مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِن كَا سِن كَا سِن كُولَى نصيحت عاصل كرسنے والا حرس ابقہ قوموں كى ملاكت کے واقعات سے عبرست ماصل کرکے السرتعالی و حارثیت کومان سے اس کے رسولوں میدا بیان سے آسئے ، تفریم اور قیاست بر بھتن کرے ۔ فرایا، یا در کھو! ہم ہرخض کے بیے اس کے اعالی کے مطابق ہی جزایا سزاکا میصار کرتے ہیں۔ ہم نے ہرنفس کے اعال کی مفاظمت کاستال انتظام کرر کھا

حفاظت کاانشظام کاانشظام

اوراس بين كوئي بين ضائع شير بوتى - فرا يا وحصل شكى عِ فَعَسَلُوهُ فِي النَّابِي ہرانان كا انجام ویا ہوا عل محیفوں ہیں درج ہے وکھے ل صغیب وكبير المستنطق اس كالبر محصولًا براعل الترك مم كم مطابق لكها بواب . مر ان نول کے اعال کی حفاظمت کا قانون ہے کہ اس کا ہر قول و نعل اورکن اورسکون النظر كة رشة سعة سبة بي وَكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْذَمَنْ أَ طَابِدَهُ فِي عُنْقِهِ دسى اسائيل ١٢٠) سيخف كا اعمال امراس كى كردن مي لشكا دياكيا سي حس كرقات والعان كالكراش ك مائ دكوديامات كاداد وحم بوكا - إفراكت كا كُفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَكَيْكَ حَسِيبًا وبى الرئيل مها) اس كويرُ و لوكرتمار نفس کے ملب کے سالے میں کا فی سب ان تم ایا می سب سنود کرو سور الکھن يس فرما الرحب انسان كا اعمال امراس كے سامنے دكھ دامائے كا تورہ و كھ كر الخرص الله الرحيان موكر ميك كالمو كلت ما مال هذا أكمت لا يعادر صَغِيرَةً وَلَا كُبِيرَةً إِلا أحصها البيت- ٢٩) إنه افسوس بهي لاب ہے جس نے نہ کوئی جیموئی جیز جھیوڑی ہے اور نہ ٹری اسکر اس کو محفوظ کر رکھا ، شاه ولى السرمى دمث دلوى فرات بي كراندان سي براجه يا مرساعل كا متجدائ كى روح بر معى محفوظ مولى المساك كيونكم برعل انسان كى روح سي محيوتا ، نیکی یا بری کا بیج توروح می بواست. توجیب ان ان کوئی عمل انجام دیباہے نو وه مجيل طالب اوراس كانتيجر اليك كروح كي سائق أكر تميك جا أسب، اور اس کے انزات ولی محفوظ بوط ستے ہیں ۔ اس کے علاوہ میرجینزالٹر تعالیے اس کاعلم مبرجیزر بیمبط سے ادر کوئی جیزمی اس کے علم سے ابر شیں۔ اس کے تقديد الماندايان من داخل ب كداس كعيدامان مكل نيس بوزا -مى تىن كام تقدير كى تىن قىمى بال كرية بى بىلى تقدير كا بىد . سوك لوح محفوظ مي محتى بهوني مصركر بالوح محفوظ علم اللي كا اكب منظر سهدا مام غزالي ا

تص*رر*کی تین قسیس

فرطت بس كراو صدم اداله يختى بنين جوجار ساتفوري سب مكريه اكيدابي لوح المصبحي كالمقيقت كوالترك مواكوني نبين جاننا مكريب عنروراوراس مين بر جبر محفوظ سب ، آمب مثال کے ذریعے عمصائے بی کرایے مانط قرآن آدی کے داع بي قرآن ياك اول ا آخر محفوظ بولم ب سكن اگراس كے دماع كالمرس كي ما تدول گوشت اخون اور دکوں کے سواقران کا ایک حرمت بھی نظر نیس اے گا۔ اسى طرح لوح محفوظ مي مرجيزورج سب حوالترك علم نفصيلي كالكيب فوزي السُّرسني كاننات كي تخليق سهيدي مرجيز لوح محفوظ مي ورج كردي عني . تقديرى دورسرى فيم تقدير الادى ب حس كامطلب مرسي كم كاننات یں اول سے آخر کے جومی چیزی سرموری ہے یا جو آئندہ موگی وہ سب الترتمالي كيمشيست اوراس كارادك سي واقع بوني بي . ادرتسيري قبم تقدريكمي ب- بعني الترتعالي مرجيزكو ازل مي جانات أن بعي حانيات اور المنده بمي حانيات كالكركوني تخص كميات كم العيرت إلى كو فلال جيز كاعلم نهين تووه كافر تمحها جائيكا . بعين اركون كاخيال به كرجب كوني بعيز كاسر بوتى سبے تواس وقت المتركو علم موتاسے - اس سے بيلے نمايل سالے الك فدانعا لى كم علم تفصيلي كم منكرين او قطعي كا فريس راور جولوك المرتعد کی تقدیر کا بی اور تقدیر الدی کے منکوی اگرائن کا انکار کسی اولی کی بنا، برہے تر گمره می اور اگروه مسے رسے می انکار کرستے میں توعیر کا فرمیں بیونکر حفنور علیراسلام کا ارت دسب که کوئی اُدی اس وقت تومن نبین بوسکهٔ جب کمب وه توجید رسالت ، نعمت بعد الموت اور تقديم برايمان نهي لانا والترمقالي كافرمان عي وَالْكَذِي قَدْدُ فَهَدِي رَالاعلى ٢٠) مُلاتعالى كن دات ره بي حس في كانات كى سرحينيركا اندازه مفرايا - اور ميراس كے يا بات كا انتظام مى فرايا - خاتفالے كى صفات كالمريب سے ايب صفت تقريم عبى سے . تقدر المے جوم يحرين بنظري سکھے ہیں کہ مم تمام اعمال اپنی مرضی سے انجام فیتے ہیں ، وہ قدر برفرقد کہ انا ہے۔

یہ فرقہ دوسری صدی میں بیدا ہوگیا تھا۔ اس کے برخلاف جولوگ ان ان کو سینے کی طرح بجور محض محقق بس اور کیت بس که انهان کو کچھ اختیار نہیں ، وہ جبریہ فسترقہ كبلا تمسيت العنى انسان مركام مجبورا كمدنمسيت الس كومذ كوئى اختيار سيت اوريزير الين الديسي كرأ ب ميالي كمروقر ب-معيقت برب كرالترتعالى فيانان كواكي منهك المنيارف كراك مكفت بناويا ب عرب كى بنادىم كناء كافوان كايا بدكرويا كياب - الكربيا اختيارية برنا توان ن يحقر كى طرح فا مربوبا اوراس سے كوئى إزيرس عي زبوتى . لكن ان ن من رسطاتی میری در است که جومیا ہے کہ اور اس سے کوئی بازمیس نہ ہو۔ منیں مکران ان کا اختیار محدود ہے جی سے آگے وہ نیس ماسکی حبال قانون کی پابندی کی صنر درمت ہے وطیاں تو الشریف اختیا رہے ویا۔ ہے تاکہ انسان بنی مرتی اور الدسيس فانون كى بابندى كرس إس كا الكاركريد واسى باديران المكلف ہے اورقانون کی پابندی یا عدم یا بندی کرے ہی وہ حزا اینزاکاستی بنتا ہے۔ البت أكريس مكراضط إرى مالت بدا مومائ ترول سوا مناه منالا كوني خف كامريض ب اوراسي اين في تقول ميكنظول عاصل نهيس واكرايسي حالت بي المر اس کے جاتھے سے کوئی برتن دینے وا گرکر اوٹ جاتا ہے قراس کا موافدہ بنیں بنظایا اسکا اتھی دوسے کولگ ما آسے تواش کی مجبوری کی بناد براس سانتھامہ نهين العاطيكا . اوراكم وي تخص الددة من توريا - المي ووسك وفل في تقرا على است توظام رب كروه قابل موامده معها على كا بهرطال افعال بند تدمختا ميللق سے اور مذہی مجبور حض و التریق اسے ایک خاص عدیک اختیار واست سجے وہ اپنی مرخی اور الدست سے استعال کرنا ہے اور اسی پر اس کی حِذَا يَامِزُ كَا وَرُومُ رَسِبَ . التَّرِيفُ مُورةً سِجُ آخِرِمِي تَقْدَرِيكُ مِنْكُمُ مِي مَجِادِيا بِ مَ كُونِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْبِ قَنْهَ رِبِيكُ مِتَى اللَّهُ اللَّ باغات اور شروں میں بول کے حضرت عبرالمترین عبال کی تعنیر کے مطابق متعی وہ ہے جو کفر، مشرک، نفاق، برعقیدگی اورمعاصی سے بچاہے۔ معورہ قالیں

منقينى

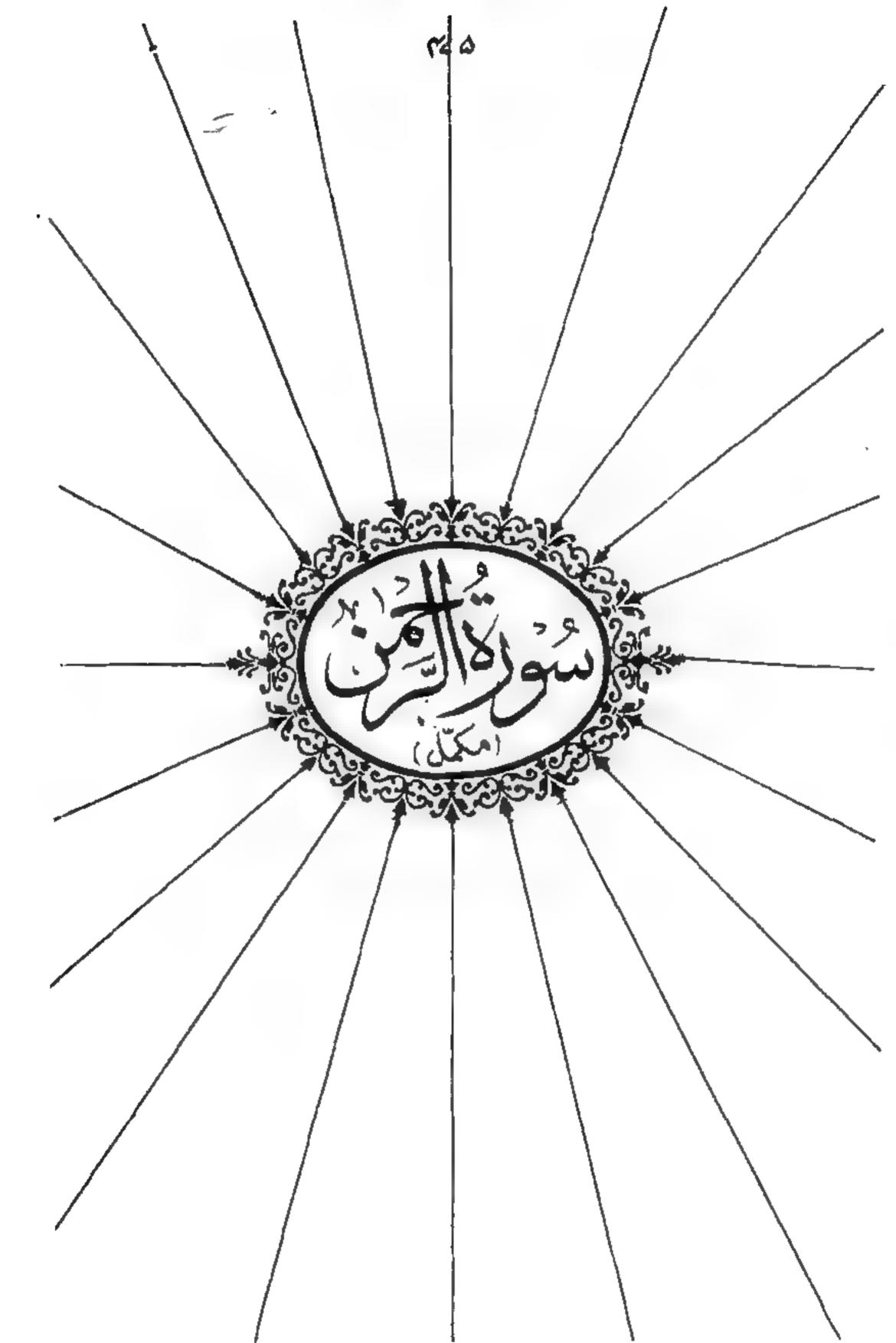

قال فلخطب كعرب الرئيس اول التحريب اول التحريب اول التحريب اول التحريب اول التحريب التح

مَنْ الْمُولِوَّ الْمُرْجِينِ مَا فِي مَا إِنْ وَسِبْعُولَ الْمُرَّةُ وَكُوْعَاتِ الْمُرْفَوِلِ الْمُرْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُرْمِينِ الْمُرْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ

بِنَاللَّهِ النَّحَدِ النَّحَدِ النَّحَدِ النَّحَدِ النَّحَدِ النَّحِدِ النَّحِدِ النَّحِدِ النَّحِدِ النَّامِينَ الْمُعِلَّ النَّامِينَ الْمُعْمِينِ النَّامِينَ الْمُعْمِينِ النَ

آل حُن الْ عَلَمُ الْقُرُانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ عَلَمُ الْبَيَانَ ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بُحُسُبَانٍ ﴿ وَالنَّجَمُ الْبَيَانَ ﴿ الشَّمْلَ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ اللَّهِ يَنَانَ ﴿ وَالشَّمَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ اللَّهِ يَنَانَ ﴿ وَالشَّمَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ اللّهِ يَنَانَ ﴿ وَالشَّمَاءُ رَفَعَهَا وَ وَالشَّمُوا اللَّهِ يَنَانَ ﴾ وَالْآتُ فَي اللَّهِ يَنَانَ ﴿ وَالْقَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

تنجی ہے۔ رفقان نے ( کیمالایا ہے قرآن ( ) کیمالایا ہے قرآن ( ) کیمالایا ہے اس سنے انبان کو ( ) کیمالایا ہے اس کو بیار ایک محالایا ہے اس کو بول ( ) سکھلایا ہے اس کو بول ( ) سورج اور جاند ایک حاب سے بیل اس کو بول ( ) اور پرفت اور درخت سجرہ کمر سے ہیں ( )

124

اور آسمان کو آدیجا کیا ہے اس نے ، اور دکمی ہے اس نے ترازوں کہ مد زیادتی کرو تم ترازد میں 🕦 ادر قائم کرو تلازو کو انصافت کے ساتھ، اور ندھھاؤ ترل میں (9 اور زمین کو رکھا ہے اس نے منکوق کے یے (آ) اس میں مجل ہیں اور کھجوری ہیں جن ہمہ غلامت چڑسے ہوئے ہیں (1) اور ولنے میوسے والے ہیں ، اور خوشبردار پوسے ہی اس ہم دونوں سینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے ا اس سورة مباركه كا ما م سورة الرحمن سبص واس سك ببيل نفظ سع ما نؤذ معصرف الكيب أبيت كي سوايرسارى سورة ملى دورمين ازل بوئى اس سورة كى المفهرة أيست اورتين دكورع بن اوربيسورة ا٢٥ الفاظ اور ١٦٣١ حروف

الفائروة

می سورتول میں عام طور بر بنیا وی محقا کہ ہی کا ذکر ہے ۔ اِن سورتول میں ایکام کا سلام قال ہی ہے۔ مئی دور میں چونی اسلامی سما مثر کی بادی نہیں رکھی جا سی عنی ، لدز اس دوران زیارہ تر اُفلاق اور عمقا ترکی اصلاح پر توج دی گئی ہے چانچ اس سورۃ مبار کہ میں بھی بی بہلونا لب ہے ۔ اُس زلم نے میں عرب میں شرک کی مختلف قسیس رائے محتیں یا باعل کفر تقا ۔ اسٹر نے مئی سورتوں میں کفراور شرک کی قباست کو مختلف طریقوں سے سمجا کو اُس کی تردید فرمائی ہے ، اور توحید کی قباست کو مختلف طریقوں سے سمجا کو اُس کی تردید فرمائی ہے ، اور توحید کی والسلام کو الشرکانی مانے کے بیانی راب سے میں درجہ اور توحید کی سے ۔ دور ا انہم مئل نبوت ورسالت کا تفا ، وہ لوگ صفہ وطل العماؤ ہو السلام کو الشرکانی مانے کے بیانی راب سے انگر نے اس مثلہ کی ہمی وفات کی ہے ۔ کی میں دور تعرب کے دیک اس کا بھی انگار کرے تھے ۔ اس مسلامیں اُس کے شکو کو فی سے ۔ فرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے سے کی دی تھو کہ درف کی کوشٹ شری ہے ۔ فرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے نفرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے نفرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے ۔ فرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے ۔ فرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے سے کی دی تھو تھو کہ دی کی کوشٹ شری کی سے ۔ فرائن میکی الشر تفائی کی طرف سے ۔

م است کا آخری بروگرام سی حس میں بوری انسانیت کی فلاح مضمرسہ - السّر نے اس کے دی اللی ہونے کا ذکر کیاہے اور اس کی خفائیت کو میان کیاہے ۔ عرضکہ اس سورة مباركمي زياده ترتمام انباء كمشتركم بنيادي صولول كابي تذكره ي كذشنه سورة القمرم الذاركا ببلوغالب تقاء الشريف سابقه باليخ نافران قوم كا ذكركر ك الله كالكت ك وافعات بال قرط ، اورساعة ساعة عرت للف كه بيه اس سط كرار إروبرا ولفت دُكيتَ مُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرُ فَهَالُ مِنْ م يزكيها البنه تحين بمهنے قرآن ونصبحت عاصل كريے كے بيے آسان كر دیا ؟ میں کیا ہے کرنی نصیحت ماصل کرنے والا و مطلب یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے، بھر ساب کا سب کی منزل بھی اسٹے گی اور مھر حزا اور منرا کے فیصلے ہول کے لهذا أج موقع بي كرقران بيسي ظيم نعمن مع نعيدت عاصل كمرار، اورا فرت كى منراسى بى كراداركى وحمدت كے مقام مي داخل ہونے كابندولبسن كراور نيزريمي باوركما امقصوصي كمرالترتفالي ماسي تونافرانون كواس دنياس بمي مزامینے مے قادر ہے ، اور میمرآ خرست کا غذا ب تو دائی ہے ۔ گذشتہ مورۃ کے ٱخربس الترسية منتقين كانعادات كيمن مي فراي في مُقَعد صِدة ق رعند مَلِيْكِ مُعَقَّتُ دِركم ليه اوك سي ميفك بن مرى قدرت محف اله بادثاه کے پاس موں کے اب بیال اس سورہ کا غاز ففظ الک حسن سے مورا ہے سي كامطلب برب كرسو فداتها الى تحال قدرت كا مالك اور محرمول كوميرا مینے بر فادرسے ، وہی فداونرکر عرنهایت بسربان بھی ہے ، جانجہ اس مور ق مباركهم ملاتعالى بسن سي منول وكريك أن اول درجول كر ترغيد دلائي كني سب اورسا عقرساء فدانذاريمي كما كياست كرتم إن نعمتو ل كوسكيد حجد لاسك جو ، غرضيك يجيلي سورة كے لفظ مقترر سے منزاكي طرف اثارہ لما ہے جب كم الناها و سيسففت وبراني كالطهارم واست وولول مورتول آبیں ہیں اس طرح سے ربط ہے۔

ما غربور کے ما تدریط فواس ورقا

قرآن باك كايداسلوب ي كربعض سورتول بين بعض حبلول كوباربار دساراً كيا ہے بھی سے مورہ میں بیان کر دہ صفرون کو اما کرکے امقد و ہوتا ہے ۔ جنانی گذائہ سورة القرمي يه آيب شكار آئى ہے وَلَقَدْ يَسَنَى اَالْفَكَانْ لِلذِيكِي فَهُ لَ مِنْ مُ يَدِير اورالبته تحقيق بم نے قرآن کونفيحت کے بيے آسان کردياہے، يس كياب كوفي تصيومت عاصل كرفي والا وسورة الشعراء من يرأيت باربار آتى سبت إِنَّ دَبَّكَ كَهُ وَالْعَرِنِينَ الرَّحِدِيْرُ الرَّحِدِينَ الرَّحِدِينَ الرَّامِ وردُكَارِغالب اوربنابين ديم كرسة والاسب - اسي طرح بم ويجعة بي كرسورة المرسلت بي وَيْلُ كُوْمِ إِذِ لِلْمُكُدِّبِينَ وَالْيَ آيت بارباراً في سب ابعن اس ون الاكت ہے چھیٹلانے والوں کے بیے - اسی اسلوب بیان کے مطابق الشرنے اس موزمیاک من ابنی مختلف نعمتوں کا ذکرکر فیے ہے بعد بیہ آست باربار وہ رائی ہے فیب آری الا عرد تحكمات كلية بن بس الع جنو! اوران الدائم لين برورد كاركى كس كس تعمن كوهميلاؤسك بعض روايان من آنات للحيل شي عروق وَعُو وَمُ الْفَقَانِ سُورَةُ الدَّحْنِ سِرِجِيزِي كُونُي عُروس بُوتَى سِهِ اورقرآن کی عروس سورۃ المرحمٰن ہے - السّر نے اس سورۃ کے ذریعے قرآن کورینٹ بخشیے سورة كابتداداس طرح موتى ب التهاف مندائ رحان بوب مدمه إن سبت راسی لفنطرسے النظرتمالی کے لیے مدوبیشمارانعامات کی طوف اشارہ ملنکہ سے اس نے اپنی مخلوق اور خاص طور میرانسانوں بر سکیے ای ما سے مکر راسنے والى آيات من الأعرا لفظ أراح بعد ألى الله كي مع بع اوراس كاعني فعن سے ۔ اِن انعامات میں اوی انعامات ہی ہیں جن کومیرشخص استعال میں لا آکہے اورسی مین مین آسانی محسوس کیاجا سکتاب اسی طرح بعض انعامات ظاہری من جن سے سرنمکے و برآ دمی ستفیر ہوتا ہے اور بعض انعامات باطنی امعنوی بہر جن میں سے منیز ترین انعام الگرتعائی کا قرآن کریم ہے جوالترسنے انسانو<sup>ل</sup> كى برايت اور رابنانى كے يا ال فراياسے . انان اپنے جم ريغورك دے كم

الغالات الإيه

برس قدر عقر اور ناتوال چنرسه و التر الفون - ۵) ارض وسائی نحلیق و گوار دخین الدین ال

فرا؛ فدلي مُدليك رجان ، بي عدمه مإن وه واست ب عَلْمُ الْقَرْلُ عِن نے ان ان کو قرآن کھا یا بعضور علیالصالوۃ والسلام کا فران میارک ہے کہ الٹر تعاسلے فے سارے بنیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطاکیا ہے لیکن مجھے جو عاص معجزہ عطاو ایا گی ہے اور وہ قرآن عجم ہے عور وجانی اور ملمی مجترہ ہے اور مہینتہ قائم سے گا- ویرانباد كي معيزات نوان كي ساعقه بي من يوسك مرحم مرامعين أقيام فيامت قائم بسب مع والمست رالفاظمير مير وعلى بوت كى يدويل سب جوبروقت قائم ودام سب لنذابل ايمان كوجا سين كروه اس عظيم منت كي حصول برالسرتنا لي كاشكرا واكرست راب حب نے اشیں قرآن جیسی ظیم مست عطا فرا کی -فرا خراب رحمان، مي مراهر إن ده ذات من حكق الديث ال قريت كويا في عطا فريائي معواس كى ما برالامتياز مييزون بين سب ہے۔ قريب كويا في جدی عظم نعمت کے ذریعے انسان ایٹا کا فی الضمیر بیان کرسکتا ہے ۔ اگریر حیرزنر ہوتی توانسان طانورول كي طرح كونكا بويا، نه اين نوشي اورعني كا اظهار كدركمة - نه اين "كليعت بيان كرسكة ادرزاين صنروريات طلب كرسكة- نما معلوم وسنستون كالظهار زبان کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح تطبعت احسات اور بار کی جیزول افہار

ر معرف معرف معجره

قر*یت گریائی* کیمعمسنت میں زبان ہی کے ذریعے ممکن ہے ۔ ہیں قرت گریائی کبی شعر دادب کا رنگ اختیار کر۔ بنی ہے کیمی فلسفہ دھکرت کی باتیں بناتی ہے اور نبی مثال اور کمانی کی صورت میں ظامیر ہوتی ہے انسانوں اور جم جانوروں میں بیہت بڑا اتنیا زہے اور انسان کے بیے باعث تفوق ہے ۔

اس کے بعدال نے بعض آفاقی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اکت کی والف می آفاقی نعمیں

جیمنے نی سورے اور ماند ایک سے اب سے ملی سے ہیں ۔ اللہ نفائی سفاری دنیا ہے اللہ نفائی سفاری دنیا ہے انظام ہمی قام کر کے مخلوق مریب سے الم اسمان قرایا ہے ، دِن رات کے تغیروتبول تنظام ہمی قام کر کے مخلوق مریب سوری اور گرمی ، بہار اور خرزاں سب سورے اور ماند کے تغیروتنی اور ماند کے

میرروسی اور مرم روی اسروی اور مری ایمار اور مردان ملب وردی اور بارد ایک مرابط نظام کے ساتھ فسلک ہونے کا سر ہو بن منت سے - الشر نے من قمر

کواکی خاص نفام کے تحت اپنی ڈیوٹی پر نگا دیا ہے جے وہ انجام میں ہے ہیں احرام فلکی کی گروش میں اگر ذراصی فرق زمیائے لڑکا ثنات کا پورا نظام درہم برہم ہوکر۔

ره ما يد بهرمال الله في مورج اور جاند كو مفلوق كم صلحت كى خاطر بياكيا به عجد

كربهت برى منت ہے -معرفرا اور النج مو والسنج و كيسيع ان اور بوت اور ورضت محيره كريم

بیر شیر زبان کی دو نیم ہے میں استحدی اور بوتے اور دور اس کی شامیں اور بیر آئے اس کی شامیں اور ہیر آئے اس کی شامیں اور ہیر آئے اس کی شامیں اور ہیر زبان کی شامیں اور ہیر دور بیت دعیہ و ہوتے ہیں۔ البتہ تجم سے مراد وہ بوت یا جڑی بوٹیاں میں جن کا شامیں ہوتا مکہ وہ زمین مرعیبایی ہوتی ہیں، فرما یا یہ سب جبنری اللہ سکے سامنے می در در

بوما على وه رمين برهيني بوي بوي بين وره بايد مسب بيتري المدرسط ماست مبرويه بوتي بي رسورة بني الدرائيل بي به كرارمن وسما اوراس مي بائي مات والى تمام جيزي الشرتعالي كي حربها ي كرتي بي وليكن لا تفقيق في تشبيع يم

دایت ۱۳۴۰) مگرتم ان کی تنبیج کونیس سمجھتے . یہ چیزی جس طریعے سے سمبر وکرتی بہر یا اللہ کی حمرو تنابیان کرتی بی اُس کو الشرق الی بہی جانتا ہے یا خودریہ جیزی

مانتی ہیں۔ادسٹرنے ارص وہماکی تنام چیزی النانوں کی مصلحت کے ہیے ہیدا فرائی ہیں ، اور میراشی کی فرمانٹزار ہیں اوراس کے ملسنے سجرہ دیزیہیں ۔

مينران عالامتزعر

فرايا والسيد ماء رفعها اور أسمان كومندكياسي - التي بلي يركو بغ ستونرں کے کھڑا کردیا الترتعالیٰ کی قدرت کا کر کی علامت ہے۔ نیز فرایا و وضع المُ يَنَانَ اوراس مِن ترازوكوركم ويا- بعض لوك اس تقام بيميزان ست عقل مرادسية المن جس سين كى اور برى كود يا تيم ادر علط كومعلوم كيا جاتا ہے . تا بم يم يا است به ہے کہ اس مقام برمیزان سے مراد توازوہی ہے۔ گویا الترف آسال کو لمذکیا ، اس مِن ترازوم قرركي، اور فرايا الله تنطعن في المهين ان تزازومي مركتي اختيار مركمه ديعي مدست نرترص . وأقد يموا الوزن بالموسط اور وزن كوالصاف كے ساته قائم ركم ووَكَ يَخْرِسُ واللَّهِ يَنَانَ اورتول مِي تمي زكرو. بظام آسمان كي بلندی اور تراز و کے درمیان کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتی ، اسم حقیقت برے كرچ وشكر الشرتعاني سك اتعامات كاؤكرم وراجسه وتوابني انعامات من تراز و مبى ايك المم انعام بي وكه عدل كى علامت كے طور رئيسيم كيا جاتا ہے . تدارو سے صرفت توسلنے والا تذازوم اونہیں بکہ اس میں است تول کے تمام پیانے گز، ميشر اليشر الكوكرام وعنيهوشا ف بي قدي طرح ما ب تعرق مي ميني نهاي محد ني ملیتے۔ اس طرح ذنری کے برمعالمیں عدل کوقائم رکھنا ملیسے ۔ المراثا ٥ وني التر فراستين كردني كالمجاعي نظام عدل بيري قامر بوتا ہے اوراس سے بغیر ما تری نظام سید ما اسب میں کی وسی مرطرف اوند برسن ملتی سے و لدا عدل بست برای صفت اور بڑی عنروری چیز ہے و تو عدل کے قیام کے بیاد استریفے ترازد کو قائم کیا ہے اور تزازو میں مرتی ہے ہے كاب وتول مي كي بيني كى بائے - اورخاريب كرفية وقت كم دو بيد مورة المطفَّفين مي الشرتعالى كارث وسه. ويُلْرَلْ مُعَلِّقِينَ والدِينَ إِذَا اكْتَ الْوَا عَلَى النَّاسِ يَسْتَنَّوْفُولَ وَ وَإِذَا حَكَالُوهِ مُرَاوُورُلُوْمُ م و رود مرا ایر از ایر از ایر کی کرنے والوں کے بیے فوانی ہے ، مجدود کوں سے ناپ كرند بيراسينة بي اور حب ان كوناب كرياتول كردي تو كم دي . دنامي ير بیاری اکثر با بی ماتی ہے جو عدلی والعاف کے منافی ہے ، بعض اوقات باٹوں میں کی کردی جاتی ہے ۔ بعض اوقات تولئے کی کردی جاتی ہے اور کہمی ہیانے جمپوٹے بلئے جائے ہیں ، بعض اوقات تولئے وقت وَنَدَّ مَن اری جاتی ہے دوسے کرکونفضان ہنجانے کا ہو بمی طربیۃ اختیار کی جاتے ہیں اوقات ہے ۔ وسے دوسے کرکونفضان ہنجانے کا ہو بمی طربیۃ اختیار کی جاتے وہ فابل فررت ہے ۔ ہر حفد ارکواس کا حق لاز آنا فا جلہتے ، اسی بیانے الدر نے ترازو می کر دار مدل نیا ہے۔

زمن کے فوایر

تسكرالتريد ايس اوران م كاذكرفر كايب والاتران وصعها للانام الشرف زين كوملوق كے يا مجيايا ہے ۔ الشركائن الا احال ہے كرائس ف توگوں سکے چلنے بھرنے اور کام کاج کریٹ ہے ہیں اس کوم کور ٹیا باہیں۔ برزتو اتنی نرم سے کرانسان اس ہیں دھنس جائیں اور نراننی مخت سے کر کھیںتی یاری اور دور کی منزدری ست کے بیے کام نہ آسے ۔ لوگ این ضرورت سے ہے ہے اسے أمانى سے كھود سكتے ہيں - اس كي ملي كوعمارات كى تعيير مي استعال كرتے ہيں . ادراس سے لوج و کولاء تیل ویانی اور دیگرمعدنیات نکانے ہیں وجومعاشرتی ل ذركی سكے سیے شایت می كارآ مرمی واب مخلونی میں صرفت انسان می تهیں مكم جات، ما فور، كيرے مورسه ، درندے ، پندے اور لاكعول اقام كے آبی جاؤر مبی کتے ہیں۔ ان تمام مانداروں کی زفرگی زمین کے ساتھ واستہ ۔ یہ زمین مذ صرف ذاره مخلوق کی منروریات پوری کرتی ہے عکہ مرنے کے بعریبی انبال کوہی ابني أغرش مي مي الميني سه و الترتفالي كا قران سه منها سفكف كووفيها مِنْ وَمِنْ كُلُو وَمِنْهُمَا عَنْ وَمِنْ كُو الْأَدَةُ الْحَوْى رَطَالُو ٥٥) بِم فَ اسى زين نِعَيْدِ كُلُو وَمِنْهِمَا عَنْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه سِيتَمَعِينَ بِيدُكِمَا وَاسى مِنْ مُعِينَ لُونَا بَيْنَ كُلُو الرَّبِيمِ السَّ وومرى دفوقيامات

کے بی س کے اندرصل ہوآ ہے اسے وہ علاق می مراد ہوسکتیں ہو کھور يا ديجه علوى برحم ما ديد ماسته من اكريند بالمريند من نقصان نديني شي برمال فرا كرانهان كي توراك بنين طابع تما معلى زين سيع بي بدا بوت بي ر فالحند يو دوالعصنف اور موسع والديمي والتي مي اسي زين كي يداور من اناج كي مختف قموں کے دانے تھوست کے اندر مبر ہوستے ہی جبیں اٹار کر غلر مصل کیا ما تاہے ا ورمجه بریسی بمعور سریا حمید کا جانورول کی خورک بن جانا ہے۔ نیز فسنسر ایا كالتي يحكان اور فوست بودار إفي على زمين مى سد بدا بوست بي ديجان كاعام عن توخوشيودار بردابى موتاسير جيدنياز بروعيرو، تامم اسسه رزق معى مادا با بالاست جر میں مرقب کو اناج اور صل می آماتے ہیں۔ إن تمام علوى المسفلى العامات كاذكركرية ك بعدالترسف حبول اوراف فول كى اذاع من خطاب كريك فراي فبائي الذي ريب كما مكر بن نم دوارل لين يرور وكاركى مس كم تعمست كو يحصيلا دُسك. فركوره نعتول سني ستفيد موكمد الشرتع الي سي ننكر اداكرنا جاسية اور ان بين قران كريم بين روحا في نعمت تدسيه شال موت ہے۔ الترسف انسانوں اور دیگر مخاوق براس فرر انعامات فرائے ہی کر مخلوق میں مص كي يسي اس كا كما حقد نشكرادا مي نبير كركمة -

التيمن م تا ٢٥

قال فلفطب کعر ۲۲ ورسس دوم ۲۲

خَلَقَ الْإِنْ اَنَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَغَّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِج مِّنُ نَادِ ۞ فَجَاقِ الْآءِ رَدِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ۞ فَجَارِ الْمَعْرِبَيْنِ ۞ فَجَارِي الْآءِ رَدِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ۞ وَرَبُّ الْمَعْرِبَيْنِ كَلْمَا تُكَذِّبْنِ ۞ مَرَجَ الْمَعْرَيْنِ يَلْتَقِيلِ ۞ وَرَبُّ الْمَعْرَيْنِ يَلْتَقِيلِ ۞ فَجَارِي الْمَعْرَيْنِ يَلْتَقِيلِ ۞ فَجَارِي اللَّهُ لُعُولِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تنجب ہدبیدا کی اس نے انان کو بجنے والی سی سے جدیا کہ شکیرہ ہوتا ہے اس اور پیدا کیا اس تے بنوں کو شعلہ اننے والی ساگ سے اس تی بین تم اپنے ہوروگار کی کس کس نعمت کو جبالاؤ گے اس می دو میٹروں کا اکف ہے اس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جبالاؤ گے اس جو اپنی بن تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو حبالاؤ گے اس جو اپنی بن اور دو موریا جو آپنی مل کر جانے ہیں آل اور اِن کے درمیان میں پروہ ہے کہ وہ ایک دوسے روسے پر زیادتی نئیں کرنے آپنی تم اپنے پروردگار کی کس

كن تعميت كو جينلاؤ كر (ا) نكلت بي دونول درياؤل موتی اور موسی (۲) پس تم لینے پردردگار ک کس کس نعمت کو میسلاؤ کے اور اس کے لیے ہیں مشتیال ہی جلتی ہیں دریا میں عب میں سیاڈوں جیسی مومیں انظیٰ ہی یس تم کینے یہ وروگار کی کس کس نعمت کو جیٹلاڈ کے (ا اس سورة مباركه بس كائنات اور بالخصوص النانون بيبوين والدانعات الليه كا تحكم بوراليب بينا كخبر گذشته ورس مي روحاني انعامات مي سد مب س بلی تعمت قرآن میم کا تذکرہ اوا اس کے بعد السرنے خودان فی جم کی تلبق کا ذکر كياكداش في انهان كديداك اوركال مع كى قريت كويا كى معى عطا فرمانى - بيرالك نظمس وقمر، بيرون اور درختول كا ذكركيب كربيري انعامات الليري شامل ب جوالت نے انسانوں کی مصلحت کی خاطر پیرا فرطئے ہیں بھرالتر نے تدارد کا ذکر کیا ہو كر توسيدل كى علامت بها لذا الترفي عدل فالم كرية كا عكم ديا، اور فرابا كه ناب نول مي كسي قرم كي كمي بيشي نه كرو كيونكم اس يدم عاشره مي خرا بي بداہونی ہے۔ عصراللرنے زمین کی تحلیق کا ذکر کیا کرریمی ان اول کی مصلحت کے یے بدا کی گئے۔۔ التر نے اس میں بھیل اور غلر اکا یا ہے۔ ہوان اور عافروں كى خوراك ہے - إن انعامات كا ذكركرنے كے بعدال نے فرمایا كراے ان اور إ اور حبنو! التسبيف تمطين سيد شما نعمتون سي نوازلسد، نم اس كى كس نعمن کی نا قدری کہو گئے۔

منخلين إنساني

ربطايت

گذاشته درس می مطلق ان فی تخلیق کا ذکر مراحکی الی دشیان الله در ایست و ساکه بای عطافه ان اب اور ایست قوت گوبای عطافه افرانی اب اور ایست قوت گوبای عطافه افرانی اب ایست ان ایست می انسان کے مار اُن تحلیق کا ذکر مور الم ہے حکیق الیاد نسست ن کا ذکر مور الم ہے حکیق الیاد نسست ن موئی می می صناحت اور ایک سے بیدا کیا ہے اور ایک سے بیدا کیا ہے اور ایک سے بیدا کیا ہے اور ایک کوسکتے ہیں جومی سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کوسکتے ہیں جومی سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سکتے ہیں جومی سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سکتے ہیں جومی سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سکتے ہیں جومی سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہیں جومی سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہو کے سے بنایا جا تہ ہے اور ایک کے سے بنایا جا تہ ہو کے سے بنایا جا تہ ہو کے سے بنایا جا تہ ہے کہ کے سے بنایا جا تہ ہے کہ کے سے بنایا جا تہ ہو کی سے بنایا جا تہ ہو کی جو سے بنایا جا تہ ہو کی کے سے بنایا جا تہ ہو کی کے سے بنایا جا تہ ہو کی کے سے بنایا جا تہ ہو کے کہ کے سے بنایا جا تہ ہو کی کے سے بنایا جا تہ ہو کی کے کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی

جات کی جنتملیق

ان ان کی لین کا ذکر کردنے کے بعد الترنے جات کی تلیق کا بھی مرکزہ فرایا وَجَعَلَقَ لَلْمِنَانَ مِنْ مُنَارِجِ مِنْ نَادِ اور خِنات كوالتُرف شعله النف والى آك سے پراکیا جس میں وصوال نہیں ہوتا ہجن النوتعالیٰ کی تطبیعت مخلوق ہے جوالناؤل كونظرنيس آنى ، البيته وه ان نول كو ديجه سكتے ہيں ۔ فإل ! اگركوئی جن کل تبدیل کرد توعيرانها نول كومي نظراما باسب مسلم ورسنداحد وغيره بر حضرت عائشهمدلقارا مع روابب مي كرمضور عليه الصالوة والسلام ني فرمايا جُمِلِقَتِ الْمُلَيِّ كُنَةُ فرشتوں بعنی الاداعالی کی مجاعت اورعالم م الا کے فرشتوں کو اس نہایت می ملیف نوالی اده سیے بدا فراہا . شاہ والی تشرصا حات نے حصر سن مولی علیدائسالم موطور بر نظر آنے والی آگ کو بطور تال بیش کیا ہے ، جب آب اس آگ کے قریب بہنچے تو بہتہ جالا کروہ آگ درخت پر ظاہر ہورہی ہے اور درخنت کوملانے کی سجائے اس ہیں سرپرشادائی کا باعد شدین رسی تھی موسب ہوسی علیہ السلام اس الكركمة قرمية مات توده بيجهيم مك ماتى اورحب آب بيجهي بينت توره

الم شاه ولى الترمى رث وطوري اين مكهت أورفلسف محمطابق بالكمية بن كراجهام كے مختلف ورمات إن ، اورست موٹی چیزمعدنی اجام بن . جن سویا ، جاندی ، لولے ، کونلر، نمک وعیروشائل ہیں ، اوران ہی می روح ہوتی ہے اكريد ده بست كمزور بوتى سب اس روح كافائره برسب كرمعنرني اثباء ابن صورت ادر النيخاص كمحفوظ ركعتى بير داسى طرح نبا آست مي هي روح بوقي سے حس کی بروات آوسے ، درخت ادر مبزای نشود نمایا ہے ہیں ، ادر اپنی صورت ادر خواص کو برقرار سکھتے ہیں ۔ مھرجیوا آت میں ایسی روح ہوتی ہے کہ ان میں مور مى إياماتا سي وال كواحساس معى بوتاسيد وال ير تحسيل ، وجهم اور اوراك مي ما ما ما مسيح - سيوانا مت مجي النيخ الأوب مصاص وحركت كردت لم أور النين خواص كويم محفوظ كسكت من اس كے بعد املق مخلوق آنى ہے ۔ املق مخلوق میں انسانوں کے علاوہ بعض دورسری انواع بھی شامل ہیں۔ انسانی اجام ہیں مئی، اً كه ايوا اورباني دغيره مهست سيخاصر برمكران مي با في عناصر كي نبست لمري كي مقدرزيا دوسب اور اتى عناصر معتدل بن الهم انساني جهم من اعتدال إياماناب مغلوق ناطق کی ایک قیم سفلی ملائکر ہیں جن کے اجمام میں ہواکی مقدار دوسے عقاصری نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ اسی طرح بعض اطلی مخلوف میں یا نی کی مقدر زادہ

نياه ولياتر شاه ولياتر كيمكريت م برتی ہے۔ یہ اکی الما کی بی بوپائی کے افراہ جو بی اس طرح ایک مخلوق اطلق وہ ہے حس میں اگری مقدر زیادہ ہے اور باتی عن صرع تدل بی ۔ یرجات ہیں۔ بھر ایک المان مخلوق ہے بیم الملاق مخلوق ہے بیم الملاق مخلوق ہے بیم الملاق مخلوق ہے بیم الملاق ہے المائوں کو اپنی مخلیق کی یاد دلائی ہے بوکہ الشرق الا کا بست بہر حال العقر نے المنائوں کو اپنی مخلیق کی یاد دلائی ہے جو کہ الشرق الا کا بست بھراا احمان ہے و آگے جو اور المنائو المربان ہے بیردروگاری کس کس نعمت کا گفران کروگے ؟ الحکو کا معنی نعمت احمان المربانی مقرب المربان میں اور المنائی میرکو جب العیم الدی کے اللاؤتم میں میری عطا کروہ میری کو جب میں اور المنائی میرکو جب میں کروہ جب کہ الا فرقم میں میری عطا کروہ میں کو جسٹوں کا افرار کرنا ہی رہے کہ الا فرقم میں میری عطا کروہ نعمت کو جسٹول کے مطلب یہ ہے کہ الا فرقم میں میری عطا کروہ نعمت کو جسٹول کو افرار کرنا ہی رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ الا فرقم میں میری عطا کروہ نعمت کو میں کو افرار کرنا ہی رہا ہے گا۔

حضرت مَا تَرِی روایت مِی اَ آہے کر حضور علیا اصافوۃ والسلام نے مورۃ الجن ا قلوت فرائی اور بھیرلوگوں کی طوف مخاطب ہو کہ فرایا ، لوگو اِ تم خاموش بھی ہو ا تم سے فرخبات نے مجھے اچھا جو آب وہا ، فرایا کہ خبات کی خوام ش پر میری اگ سے ملاقات ہوگئ ، بھر میں نے ان کور سورۃ مبار کہ شائی ۔ بوب بھی میں آیت ہے الکوری کے کہ کہ کہ کہ اور سے کہ آ تو جبات ہواب میے بینی کے کہ بنت الا من کہ ذب فلک الحسم شدیعی لے بروردگار ! ہم تیری کسی محمت کی اشکر گزاری منہیں کہ یہ اور ساری تعرب میں لیے ہے ۔

عن اوب می ملے کا بار بار درم اوا عالم عربی زبان کے عین مملا بن ہے ،عرب اوک کسی علی اوب کسی ملے کا بار بار درم اوبا عربی زبان کے عین مملا بن ہے ،عرب اوک کسی عرب کو کسی میں نگرار کا امم یا فکو انگیز بات کو اپنے کلام بسی بار بار درم اوبا کردتے تھے۔ ریموئی عیب میلوب کی بات نہیں میکر اسکو سے داس نکوارسے ذمنوں میں کھال درجے کی خوشی

کی بات نہیں مکراسلوب کلام ہے۔ اس تھارسے ذہنوں میں کال ایسے کی توشی پیدا ہوتی ہے۔ بینا کیر معیض عرب شاعروں نے بھی بینے کلام کواس قیم کی نظار سرمہ میں کی۔ جد بشکا ایک مستند رعیب شاع قبیلما کی اسے والے والی کی ایسا ڈرائ وقعم

مے مزین کی ہے۔ بھٹلا ایک مشہور عرب شاعر فہلہل ہواہے۔ اس کا بھائی اپنی قوم سمار دارتھا بجیب وہ مرکبا توشاعر نے اس کے مرشیے میں ایسے حلے کرے جن میں

اللهُ أَنْ لَيْسَ عَدُلاً مِنْ كُلَيْبِ بيسافس كامقامب كالمبيد ويودنين معی وقت کرسی متیم کواوندلی کے گوشست إِذَا طُوِدَ الْيَرِيْسُ وَعَنِ الْجُزُورُ کے قریب نہیں آنے دیا جاتا. افنوس كراج كليب موجود منيس بي حبكه ا ج میروسی زیرطانم کی حاروا ہے۔ افسوس لراج كليب موجود شيس بي جيكه كرم موازل كى وجهسط يحفاه كے درف بل منہے ہیں ربعنی خشک سالی کی وجرسے محاجون كوكوني كعلاما بلامانيس سركام كليب - (65

ٱلاَّانُ لِكُسُ عَدُلاً مِّنْ كَلِيب إذا مَاضِيُمَ حِيْرَانُ الْمُحِيْرِ الكَ انْ لَيْسَ عَدُلاً مِنْ كُلِيثِ إِذَا رَجَعَتَ العَصْبَاهُ مِنَ الْدَبُقِرِ

ایک بات کوبار بار دسرایگیایی

اضوس كرآج كليب موجود شهير ي جبكه يمده نشين عورتس بالبرسكتي بب ركسي تحت خطرے کے وقت می عورتوں کو انبر کا ا تقا بالكرتاع كماسي كرابي معديدت مي

ٱلْكَ أَنْ لَيْسَ عَدُلَّا مِنْ كُلِّينِ إذاخرجت نخبتاة الحندوم

ٱلَّا أَنْ لَيْسَ عَدُلَّامِنْ كَلِيبٍ

محبب التحديث ب انسوس کراج کلیب برجودنه پرسیج حب که سینوں کے دار کھوسے جاتے ہی مین جیب ملح ومنگ کے فیصلے ہوتے ہیں ۔ اس وقت کلیب کی کمی محسوس مونی ہے۔

إِذَا مَا اعْلَنْتُ بَحُوْيُ الْأُمُورِ اسی طرح ایک مشہورخا تون شاعرہ لیلی آنجیکیّہ نے بھی ایک مردار کے مرتبے میں اس قسم کی تخرار کی ہے۔

-كَنِعْمُ الْفُتَى كُنْتَ تَوْبَ لَهُ تَكُ نَشْبُقُ بَهِمُ الْمُنْتَ رَفْهُ الْمُنْتَ رَفْهُ

اَنَّاكُ اِلْحَاتِمُ الْفَتْ وَفِي كُنْتَ الْمُحَامِلُ الْعَلَى الْمُحَامِلُ الْعَلَى الْمُحَامِلُ الْمُعْمَرُ الْفَتَى تَوْبَ كُنْتَ كُنْتَ كُنْتَ كُنْتَ كُنْتَ كُنْتَ كُنْتَ كُنْتَ وَالْسَشَالَ الْآمَافِلُ الْمَافِلُ الْفَتَى بَاتُوبُ حِلَى الْفَتَى بَاتُوبُ حِلَى الْفَتَى بَاتُوبُ حِلَى الْفَتَى الْمُنْ ا

وَلُوُلَامَ فِيهِ نَافِصُ الرَّأَيْ عِاهِلُ

اے قرب تم کتے اچھے ہوان تھے کرجی ہے ر کا قصر کرستے تھے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ کا تھا۔

بے تقرف آ دی طامت ہی کہ ہے۔
انغرض ا قرآن یا کہ بیمسی حیلے کا تحرار کوئی نئی چیز نہیں، عبد میرع ہی زبان کے
اسلوب کے مطابق ہے اور اس تحرار سے کلام میں جوش بریا ہوتا ہے اور برزبارہ
نشہ ناک میں میں میں میں میں میں میں میں بریا ہوتا ہے اور برزبارہ

الثمانگر أبت مواج - الشائر فارندی ب دب المشرف بن و دب المؤرب بن الترافی الترافی الترافی الترافی الترافی الترافی الدر و مشرق اور فراند و مشرق اور فران الترافی الک می دو مشرق اور فران بی الد به ایک می اسوب بیان ب کراس نے مشرق و دم قرب کا اسوب بیان ب کراس نے مشرق و دم قرب کے لیے واحد تنزیر اور جمع مینوں صبح استعال کے بین بیال تثنیہ کا صیف ب تو المسافر ب و در قالم المرب و کا لمسافر ب و در گار ب اس طرح سورة السّفان و المسافر ب اس طرح سورة السّفان میں جمع کا صیف میں ایا ہے دی السّد المؤرث و کا لمسافر ب اس طرح سورة السّفان میں جمع کا صیف بھی کا یا ہے دی السّد المؤرث و کا لکم فرق و کما کرینے کے میں میں جمع کا صیف می کا یا ہے دی السّد المؤرث و کا لکم فرق و کما کرینے کے میں میں جمع کا صیف می کا یا ہے دی السّد المؤرث و کا لکم فرق و کما کرینے کے میں میں جمع کا صیف میں کا یا ہے دی السّد المؤرث و کا لکم فرق و کما کرینے کے میں میں جمع کا صیف میں کا یا ہے دی السّد المؤرث و کا لکم فرق و کما کرینے کی السّد المؤرث و کا لکم فرق و کما کرینے کے میا

ر منرق وغرب کا میدردگار کا میدردگار

ورب المعشاري (آبيت-٥) وه ارض وما اوران كے درمان والى چيزول كالمى بدوردكاراورتمام شرون كابنى بدوردكارب مورة المعارج بيري ب فَكُدُ أُفْسِ مُرِيرَةِ الْمُسْرِقِ وَالْمَعْرِبِ إِنَّا لَعْدِرُونَ راتيد. به اكيب مشرقي سمين اور دومسري غربي مت ترواضح بي والبية جب وومشرقول ص دومغراوك وكدك جاسب تواس كامطلب يربوتاب كرموم سرا اوركراي طلوس وغروب آفناب محيمفالت ممثلف بوسته بي الى طرح جب جع كا صيغه استعال كياجاسة تواس كام طلب بيسب كرسورج برروزن مكرس طلوع ہر تاہے اور نئی مگر میں عروب ہر تاہے۔ نظام ممسی کے مطابق سورج کی بارہ دائیں يا باره برج بي - اورسورج سال عجرمي إلى باره منزلول بي حلبات اس لحاظيت بهم كن مشرق اوركني مغرب البي كهرمكت بي يعين بريمي فرطت بي كم صيغه كوني بيي استعال موصطلب مفروسي بوتاسبت بعنى الترتعالى مشرق ومغرب كالبرور وكاريج اوركك بيم ومي حلرفرايا عبائي الكرب بكما تكدّ بن كمت الدم إ اوران افي تم لینے پرور دگاری کس کس تعسن کی نا نذری کرو کے ؟ أسك الترسف اين أي اور قدرت كالمركا وكركياس مرج المحدين يَكْتِفَيْنِ اس من وودريا ليمك اورمتوازى عيلا شيم سيرايس من مني بوك

دوروازي دريا

ہیں بینبھ ما بن زخ لا بینونین ان کے درمیان ایک ایما قررتی بردہ ، كران كاياني أيس مي خلط ملط نهيس مونا - ايك دريكا ياني معظم السها وريسكر الاكوا كراكيب كے يانى كااللہ دوسے رينيں ہوتا مكريہ دونوں اي اين منزل کی طرفت روال دوال بی ریمی النترین انانوں کی مصلحت بی سیلے يداكيهي وانسان كم مفاد دونوں قيم كے إلى سے والبتر بي اور بردونوں مسيم تنفير موسنے من - ميم فرايا فياكي الآء ريب كما فكر بن تم دونوں اینے میدور دکاری کس کونجست کو جیٹلا ڈسکے ؟

السكة التدنيالي في إن دو دريا وُل كم فوائر كم خمن من وسندما يا

موتبا*در* موجع

يغنرج مِنْهِ مَا اللَّوْلُوُ والْمرجان إِن دونوں سے موتی اور موشکے نسکتے ہے مونگاممندرمی بدایونے والاایب درخت ہے حس میں مانوروں کی طرح زنرہ ماده محر تكسبت - اس ورخست كوكا مشاكر حيواني ما ده الأس كرابا ما تكسبت - تيماس میں سرخ بیم کی طرح کا اور مکل ہے بیس کو مختلف دوائیوں میں کیمیائی حزو کے الموريرامتوال كياماتا سب ينزيهاوه زينت كامهمي آتاب لغنت كے البرن صاحب منا العمال اور قاموس والمركمة بي كه لؤلؤكامعنى مراموتى اورمروال كامعنى حیوا موتی ہے . بعض سے اس کے برعکس مبی کہا ہے . مضرمت عبرالطرین عباش اورحضرت على بيم بيلامنى كوترجيح شيقي وبهرحال الترسف بى برموتى اورموسك ممندرول اور دریا ول میں بیداسیے ہیں جن کو ان ان کام میں لاتے ہیں ۔ تاہم مرتی عام طور بيركها كمي إنى بي بهوت بي موتول كي بدائش كم متعلق حضرت محبوال مريع بال سے بیری منفول سے کہ منرول میں میرے سیسیوں کا مشرکھ لا ہوا موتا ہے ، اور اگر بارش کا کوئی قطرہ میروراست سبب سے اندرجلا جائے تو الندرتالی اس کوانی قدرت سے بوتی نا دیا ہے سیے اوگ کال کر ڈرنین سے لیے یا دوائی کے جزور کے طور بر استعال كريستي والم مابن كشيرٌ فرلمست بي كريه باست صرت عدار للري عباسط سے میں طور بر ابن ہے انیز آب نے بریمی فرایا ہے کر سرطرح رحم مادر میں قطرة آب سے بچیر بیدا ہو آ ہے ، اس طرح التر تعالی ارش کے فطرہ آب کوموتی كاصورت ميں تنبديل كر ديا ہے ۔ اس نعمت كے تركرسے سے بعد الرائر نے بھر وي عبروم إليب فياعً الأورب كما متكرد بن العبات اوران أول كروه تم لینے پروردگاری کس میت کو جملاوسکے .

م ہے پروردہ ری بن من من و مبلاوسے ،

اکے ایک اوران مرکا ذکر فرایا وکے الجبوار المنشئ فی الکیوگالا عثلام کشتوں کی اور مندروں اور دریا وُں میں بطاخ والی کشتیاں می اس کی بین بن بیا ڈوں جیں بڑی مرکبی مندن میں میا ڈوں جیں بڑی مرکبی مرکبی مرکبی مرکبی مرکبی مرکبی میں بنائے اور جااستے ہیں وکر کے مرکبی مرکبی مقیمت میں برالمتر توالی می کا قبیضان ہے ہوں نے کشتیوں کے لیے مامان اور

المام ابن كشيراً في اس مقام رياك روايت بيان كى ب جي ابن ابى على في عمير ان سويرً من نقل كياب . أوه فرات من كم كُذَّت من عَلَيْ عَلَى شَاطِ الفرات بين من مضرت على كرساته وريائ فرات ك كذاك بر تفا-اباك اشی نود رہوئی جس سے بادیان اسٹھے ہوسے شعے - حصنرت علی سنے سینے دونوں المحقوا لله كريش ك طرون الله ره كريت بموستُ اسى آييت كى الما ومن كى وَلَكُ الْجُوَّادِ المُعنَّةُ مُنْ فَي الْبَحْرِ حَالَا عُلام مندرون اوردر باؤن من جلين والى متنبان عمی السرتعالی می کی دی و ده مندرجن می سیار و ن جیسی مومبی اضی دی بنز قرایا وَالْدِيْ اَنْسَاهَا خَدْرِي فِي جُدُودِهِ اسْ دات باك كالمسمس في إل تشتیوں کو بدا کیا ہے۔ یہ اُسی کے حکم ، توفیق اور مردسے رواں دوال ہی وگرینر خداتها لي كى مروشامل مال نه بوتوكمشي باجها زكسى وقت معى ما دين كانتكارمومكيا. الديميرمنرن على في مديمي فرايا كه مي في منات عمان كوفتان بي کیا اور دری میں سنے ان کے قبل میں کسی کی مرد کی سے اوگ ہمیں اس قبل میں عرب كريد مالانكر عوب بواعد بماسي بري بي ولوك بم س عنان كاقصاص طلب كسين بي مكرمم اس معاملي بيكان وبي، درال عناف كرسرس وكون في قال كياجن مي كوني صمابي شامل نبيس تفا يصزت عنان کے اس فوج اورطاقت تھی مگراس کو استعال کرے اپنی مان کیانے کی كوشش شين كي و و امت كے فير تواه تھے اور سلمانوں كي تو فريزي نہيں

عباب نے تھے ، آپ کی صدافت کی ہی دلیل ہے ۔ کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ خیر تیر افسوں کا مقام ہے کہ خیر نے بھی جیسے آ دمی بھی حضرت عثان اور حضرت معاوی کی کو چا دلجی دغناہ ، بہر حال مضرت علی نے فداکی فسم الحاکد کہ دہ نہ خود حضر کا خطاب فیتے ہیں ۔ بہر حال حضرت علی نے فداکی فسم الحاکد کہ اور نہ انہوں نے کسی قائل کی مدد کی ہے ۔ مثال کے مدد کی ہے ۔

الْرَّحَابِ مَانَ ٥٥ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

قال فاخطب کمر ۲۷ ورسس سوم ۲۷

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكُ ذُوالْجُلُلِ وَالْإِكْرَامِرِ فَبَائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ اللَّهِ يَسُعُلُهُ مَنْ فِي السَّمَٰ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ الْحَلَّ يَوْمِرُهُ وَفِي شَأْنِ ۞ فَبِارِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُرُ اَيُّهُ الثَّقَالِنِ ﴿ فَبَاعِي الْآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبِن ﴿ لِمَعْشَى الْجِنْ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ السَّكُمُ وبِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا لَكَ تَنْفُذُونَ الآبِسُلُطِن ۞ فَبِهَايِ اللَّهِ زَبِ كُمَّا تُكَذِّبُنِ ۞ يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّرْفَ قَارِلَا وَّنَّكَاسٌ فَلَاتَنْتُصِرانِ ۞ فَبِآيِ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَدِّبٰنِ ۞

تن جس ہے:۔ ہو کوئی ہمی ہے زہین پر فن ہونے والا ہے اور اور اِقی کہے گئی تیرے بہدردگار کی ذات ہو بزرگی اور عظمت والا ہے آ ہیں تم دونوں اپنے بردردگار کی کس میں نعمت کو حصلائی گئے آ اس ان میں اور زبین بی مانگی ہے ہو جبی ہے آسانوں میں اور زبین بی ہر وی میں وہ ایک شان میں ہوتا ہے آ بی تی میں میں وہ ایک شان میں ہوتا ہے آ بی تی می

دونوں اپنے بروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاوگ ©
عنقریب ہم فارغ ہوں گے تھا سے بیے ابے دوجالی
قافلو! آپ بس تم اپنے بردردگار کی کس کس نعمت کو
جھٹلاؤ گے آپ انے جنول ادر ان نول کے گروہ ، اگر
تم طاقت سکھتے ہو کہ کل عاد آسانوں اور زمین کے
گاروں سے تو اکل عاد ، تم نہیں اکل سکتے گر فیلے
کے ماقع آپ بس تم دونوں اپنے بروردگار کی کس کس
نعمت کو جھٹلاؤ گے آپ وہ جھوڑے گا تم بد شعلے
انگ کے اور دھوال ، بس تم بدلہ نہیں سے سکوگ آپ
بیں تم دونوں اپنے بروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ

عربی زبان میں وجرج رہے کو کتے ہیں۔ مگراس سے مراد ذات ہم تی ہے مطلب
یہ کہ قیام ودوام صرف التحرق الی کی ذات کو ہے ۔ باتی ہر چیز فانی ہے اور ظاہر ہم
کہ فانی چیر میں الوہ بیت کی صفت نہیں بائی جاسکتی - لہذا کسی فانی چیز کی بہت ت
کرنا شرک اور کفر ہے - اس سے قیاست والی بات بھی تمجھ میں آتی ہے کوان ن
کولاز آس و نباسے جانا ہے اور حاب کتاب کی منزل سے گزر کر حزا یا مزایا فی میں اس میں ہے میں الی ہے ۔ موائے الترکی ذات کے کہ وہی باتی ہے ۔ والا ہے ۔ بہر حال فرایا کہ ہر چیز فانی ہے ۔ سوائے الترکی ذات کے کہ وہی باتی ہے ۔ والا ہے ۔ اس سے گئر کی خات کے کہ وہی باتی ہے ۔ والا ہے ۔ اس سے کہا جانا ہے ۔

قضى عَلَىٰ خُلْقِهِ مَنَايَا وَحُكِلُ شَيْءٍ سِوَاهُ فَانِ

اس نے اپنے سوا ہر جیز ریموت کا فیصلہ کدر کھا ہے نواہ وہ طالح مقربین ہوت کا فیصلہ کدر کھا ہے نواہ وہ طالح مقربین ہوت کا فیصلہ کدر کھا ہے تاہم بالا کی کوئی مخلوق ہو، فضاؤل اور ہواؤل کی مخلوق یا زمین ہر بینے واسے جن انسان ، چرند ، پرند یا کی طریق کوڑے ہوں ، ہر جیز فانی ہے ، واسے جن انسان ، چرند ، پرند یا کی طریق کوڑے ہوں ، ہر جیز فانی ہے ، واسے جن انسان ، چرند ، پرند یا کی اللّٰہ کی جن کے بھی سوائ

م وسنے والی ہے۔ مه آنت بغیرالمتناع کو کنت تبقی مه عَبْران لا بقناء بلا نسکانِ

اكراتى سبة توم بسترين صيز بوت مكر حقيقت برب كران ال كيلي المان كيلي الناس عَيْرَ النّاك هذا إلى المان كيلي النّاس عَيْرَ النّاك هذا إلى المان كلي النّاس عَيْرَ النّاك هذا إلى المان كلي المان كلي النّاس عَيْرَ النّاس المَيْرَاسِ المُنْ اللّاس اللّاس المُنْ اللّاس المُنْ اللّاس المُنْ اللّاس اللّاس

تنه بن نه کوئی عیب سبت اور نه کوئی ایسی جیزی کو نوگ نامب ند کریں ۔ میکن معین نیست یہ ہے کہ تم فانی ہو۔ جاناروں کے متعلق تو النہ نے خاص طور بر فرادیا ہے دھے گا نفس ذالیق ہے المہ والے المحران نے موت کا ذائع بھی ہے ، جا ناروں کے علاوہ دو سری کوئی جسر بھی فائم ووائم نہیں ہے علی سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے ، می کام وائم نہیں ہے علی سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے ، می کہ ایک وقت آئے گا ۔ کوب آسمان مجمی جھیل جائے گا اور بہ زامن جس تبدل کر دی جائے گا ، خوب آسمان مجمی جھیل جائے گا اور بہ جیزکو دوام ماصل نہیں ، لمذاعیا دت کے لائی بھی وہی ذات ہے جو ہمیشہ بین کر دوام ماصل نہیں ، لمذاعیا دت کے لائی بھی وہی ذات ہے جو ہمیشہ وہی فات ہے جو ہمیشہ دی وہی النا ہے بورائی فیاتی الآء دیت گھا تکر ذیاب ہے جو اور ان انو اتم وہی ایک کے جو اور ان انو اتم وہی ایک کی کس کس نعمت کر حمید لاؤ گئے ۔

ما کی *اور* مسٹول/لیر

ارشا وبوالسب يستك من في السّماؤت والأرون اسى عالى ہے جو کوئی ہے اسمانوں اور زمین ہیں۔ العظری مخلوق خواہ ارصنی مہر یا ساوی سب کے سب اس کے آگے دمست سوال وراز کریتے ہیں اور اس کے ملتے اپن حاجات بيشس كرسته بن رالبنتربيوال دوطرح سيم وناسبت دران قال سع يازبان حال سے . الترینے ان ان کو قرمت کریا ٹی عطا فرا ٹی سبت لدا ایرانی مزدرا ر بان سے بول کر طلب کر آہے۔ اور باتی چیزی بعنی جانور اور ندسے ، چرند ا مدندسے اکیرے محرات استجرو حجرز ان حال سے مانگے ہیں وال کی حالت ہی بماتى ب كراندين كس بينري ضرورت ب يناني الترتعالى ان كى ما ماست بورى محرتاب مغلوق بس سے کوئی چیزا کیا کمدیکے لیے ہی المرتعالی مستفی نہیں ہوسکی۔ اسی بیے مفتور علیہ لسلام سفے دعا میں اس طرح سکھا اے۔ الله مُ لَا تَكِلِنَى إلى نَفِيسَى طَرْفَ مَ عَيْنِ لِهِ التَرامِي الله وَعِلَا کے بارمی میرے نفس کی طرف نرمونب مکم محمد برشفقت نرما اور سرمالت میں میری مرد ذرا . اگرتوسن محص میرس نفس کی طرون سونمی و یا تر ایس مشر مے قریب موجاوی کا بغرضیکه میرجینزانشرتعالی محترج ہے اور عنی صرفت وہی ذانت ہے جو تا درمطلق میطگل بملیمگل اور منی ارطاق ہے ما کے بیاد اسی سے سوال کرتی ہے ماری کافق مقرب مخلوق بھی لینے عرف اور ترقی کے بیے اسی سے سوال کرتی ہے ماری کافق کی ماجت دوائی کرنا اسی الک اللک کا کام ہے اور وہ اپنی حکمت اور صلحت کے مطابق ہرانگنے والے کو دبیا ہے ۔ اگراش کی شیست نہ ہو تو روک بھی لیتا ہے ۔ یہ مال اختیار اسی سے باس ہے ۔ جہے تو کلیف کو دور کر دے اور جیا ہے تو

شان مدوند

فرایا آسمان وزمین کا بر میزاس سه ناگی ہے۔ کی گی ہوئی ایک مطابق بر

وقت اور بر لمحد ایمی نئی شان اور طالت میں ہوتا ہے ، وہ اپنی مکست کے مطابق بر

موت کے گھاٹ آٹار ویا ہے کسی کو صحت بخشاہ توکسی کو زندگی بخشاہ توکسی میں مبتلا کہ

ویا ہے کسی کو نتر تی عطا کرتا ہے اور کسی کو ننزل میں کرا دیتا ہے کسی کو براحا دیتا ہے

ادر کسی کو گھٹا ویٹا ہے ، کسی کے گاہ بخش ویا ہے ، کسی کی مصیب وور کر دیتا ہے۔

ادر کسی کو رجا ہے باند کر دیتا ہے کہ بی نوشمالی عطا کرتا ہے اور کہ بی قط بر پاکر دیتا ہے

ادر کسی کے وجا ہے باند کر دیتا ہے کہ بی نوشمالی عطا کرتا ہے اور کہ بی قط بر پاکر دیتا ہے

ام امانیا رات اس کے پاس ہیں جنہیں وہ اپنی مشیب اور کسی تھے کے مطابان

نعمت كالكاركروسك

عرفرا استفرغ لكوايد التقالن عندربهم مماك يا فارع بو کے۔ اے دو معاری فافلو! ان دوقافلوں سے مراد ایک جنوں کا گروہ ہے - اور دومران نول كاربه آدميت كا دورسة حس كوالترسف أوم عليالسلام سع منتوع محا ماور ميرقياست كسيلا كيا كاراس دوري ان ن مى كست اعلى فحلوق ك اور باقی تما م چیزوں کو النزیے ان ان کی مصلحت کے لیے بدا فرایا ہے دومرا التحروه بناست کا ہے ہوکہ آ وم علیہ السلام سے بنی بیلے کے دورسے جلے کشیے ہی ان نوں کی طرح جناست بھی کلفت ہیں۔اننانوں کی طرح ان کے بھی مختلف گروہ اور بارسان بن- ان بن مصعف مراج معی بن اورطالم بھی امومن تھی بن اورکافہ يهي ، ناجي يميي اورناري تجيي - مبرمال انسان اورجن دونون مي محلوق مملحت ہے روزوں عباری فافلے فیامت ک<u>ے جانے</u> رہیں گے . عبرسال جان تبرل ہو مائے گا۔ مدا ب كاب كى منزل آنے كى اور كھر حزا اور منزاسكے فيصلے وال كے اسی بیدالترنے فراا کہ معنفتر بب تمطار حاب کا ب کے لیے فارع ہونگے۔ توالىي سبت كدائس كوكونى شان دومسرى شان ست معبرومت نهيس ركھتى يمطلب يرسه كداكران تعالىكى ايب كام بي صروت بوتوكيا وهكى دوسرے كام كى طرف زجرته بي مرح سكة ومعيف اس كرونا ف سه مرجيز ادرم مام مبروقت اس کی تکا و میں ہے اور کوئی چیز اسے دورسری چیز سے غافل نیں كركتى - أكربيات ب توعيراس جكى كالبلاب ب كريم عنقرب تھا کے حاب کانب کے لیے فارع ہوں گے۔ اس کامطلب تویہ ہے کہ بیلے فارغ نبیں تھے عنظریب جب فارغ ہول کے تواس طرف متوم ہول گے۔ اس ملسلهمي صرف ، نواورتفسير كيمشهورا مام زجاج فركم تي بب كرعويي زبان مي فالنفت دومعنى مين آتا ہے ايك فرائنت تو عام ہے كركوفي طفق كى كام بي معروف ہے اور سب اس کوختم کرلیا ہے توفار ع بروعا باہے۔ فراعنت کما

دورار معنی کی کام کافصد کرنا ہو تا ہے ، اور اس مقام مربی معنی مادہ اور جلے کامی یہ بنتا ہے کر عنظریب ہم قصد کریں گے تمعالے بیے اسے دو بوجیل قافلو ایر النال اور جنول دونوں انواع محلف بیں طلب بیسے کہ ہم عنظریب ہم تصار محاب کتا ہے ۔ یعنے کا قصد کریں گے جس کے بعد بین اور سن خطاب سے کین کھریں گے جس کے بعد بین کا قصد کریں گے جس کے بعد بین اور سنام فی فیصلے ہوں گے ، البتہ بعض یہ بی فرط نے ہیں کہ ریاں پر مسکف وع می مائے تھے تھی شہر میک میاں پر مسکف وع می کا حقیقی شہر مک مجازی معنی مارد ہے کہ عنظریب ہم برلد دیں گے ۔ یہ برلد دنیا میں تو بول برلی نہیں میکر آخرت میں جس میل مراب کا بس کھر منال کے بعد ویا جائے گا ، دنیا میں تو بول برلی نہیں مناک کی کو مقور است مل گیا ، مرک مکل برلد آخرت میں جی میل کا مسافق بھر وہی جلہ مائی کی کو میان کو میں النہ تھی لئی کی کس کس میں دم دارا یا فیک کی آخرت کی میں کی در اور کی کو دونا النہ تھی لئی کی کس کس میں خوصل کو دود النہ تھی لئی کی کس کس میں خوصل کو دود النہ تھی لئی کس کس میں خوصل کا در میں کی حصل کا در میں کی حصل کا در میں کی در میں کر دود النہ تھی لئی کس کس میں خوصل کا در میں کی در میں کر دود النہ تھی لئی کس کس میں در میں کر دود النہ تھی لئی کر دیں گئی کے در میں کی در میں کر دود النہ تھی لئی کس کس میں در میں کی در میں کی در میں کی در میں کر دود النہ تھی کی در میں کی در میں کر در میں کی در میں کر میں کر در میں کر در میں کر میں کر در میں کر میں کر در میں کر در

المع مير دونوں كروبوں كومخاطب كركے فرايا ليمقشك الجين والد فيس -العجول اورانانول محكروه إن استطعت وأن شف دوامن أفطار السكماؤيت والأرض فانفذوا اكرتماس باست كاطاقت كفية بوكراسانول اور زمین مکے کن رول سے مکل عیا و تو بھیاگ بھلو۔ التدرنے جینج کیا ہے کہ تم میری ما ذوانی محد كيميري كرفت سي نيج نهيس سكتة ميري با دشاميت تواسمالون ورزين بي ہے ، اکرتم میں ہمت ہے تومیری ملطنت سے مجا ک کرد کھاؤ ، تاکہ تم کرفت معن كاسكو عيم السرف خودى فراديا لا سفدون إلا بسلطن إدركمو! تم منیں بھاک منک منگر غلیے سے ساتھ ۔ سلطان کا معنی سند ، دلیل یا غلیہ - اور بيفلية عالي إس موجرد نبيس، لهذا قرخانفالي كے قبضے اور تصرف سے كانيس سکتے - پوری کا مناسف نوائسی کی قلمرو ہے ، پیمرتم میاک کر کہاں جاؤ گئے ؟ عام دنیا كى حكومتوں كا يمى دستور سے كروه تى الامكان مجرم كو يعيا سكے نہيں دينيں . منگر اس کے یا وجود بعض لوگ رولوش موصاتے ہیں یا ایک ماک جینور کے دومرے ملک بمن جلے جاتے ہیں بحبکی دحبرسے گرفت سے یا ہر مہوما نے ہیں بمگراد تنوی الی کی ملطنت

مخلوقکی سیےتیں توبرطكر ب- أخركونى معاك كركها ل على كا النامج م لاز أي كلاك عالي كاور المعرالة المراك عالي كاور المعرالة تعالى علائمة المست المسمر البي بالي الله المالية الكاليو دية كما تذكر الني المراكة المراكة ويتبكما تذكر الني میں تم دونوں لیے برور دکار کی کس تعمت کو مطبلاف کے . فرال تُرسَلُ عَلَيْكُمُ مَا شُولِظُمِّر فِي قَارِهُ وَعَاسَ مُ رونول يم الک اور دھوئیں کے شعلے <u>میں کے مائیں گے ، بعنی اگر کو تی جن یا ان ان خرا</u> تعالیٰ کی ا كرفت سے عماك كرى ماسے كا - تواس برآك اور دھوال عبينكا ماسے كا -جس كى وسي كرئى مجرم عباك نهيس مك كارسورة الصفت بي السرف ثباطين كے متعلق فرایا ہے كہ مم نے اسمان دنیا كوستارول سے مترین كیا اور سرمكش شیطان سے اس کی حفاظت کی سبت اکر الاداعلی کی بات نرسن سکیس - و يُقَدُ فَوْنَ مِن كَالِ جَانِب (اليت ١٠) اور سرطرف سے ال يرانكا كے بسيك ميات بهر بهال معي فرايا كرحنول اوران انون مي سع اكركوني عباكنا جا الم تواكن بداك اور وصوال جميورًا مبسك كا فلا تنتنطِ ال يس نم دونول برلم نیں ہے سکو کے مطلب ہی ہے کہم خداتعالی کی سطنت سے بھاک کرنہیں

اعتراض اعتراب عواب

واندرسوتی ، اربیاج ہندؤوں کا لیبر تھا۔ اس نے اپی کا بہتار تھر کائی ا میں توات ، انجیل اور قرآن میربت سے اعتراض کے ہیں۔ کاب کے بودھویں
اب میں قرآن پاک کی اسی آہت فی آئی الآء روٹ کھا تھ گرد بن پر اعتراض
کرتے ہوئے کاسا ہے کومٹما نوں کا خدا بھی بجیب ہے کہ ایک طرف توجنول اور
انسانوں پر آگ کے شعلے اور دھوال بھینکنے کا رعب سے کہ ایک طرف توجنول اور
ے کرتم اپنے برور وگار کی کس معمت کو جھ لاؤ گے ؟ عطاراً گی اور دھوال بھینکنے
میں کونی نعمت یہ جس کا انکار مکن نہیں؟ اس کے جواب میں شاہ عوالقا در ا

عاسكوتم اورمصين المنعقائرواعال كالحساب دينامي يشاكا وروا في

الكاء رست كما تنكرة بن محلاسلا وُ توتم رونوں لينے برور دكارى كوك بن محت

نے عامشید قرآن میر واب مکھا ہے کہ کسی کوعذاب کی خبر دینا بھی خداتوالی کی ایس نعمت ہے کہ اس طرح کوئی شخص اپنا ہجا و کرسکت ہے اور اگر مداطلاع مزدی جائے توموسكة ب كرون خفس اس ميسيت مي مبتل موجلت - توالترف آل اور دصوش كاذكركمه كمے بنول اوران نوں كوخبرداركر دياہے كہ قيامت والے دن توہم بھاكہ نہيں سكوسكة لنذا أج موقع بهد كدابيان اورتوسيدكو اختيار كمدك الترتعالي كي لزاست ويح مار ونیا کامبی به دستورسه کرس خطر مک می طوفان پاسیلاب دعیره آن کا خطره ہو، وہاں سکے لوگوں کو پیشی خیر دار کر دیا ما تا ہے کہ اینا کیا ڈ کر او ور خطوفان کی نزر مرجا وسكے - تو اطلاع كرايمي تعمست ہے وكرية لوك طوفان ياسلاب كى زوم آكر ملاک موجاتے ہیں اور معین اوقات الی نفصال بھی موتاہے ۔ تو اسی طرح النوتوالی كاخبرد كراعبى أيك مست كم نبس الم محدبن الويجه عبرالقا در ازي فرات بس كمسى مذاكوم وتوكر دينا فيصيب كومال ديناجي تونعمت سهد الشرقعالي ديامي بها او فاست مصیبت کوشال دیا ہے اور فوری منزانیس دیٹا بکر اسے توخر کر دیا ہے، توریمی توائس کا احسان ہی ہے ، اسی طرح بیشکی اطلاع مے دینا ورآیوالی ا قت سے خبر ارکر دنیا ہی خدا کا انعام ہے ۔ سچھن اس بات کو نہیں مجھا وہ امن بدا ورفضول اعتراص كراسي

الرَّحْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُلِمُ اللللِّلِمُ الللللللِّلُولُمُ اللللللِّلْمُلِمُ الللللْمُ الللللِمُلِمُ

قالفلخطبكم ٢٢

فَإِذَا انْشَفَقَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ۞ فَيَاعِ اللَّهِ مَالِهِ هَانِ اللَّهِ مَلِيَ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَلْكُونَ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهِ مَلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

ترج ہے: ۔ بھر بوب ہیٹ بائے گا آسمان ، پس ہمو جائے گا سرخ کھال کی طرح آ پس تم دونوں لینے پوردگار کی کس کس کس نعمت کو حبلاؤ کے آ پس اس دن نہیں اور نہ کسی انمان پرجیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے بی کسی انمان اور نہ کسی بن سے آئی ہے دونوں لینے پروردگار کی کس کس کس نعمت کو جبلاؤ کے آ بیچائے جائیں کے مجے اپنی نشانیوں سے ، پس پیڈا جائے گا اُن کو پیٹائیل می اور پاؤل سے آ پس تم دونوں کینے پروردگار کی اور پاؤل سے آ پس تم دونوں کینے پروردگار کی سے میں کس کس کس نعمت کو جبلاؤ کے آ پس تم دونوں کینے پروردگار کی اور پاؤل سے آئی ہی جب کو جبلاؤ کے آگا ہیں گے اس کے جہم جس کو حبلاؤ کے آگا ہیں گے اس کے جہم جس کو حبلاؤ کے آگا ہیں گے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کے اس کے

ورمیان اور کھو کتے ہوئے پانی کے درمیان اس اس وونوں بینے میورگار کی کس کس نعمت کو چھیلاؤ گے سورة كى ابتداءي التنهقال في ليف التصوص العامت كا ذكري بواس نے اپنی مخلوق اور خاعس طور برنسل ان تی بر کیے ہیں ۔ بھیر موزائے عل کے ا رہے میں فرمایا کرزین واسال کی سرچینره نی سبت اور باقی سیمنے والی صرف برور دگار کی دا ہے اس کے ساتھ انعامات کے سیلنے کو دہراکہ لوکوں کومیہ باسٹ با ورکرافی گئی کم وہ مختاج ہیں اور ہر حیز خداتوالی سے ہی اپنی عامات طلب کرتی ہے۔ بھروقوع قامت اورمحاسبراعال كاذكرك مجري كمتعلق فرايكه أن برآگ كے شعلے اور دھوال بجيدكا سبائے کا محرانیں کس طرف سے مروشیں مل سے گی- اس محالی ساتھ والتر نے راحلی مجى ومرافي كرام معنوا ورانانو إلى بيت مجدد دا مركيس كر معن كر محلا وكي أجے درس میں می وقوع قیامت اور جزائے علی می کابیان ہے۔ ارشاد من الب في إذا انتشقن انسكام من وقت اسان ميث مائ كاير وقرع قامت ك علامات يرس ايب علامت ب كراسان كيد علامات وَدُدُةً كَا لِدِهَ الْإِس وه بوجائ كا سُرِت كمال كلطرح - وَدُوةً كلاب كد كهيتة بس اور دهان دباعت شده كهال كو كينه بس بورشرخي ما تل بوقي بي مطلب يرب كر أسمان مجيد كركل في ما سُرت رئاس كا بوج في كا وهان تال ي لجيث كريمي كنت بي حوشرى مائل مولى ب - اس وقت تداسمان تلكول تظرا ألب. مكر قيارت والى دن مُسرَى الل موحلت كا- دوسرى حكرب كراسال ميسك كر درسي ورائح ، وجائے كا - اوراس سے اُديد كى چنر س لنظر آنے لكيں كى - مير وي علروسرايا هَياكِيّ اللَّهِ رَبّ كُما مُنكِدّ بن تم دونول رحن اورانان لینے برورد کارکی کس تعریب کی تکزیب کرو کے ؟ مفسرن كرام فرات مي كم مجرمول كى منزايا بى ابل ايمان سمے حق مينعمت باس سياس ورة الأنه مرمى ارشا دفرايب فَقَطِع دَابِرَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ

سان کھیٹ اسان کھیٹ جائے گئے

ربطرآيات

ظلمت الحراب المام المام

محیمن کی میمیان میمیان

الكاراناد بواب فيوميد لأيستك عن ذكر مرانس قلاجات اس قیامت والے وِن کمی انسان باین سے اُس کے گناہوں کے یا مے بس نہیں اوجیا مائ كا- فَبِهَ إِنَّ اللَّهِ رَبِّكُما تُنكُدُّ إِن يس مُم ودنول لِيت برور وكارى كرس كن فعمت كوم شلاؤك فيعرف المع جريمون بسينه في أم محرم اوگ إي نشانیوں سے بیجان سیے جائیں گے ۔ اس عرم با زیرس کا بیمطلسب نہیں کمانہیں بغيرمنزاك كهلامحيور ديا طبئ كالمكرمطلب يرست كراك س بوجف كي مور نہیں ہوگی کیونکہ اُن کے تمنا ہوں کی آلودگی اُن کے چیروں سے ظاہر ہوگی جیسا کم سورة عبس بين فرايا وَقُحُولُهُ يَوْمُ بِي عَكَيْهَا عَنَانَةٌ ۞ تَرْهُ عَنْهُ ١ قَدَّةُ وَ الركت منه مول كي حن بداس دن كروب رمي بوكي اورسا بي يرقي رہی ہوگی ۔اس کے علاوہ الترتعالیٰ خودیمی متحف سکے حالات کوجا نہ تسب اور ستخص كا سركل لورج محفوظ مين محفوظ ہے - فرشتوں كى كما بول مين مي درج ہے اور برانسان كے اعمال نامد بر معی محفوظ ہے۔ شاہ ولی السّر کی حکمت سمے مطابق اللّ کی تی اور بدی اُس کی روح اور تسمیے بی محفوظ ہے - لندافر ایا کہ اس وِن مجرمول سے پوجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ البتہ طانٹ طریب اورسرزنن کے کیصرور بازیس ہو گی جیسے سورۃ انجری فرایا فکو کربت کی کنیٹ ٹاکہ تھے ہو اَجْمُعِ بَنْ ﴿ ثَيْرِ عِيدِ وَكَارِ كَانَ مَهِم أَنْ سَبِ سِينَ صَرْور لِي جَهِي كُورِ كِي

اورب بازيرس منرا كم سبله بحكى معنسرين بيعيى فرمات بي كرقيامت كوكئ مواقع پیش آئیں گئے۔ تعص مواقع بر بازمیس ہوگی اوبعصن برہنیں ہوگی۔ تواس ماظ سيريمى كهرسكت بين كرميرول سن يوجهن كي صرورست ننديوكي عجوم كي توعيت کے اعتبارسے فیو خد بالنواصی والاف دامروہ مشانی کے الوں سے بكرات حائي سكے اور إول سے براكم كھيدے مائي سكے فيائي الاء رب كھا مُنْكَذِينَ مِن تم دونوں لينے برور دكار كى س موست كوهملا فركے۔ مسطرح مجرم لوگ اپنی نشانوں سے پہانے مائیں گئے اسی طرح اہل ایمان می تعین نشائیوں سے بہجا نے مائی گے مصورعلیہ السلام کا ارتفاد مرارک سے کرمیری امت کے لوگ ومنور سے اعضاد سے پہلے نے جائی گے معارظ نے عرض کیا ، معتور اِستر کے بچوم می آب این است کے لوگوں کو کھے بیجانیں گے تو فرایا، اگرکسی شخص کے سے کھوٹے بمرل حق میں بہتے کلیا ن بھی بول تو ان كوكيد بيجانا ما تاب إصمار أن عرض كا كهاي ككوراك لين جيرك اورحاروں یا ڈل کی سقیری سے بیجائے جاتے ہیں ۔ اس پرچنو علیہ الدلام سنے فرایا کرمیری امست کے توگوں کے چیرے ، یا عقد اور یاؤں وضو کرنے کی وہیے ردشن ہوں کے لہذا میں انہیں آسانی کے ساتھ میجان لول کا مسلم شریعیت کی رداسيت مي آنا ہے كر التركى رضاكى خاطر ا ذان فينے والوں كى كروني فياست کے دِن بلندہوں کی اور اس طرح مؤدن لوگ بیجائے ماسکیں گے . گرذیں لمی بمعنے كا يمطلب بنيں كروه اونسك كى طرح لمبى يوں كى . مكر ان بيا فاص قبم كى نورامنىن جيائى ہوگى - س سے يہ يتميل مائے گا كرير موذن ہي جود شاہي التركا كلم بمندكريت سب اور لوگوں كونمازى طرفت دعوت شيت كيے . صربیث مشرلعیٹ میں السترسکے نبی نے بعض دوستے راوگوں کی بیجان کا مجی تذکرہ فرایے مثلام یک اور مفرور لوگ فیامن واسے دین بیونمیوں کے

خازی اور مونان کی بہجان

> متکبراور برکار کی برکار کی بیمان

برابر جمبور تے جھیوٹے جول کے۔ دنیا میں تو بڑے بینے کہے ،حب نسب اور ال وود ات پر عزور کرستے سے محراس ون ان کے جم جیونٹیوں جتنے ہوں کے اور وہ بہجانے مائیں سکے مولا کاروی فرطانے ہیں۔

مختر بچرخوص اسک مردار نوار صورست بخوک بود روز شار

حرص کا مربین دنیا میں سردار کھائے مالیے سے کی اندیجا کا اور وہ فیامرت الے ون خنز برک فنکل وصورت میں بوگا۔ اسب نے برجی فرایا۔

زانی را گشده انام نیال نحمر خورده بود دگذه دیال

زا کاروں کے اعضائے تناسل سے اس قدر بدائی کہ کوئی ہی نہیں کھڑا ہوئے کا اور شراب خورے منسے بھی ایسی براہ آئے گی جب کہ گذہ دہنی کی بیاری ہوتی ہے ، بعض کو باؤں میں اور تی ہے ، بعض کو باؤں میں اور بیانی نون نوں سے بہائی برائی اور بیانی نون نوں سے بہائی برائی فرائی ہوئی کے اور اور باقل اور باقل اور باقل اور باقل اور باقل کے جو بھی المی الم بھی میں جینیک دیا جائے گا ، اور کما جائے گا کا خرد ہم تھی تھی المی کی تھی کے اور کا جائے گا کا کہ جو بھی المی میں ہوئی کی ترکی کی ایسی کی دیا کہ کہ جو بھی کا اور کما جائے گا کا کھی جو بھی المی دیا کی زندگی میں بروے یہ جو جو انہیں دنیا کی زندگی میں بروے یہ جو ب انہیں دنیا کی زندگی میں بروے یہ جو ب انہیں دنیا کی زندگی میں بروے

مریک میرا بیرا

اورطوق مین وو۔ بیجر دوزخ کی اگ میں جونک دو۔ بیجرمترکز لمبی زکجیرول میں حکمۂ دور

فرایا بھر اس وقت عالت یہ بوئی بھٹو فوئ کہ بینکھا و کہ بینکے کے درمیان ۔ جب آگ آن بھر وہ چکر دکائی و وزخ اور کھو لئے ہوئے بائی کے درمیان ۔ جب آگ کی شدت سے بیاس محموس ہوگی تو پانی کی طوف دوڑی کے محکر وہ کھول ہوا گرم بانی ہوگا ۔ سورہ محر ہیں ہے کہ جب وہ بانی کا ایک کھوٹ بیں کے تو وہ اس فدر کرم ہوگا فقط کے اُم تحکمت ہے (ایس م 10) کم اُن کی آئوں کو کاٹ کر فیجے بھیلی وے گا۔ وہ بھرانی اصلی عکر پر آئیں گی ۔ بھر پانی ہے گا۔ اور بھیر وہی حالت ہوگی ۔ اُن کی ایک اور حالت سورۃ الناء میں اس طرح بیان گری ہے کہ جن میں ہے گئما ذہب میں کا کہ فریم دو مری کھا کہ ہوئے گا۔ گری کے بھر وہ بھی حل حالے گی تو اور کھا لی جو جا دی جا ہے گئی قوم دو مری کھا کہ ہنا دی گری میں میل حالے گی تو اور کھا لی جو جا دی جا اور اس طرح اُن کو میں میل حالے گی تو اور کھا لی جو جا دی جائے گی اور اس طرح اُن

عفوک دورم کی -

اور معیر آفریس وی حلد و برایگی فیای آگیء دیشگی آگیء دیشگی تنگیر بنی ایجوا اور اندانو! تم لینے میرور دگاری کون کونی نعمت کا انکار کرو کے رہ ندکورہ مزائیں میں اس کی طرسے نعمت ہیں کراک کی ہولنا کی کوئن کر لوگ برائی سے باز اجائی اور نیکی کو افقیار کر اس راگر یہ بات کمی کی محجہ میں آجائے قرمنز کا بیان فی الواقع اس کے لیے نعمت نابت ہوگا۔ الرحمون ٥٥ ١١٦

قال فلخطب کر ۲۷ ورسس سخم

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّيْنِ ۞ فَبِايِ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّبنِ ﴿ فَاتًا اَفْنَانِ ﴿ فَبِاتِي الْآءِ رَسِ كُما تُكَذِّبنِ ۞ فِيهِمَا عَيْنُ شَكِرِبْنِ ۞ فَبِهَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبنِ ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَا مِ زَوْجِنِ ﴿ فَبِائِي الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ لِطَالِمُهَا مِنْ اِسْتَابُولِ الْحَالَكِمُنَّا الْجُنْتَابِنِ دَانِ ۞ فَهَائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِن ۞ فِيهِ نَفْضِكُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِنْهُ لَ السَّ قَبُلَهُ مُ وَلِاجًانَ الْ فِبَايِي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِن ۞ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِائِي اللَّهِ رَبِّكُما تُكُدِّبنِ ۞ هَلُ جَنَاءُ الْاحْسَانِ إِلَّا اللَّحْسَانُ ۞ فَبِاَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ٣ ترج ہے دراور اص شخص کے لیے سم ڈرا کھڑا ہونے

ترج ہے ہ۔ اور اس شخص کے یہے ہم ڈرا کھڑا ہمینے
سے اپنے پروردگار کے سلمنے ، دو باغ ہموں گے ۞
بین تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو حجالاؤ گے ۞ (وہ باغ) گھئی شاخوں والے ہونگ

کے ال دوبانوں ہی دو پھٹے سے ہوں کے 🕲 یں تم دونوں کینے بروردگار کی کس کس نعبت کو چیکاود کے اُن دو باغوں میں قیم قیم کے عیل ہوں کے اف میں تم وونوں لینے بموروگار کی کس کس نعمت كر مجھلاؤ كے ﴿ ان باغوں ميں تيكے نگا كر بيسطة والے ہوں گے ایسے بچھوٹوں پرین کے اسر مولئے راستیم کے ہوں گے اور اُن باغوں کے عیل قریب ہونگے @ . بیں تم دوزن لیے بروردگار کی کس تعرب کو تھیلاو کے ١٥٠ اُن باغوں میں عورتمیں ہوں کی بیجی نکاہ والی کم نہیں جیوا ائن کو کسی انبان نے اس سے پیلے اور نہ کی جن نے آ کی ہیں تم ورنوں کیے برودگار کی کس كس نعمت كو حيلال كے الله عورتي) كويا كر وہ یا قربت اور مرجان ہیں ایس تم دونوں کیے پائردگار کی کس کس نعمت کو جیلاؤ کے افانیں ہے بلااحان ا مل مل احال ﴿ بِسِ تم وونوں لینے پروردگار کی کس کس تعمت کو چھکلاؤ کے 🖫 ملے الدر کے مطابق ما دی ہمسی اور روحانی انعامات کا ذکر ہوا۔ بھر اس کے ربطالی بعدنا فرانون سے انجام کا تذکرہ ہؤا۔ مرائی کی جیزوں سے خبردارکرنا بھی تعمین مداوندی ہے اکر اور اسٹر کے عذائیے نکے مائیں ۔ اب اگلی آیات میں السر کے اطاعیت گزار نیدوں کا ذکر آر کی ہے ۔ ان کے آگے بھر دوگروہ بن مات مِن مِن كَى حِزْلِفٌ عَلَى مِي السَّرِينَ الكَّهِ الكَّهِ بِإِن كَى سِبَ ارتناوم و قاہد کولیمن خات مقام رکت اور بریخض ورکیا لیے بید در کا رہے ماسنے کھا ہونے سے یعن کو وقریع قیامہ سنا ورحزائے عل

مرلقین آگی ، اور اُسے علم ہوگیا کہ اش نے ایب وین الٹررب العزیت کی عالمت مب كعرب موكر این عال كاصاب دیناست، وه لازماً ایمان اور نیم كوافت ركزیكار اور برعميدگى اور براعالى سى بي جائے گا- سورة المنعت يى سى ، وات مَرِثُ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهُوَى (آبيت . ٢٠) بِي لینے بروروگا ہے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ادر لینے نفس کوخواہشات سے روکا فَإِنَّ الْجِنَةَ فِي الْمَاولي (آيت - ١٧) بالشيراس كالمُصكانا حِنت بوكا البرّ اس مقام برفرایا کر تیخف سینے برور دگارے روبر وکھڑا ہونے سے ڈرگ اس کے لیے بیٹ نین دوجنتیں، یا دوباع ہوں گے۔الگی آیات میں المترتفالے نے ان باغامت کے اوصاحت بیان فرملے ہیں بمعنسرین دو ایخوں کی مختلف توجهات بهای فراتے ہیں - امکی سورۃ الواقعہ میں نیجی کرسنے والوں کے ووگروہوں كاذكر أراج سے اكب كروہ سابقتن كاسبے . بع وہ لوگ بس سونكي بي بعنت محرف والعبر ادر ووم الركروه اصحاب كمين كاست من كو اعال نامدال محدداني فی تقدیس ملے گا۔ بیرلوگ اگر جیرسالبقین سے کم درجہ بس ہونے مگر برطی کامل، بول يج توبيا ل بيهن دوجنتول كاذكر فرما إبد بمعنسرين فرانت بي كم الن بس اكب باغ سابقين كے ليے ہے اور دورالصحاب بمبن كے ليے ہے . بعض معتسرين دو بإغامت يا دوخبتول كي تقييم اس طرح كريث من كدا كاب باع حزل کے لیے ہوگا اور دوسٹر انسانوں کے لیے گیؤ کر اس سورۃ میں السرف ان دونوں انواع سے باربارخطاب كياہے ۔ خالخيداس سورة مباركہ سے مفسرين بريمي اخذ كرية بي كرم سطرح ان ان منت بي ما بي كرد اس طرح جاست معي منت میں مائیں سکے . اُن کو بھی ایسی ہی حزا لملی عیس کی تشریح الکی آیات ہی آری ہے۔ یہ بات فایل وکر ہے کہ حیاست کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت سیلے ہوئی اور اُل کی آبادی بھی انسانوں سے کہیں زیادہ سے۔ان اوں کی طرح اك كيمي يارشال اوركروه بي - اك مي ميم مومن اور كا قربي اور عير و هي مختف

مذابب اورفرنے کے مصفے ہیں تومیوں میں سے جوکوئی ایمیان لائے گا اورنیکی اورتفوی کا داسته اختیار کررہے گا۔ وہ مبی جنست میں حائے گا اور والی کے انعام واکرام کا تقار

بعض مفسرن فرط تے ہی مذکورہ دوجنت ایک ہی خص کے بلے ہیں۔ ایک بحنت أسے اس کی نیٹیوں کی وہرسے ہے گا اور دوسرا ترکیمعاصی کی بنا پرسے كا. الم مبضائي اوربعض دوست معترين يريمي ذلت بي كم اف ك كدابك ببنت اس كى حبانى راحتوں كے بلے كا بوب كه دوستے رحبنت ميں اس كے بلے روحانى الحقول كاساال بوكا يجباني راحست بين كهانا برينا ، بيويال ا باغات ، بيهل ابنري وعثيره بهر جيب كه روحانى راحسن بي انسان روحانى سنون ادر اطلبان عال موكا. مبض فسرن فرلمت بي ووجنتول مي ايك جنت انسان كواس كي حريقيره كى بناء بريد يليد كا اور دوم العبنت اعال حسنه كى دحيرست صاصل بوگا- تا بهم بر ووثول حبنت اکی می تخص کے لیے ہیں۔ بعض بیھی فرماتے ہیں کرم رومن کو ایک جنت اُس کے نیک اعال کے بدھے میں ملے گا اور دومرابعنت الترتعالی کے نقل وا نعام کی وجيس عاصل مركا . كيومكم فود الترتعاني كا وعده سب لِلَيْدِينَ الحسكواالحسني وَذِيادَة وين - ٢٧) مِن توكول في ونها من ني مح كام الجام ويد ال كابرلم نبئ ہے اور کھیے زبا دہ ہی میرزیا دتی استرتعالیٰ کے فضل وانعام کی وحبہ سے ہو گی اور اس میں دیارالی کا ذکہ تھی آ آ ہے۔

بنایا اور پیر طب عطی کے طور بر نواب کو دے دیا۔ کتے ہی کہ اس محل میں جالیس کمرے تھے اور ہر کمرے کا ما حول الگ الگ تھا۔ کسی کمرے کی داداری ، حجت ، فرنیجراور تمام سازد وسامان ایک رنگ کا تما توددست کمرے کا دوست رنگ کا-ایک كمرك كے يرف ايك قبم كے كيارے سے تھے تودوست كمرے كے دو مرقيم كے كيارے منے على إلى الفياس مرحمرے كا ماحول محتلفت تھا۔ اس كے دنگ۔ ورون سانوسامان اور روشنی کی بنا و پرکوئی کمره سے کامنظر بہیشس کر راج مثنا توکوئی دو ہیرکا كوئى دن دُسط كا، اوركوئى جانرنى راست كا- بهرحال جب انسان اس قىم كى چېزى ميش كرسكة به توالسّرتعالى لوقا ورطلق ب اس كي لي كي مجيد مكن نبل ؟ السرتمالي كے انعام واكرام مبت اعلی وارفع ہوں کے جن كانصور آج ہم نبار كريك بهرمال فرايا كر وتخص التركيم سلمنے كمعظ إبونے سے ڈرگیا اس كے ليے دو باغ ہول کے ۔ اور پھر ما دولایا فیائی الکاء رب کما ننگ د بن اے جنوں اور افانوں کے بحروه ! تمهين يرور وگار كى كس كس تعريث كوهم لا وسكر آ کے اِن اِنوں کی مجھ کیغیست بان کی جارہی سبے دوانیا افست اِن وہ دوٹرں بانے کمنی نشاخوں میاہے ہوں گئے ۔ ظاہرسپے کہ باسخ کامنن ورخوںسے موما ب اور درختوں کا حس ان کی شاخوں ، برنوں ، مجیوبوں اور مصلوں سے ہو تا ہے۔ اور میریہ ہے کر مکھنے باغات زیا دہ نوش کن ہوتے ہیں۔ اگر درخت موجود مدا بہار درخست انھیل انھیول اور ہوسے ہوں گئے ۔ سن کی دہکتی میں میں قرق ہنیں كَنْ كا - فرايا الترسف اس قدر انعام وفضل فرايا سه هِبَارِيّ الدَّيْ رَبِّ كُمّ تَكَدِّنِيْ مِن تم لِينَ يرور وكارى كرس من عب كا الكركرير ؟ ان باغات كى ايك او خصوصيت يه بيان فرما نى رفي في ممّا عكيت بن تجرين ان مي دو چيتے بين برل سے وہ اليانفيس ياني بوگا جرتر كمبى ياسى بحركا اور مذائس ميں بدلو بيدا بهو كى - ان يتمون كا يا فى جيئند معيضا ، خوشكوار ، اور

تموة زه رسكا العمن مفترن فوات بي يروي في سلبيل ا دركوثريس جن كا ذكر قرأن ياك مي موجود سب و فرايا فيهائي الأيور سب كما تكود لن مي مودون كروه ليف يمدور دكار كى كس كس معت كوفيسل وُك ؟ اس كے علاوہ فيٹھ مكامِن سے ل فَاكِهُ رَبِّ زُوْجِينَ انِ باغاست مِن برقهم كے حِزّا بحرّا بحول بول محمّے . وہ ل پہ انواع واقدام مے بیل بافراط موج و بول سے جنتی حب قدم کا بیل مباسیے گا، السردياك ماسك كارمنت مي مختف قسم كي يجاول كا وكرة قران إك كانتعدو موزوى مي بيان براسي - فيائي الكروت المراسي مودون انے بردر دکاری کس معت کو جیٹلاؤ کے ؟

الكي آين بي خبتيول كي عبش وأرام ي حالت بيان كي كني سب هي كين عَلَىٰ فَى إِنْ لَكِا إِنْهَا مِنْ إِسْنَا بُرُقِ وَهُ لِينَ يَحِيدُون مِرْتَكِيدِ مُكَاكِر بِيطِيَّ والع بول مركم عن كالمنتر موسف رئتم كانبا بوابوكا يمطلب برب كران كي بيترنهايت اعلیٰ اورنعیس قیم سے ہوں گے۔ لیر رسٹیم دعیرہ کی مثال تواس دنیا ہی یا کی جانے والى است يا وكي نسبت من من ورن حنت كى برحيز يدن ل بوكى اور أج مم اس كى عدى كاتصورىمى نبير كرسكة . بيمرفرا يا قبينًا الجنت بين دان ِ اوراکن باغوں سے معیل ایکل قریریب ہی ہول سکے یعنی بستریہ آرام کررلیہ اوراس كاجى جاسات كركو فى على كالمن توسي المف كالمركبين جاناتهي بيرے مكران باغاست كي يل انت قريب مول كي كرم حنى آدم كو فرته مي نهين مرص بالط المكر على مكر معل خود مجود أس كم منه كے قریب أحالے كا رفست ما يا 

نوراك، پانی، نباس، مهمان اصحت اور تعلیم ان ای نبیادی صروریات میمیم مِن شَامل ہیں۔ان کی وضاحت قرآن وسنت میں کر دی گئی ہے کر رہیزی

مرتخص کرلمنی جاہیں۔ ان چیزول کے علاوہ انسان کو لینے جوڑے کی محی خور ہوتی ہے۔ سردکو عورت کی صرورت ہوتی ہے اور عورت کومرد کی ۔ال وأول صرور باست كالمحيل اورنسل انساني كى بقا كے سيے الترف نكل كاسلا فالمرك ي يرسلسله تودنيا كالم محدود بي أكم جنت مي تينج كر مصنور عليالسلام كا دران ب كرم رضف كوكم ازكم وويويال ميسر بهول كى - وهكا في الجنظة أعلى عب یعنی کوئی جنتی محروبیس ہوگا۔ سام سے صاحب اہل ہوں کے برورہ الطور میں جهال الم حبنت کے دیگرانعا ات کا ذکر ہے والی فرایا وَ ذَوَّ جَنْهُ وَ بحُورِعِ بَنْ راست - ٢٠) بم أن كاموتى أنحول دالى تولصور عورتول سس مكاح كروي كرائي من كوالترف الريمة الريمة المريمي بيان كالم بي ارتثاد يورا ب رفيها في في المحل المطرف الطرف الما تعنيز من بيري كاه ركف والى اكنزه عورتبي بول كى - سورة بقره مي ب وَلَهُ عُرِفِيهَا أَذْ وَالْحَ مُطَهَّا عَ (آمین - ۲۵) جنت میں اہل جنت کے بیے یاک بیویاں ہوں گی ۔ بہ حوری جنت کی مخلوق میں سے بوں گی بعنی ان کی کیسی ہی جنت میں ہوئی ہوگی - السرنے اس کی ایک صفعت پر بیان کی ہے کہ وہ لینے خاوندول ادرمحرول کے علاوہ کسی میزنگاہ نہیں اٹھاسکیں گی اور دوسنی معنت يركركم وَيَطْمِثُهُ فَ إِنْ قَالِكُ مُ وَلَا حَالَ الْمِ مِنت سے بيلے ندانهیں کسی انسان نے جیوا ہوگا اور ندکسی جن نے وہ بڑی می باحیا اور ماھمت عورتیں ہوں گی اور سی دو جینر سے مورست کا زبور ہیں بعصمت بڑی انک جیزے اكرعهمت بهين توكيم تهين سورة القصص بس التكر في حفرت عجب على السلام كى عبى كا تذكره كياست كروب وه موسى على السلام كو الا ني كري آئی تو تکمشنی عکی استخیائی راست - ۲۵) حیادری کے ساتھ جائی ہوئی آئی عصنورعلیالسلام کا ارشاد ہے کہ حس میں حیانہیں اس میں ایبالی ہ

ہم دنیا ہیں ویکھتے ہیں کہ آن اپنی دوجیزوں کا فقدان ہے۔ فاص طور پر مفرقی جمالک ہیں تو ہے جمائی فیٹن کے طور پر ہور ہی ہے جس کے اثرات فنطی کی افکاک ویکی کا ہم اندان فنطی کی دور ہے کی اندان فنطی کی اندان فنطی کی میں میں کو اندان کی اندان کی میں کا بیشر وقت میں کو کو اندان کی میں اندان فنی میں اندان فنی میں اندان فی میں اندان فی میں اندان کی طون میں اندان کی طون میں اندان کی طون میں اندان کی میں اندان کی طون میں اندان کی طون میں اندان کی میں کی دور سے میں

رہی ہے۔

وکی موجنتی عورتوں کی السّر نے تعربیت بیاب کی ہے کہ اُن کی نگاہیں نی ہوں

گ امریجودہ نام نہا د ترقی نیست ندم حاشرے کی طرح مرد د زن کا کھلے عام مل جول
مصل نجے اور مہنسی ماراق نہیں ہوگا۔ ریڈ بوادر ٹیمبیوٹرین ڈراھے نہیں مہدل کے ،
فلیس نہیں گی ملم مرمنتی مرد اور جنت کی مرعورت باسیا اور باعصہ ت

ہوگی ، وہ کسی دور مری طرف آنکھیں اُٹھا کہ بھی نہیں دیکھیں گے ، بہر حال السّر
نے جنت کی عور قول کی صفات بیان فرمائی ہیں ، اور ساتھ ومی جلر بھر دمرا اِسے
نے جنت کی عور قول کی صفات بیان فرمائی ہیں ، اور ساتھ ومی جلر بھر دمرا اِسے
فیرائی اُلڈ یور بیٹ کہ اُٹھ کے دور دکاری کی کمر نعمیت کو جھٹرا ڈر کے
فیرائی اُلڈ یور بیٹ کہ اُٹھ کے دور دکاری کمر کی نعمیت کو جھٹرال ڈر کے
فیرائی اُلڈ یور بیٹ کہ اُٹھ کے دور دکاری کمر کی نعمیت کو چھٹرال ڈور کے

> ئىكا بركە ئىكى

فرايا إدركمو إ هَ لَ حَبَنَاءُ الْإِحْسَانِ اللَّا الْإِحْسَانُ نهين ع برلہ احسان کا کمراحسان ہی ۔ بعنی کی برلہ نیے کی صورت میں ہی ہے گا۔ اگر دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ اسجھے اعمال انجام دیے ہیں اقدائ کی جزامی اجھی ہو الى- سورة السوسعده مي الترتبال كافران ب فك تعلم كفس مَّ الْخُوفِي لَهِ مُرِّن قُرَّةِ آعَيُنِ ﴿ حَزَاءً كِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ } (ابت ١٤٠) كوفى نفس منين ما ناتب كر الترتما لي في انكول كي المحول كي مين تفنيرك جيدياركمى سب ميران كاعال مي كايرله بوكا يوده دُنياس الخام سبع - الترسف أن كي وشي الدراحست كي يينا دُعتين تياركم ركمي من كاعلم وبس مل كرموكا ، إس دُنيامي اك كاادراك نبي كياجامك وفرايا فب اي الآءِ ديت كما شكة بن تم دونوں ليت بدور دكارى كون كونى نعمت كو

الرهمان ٥٥ آیت ۲۲ تا۸۷

قال فاخطبكم ٢٧ ورسس سنتشم ٢

وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّاشِ ﴿ فَبِاكِي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِ مُدُهَامَّانِ ﴿ فَهِ آيِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ﴿ فِيْهِمَاعَيْنُ نَضَّاخُتُن ﴿ فَيَاكِي الْآوِرَبُّكُما تُكَذِّبنِ ۞ رفيهِ مَا فَالِهَةٌ وَّنَخُلُّ وَّرُمَّاكِ ۞ فِبَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبِنِ ﴿ فِيهِنَّ حَايِرِتُ حِسَانُ ۞ فَبِهَ إِنَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ۞ حُوْرٌ مَّقْصُولِتُ فِي الْجِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِن ﴿ لَكُمْ يَظْمِثُهُنَ إِنْ قَبَالُهُ مُ وَلَاجَانً ﴾ فَبِائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَا رَفَرُفِ خَضْرٍ وَعَبْفَرِي حِسَانِ ۞ فَبِاَيِ الْآءِ روري وريكما تُكَدِّبنِ ۞ تَابَرَكَ استَ مُررِيكَ ذِى الْجَالِ عِ وَالْاكْرَامِرِهَ

تنجب ہ:۔ اور اِن دواغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں 🕀 پس تم دونوں لینے بیروردگار کی ممس کس نعرت كو تعبيلاؤ كے الل وہ دونوں ان كرے سربنر ہيں اللہ

پی تم دفیل لینے بیوردگار کی کس کس نعمت کو محملاؤ کے آل میں دو بیٹے ہیں انبیاتے ہوئے آ

بس تم دونوں لینے پردرگار کی کس کس نعمت کو حطالاؤ مر ان دوروں میں عمیل ہیں اور کھیری اور انار رسس تم دواذل النه بدوردگار کی کس کس نعت کو تَصِلُاوُ کُے 💬 اَنَ مِن عَورِتِينَ مِن الْحِسَى اور خولصورت 🕒 مِن ننم دونوں بینے پردرکاری کس کس تعمت کو جھیلاؤ کے ( ) وہ گرے زیگ کی ہیں روکی ہوئی جموں کے ازر ﴿ اِس تم دواوں لیے پدوردگار کی کس کس تعمت کو جسلاؤ کے شک انبان نے اس سے پیلے اور نہ کسی جن نے ﴿ پس تم وونوں کیتے بیوردگار کی کس کس نعمت کو جھیٹلاؤ کیا وہ لوگ تیجے لگا کر بیٹے والے ہوں کے سبز ذاک کے مشدول پر اور نہایت تفیس تالینول پر (ا میں تنم دونوں لینے مپوردگار کی کس کیس تعدن کو جیس و کے کے بڑی برکت والا ہے نام تیرے پڑردگا کا ہو بزرگی اور عظمت والا ہے 🕙 سورة کی انداری السرنقالی نے ما دی اور رومانی نعتوں کا ذکر کیا ، پھر "کیزیب کرنے والوں کی فرمنت بیان فرما ٹی اور توجید کے دلائل بیان کیے ۔ پھر قباست کے عاصید اور الے عل کا ذکر فرایا اور اس سلط میں مجرول اور افراول کا انجام معی بیان کیا۔ اس سے بعدالٹرسنے انسانوں اور چنوں دونوں کروہوں كرابل ايمان كا دوصول مي ذكر فرايا سيل تصدين فرايا ولم من خاف .. آلة بو خص لیت بروردگار کے سلمنے کھڑا ہوئے سے دنیا میں ڈرکیا اور ایمان اور تفوی کے داستہ برمیل تکلاء فرایا اس کے لیے دوہبشت ہیں۔ ہیں نے کل عرض

دبطايت

کیا تھا کہ ایک تفیہ میرسے کہ ایک بہشت ان انوں کے لیے ہے اور دو مار جوں مے بیلے۔ ناہم شہور تفییر ہے ۔ بو کہ مورہ الواقع میں مرکور ہے ، ایب بهشت سابقين کے بياے ہے اور دور الصحاب مين کے ليے واس سوروي اكب تيسرك كروه اصحاب شمال كا وكريمي ب وان تينول كرومول كے درجات مي مي فركوره ترتيب كي ساعقر تفاويت ، وكايس طرح دنيا مي مختف لوكون میں عقل، فہم اخلاق اور نیکی بری کا تفاوت ہو آہے اسی طرح ان کے درجات يس مي تفاوت بوكا . فود السّرتفالي كا فران م أخطر كيف وصلّاناً بعضهم عَلَى بَعُضِ الْوَلَاخِرَةُ ٱكْبُرِدُوكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وكيواهم نيكس طرح بعض كوبعض بيضيلت تخشى ب ادر آخرمت تودري اورفضيدت كے لحاظ سے بہت بڑھ كرب بحضور عليال لام كا ارث ومبارك ہے کہ جنت کے سو درہے ہیں ، اورمبر در بعد نخلے درجے سے زبین و آسمان کی باندى جنا باندسيد وسيس باند درج بعنت الفروس كهلاناب يعس اوريعرش اللي كاسابر بيرة سب بعضور علياسلام كايريمي فرمان سب كرج خدا تعالی سے انگو تو بینت الفروس بی کاسوال کرو کیونکر بر ملند ترین درجہ ا بيد دو باغول كا وكر گذشت درس مي بهوياب بوائرتنالي في سالقين کے لیے تیار کریے ہے ہیں ، اب مزیر وو باغوں کا تذکرہ ہے ، ہوالٹرنے اصحاب مين كے يومفوس كيد بر ارشاد برا سب وَمِنْ دُونِهِ مَاجَتُ بَنِ ائ دو کے علاوہ دوسزیر باغ ہوں گے جربیلے خرکورہ باسخوں سے کم تر درسب كے بوں كے۔ فَیِائِ اللَّهِ رَبِّكُما تُنكِيدِ بِين م دونوں لين بردركا كى كى كى كى كى كالم من كوجه كال أو كى - يصران باغوں كى تعربين فرايام دُ مَعَالَمْ فَيْنِ \_ یہ دونوں گیرے مبزرنگ کے ہوں گے۔ اورجب سبزرنگ گیرا موجائے توف سے سیاسی مائل بہوما تاہے۔ بیہ نہابت می مسرمیز اور خشنی باغ ہوں گے جن ہیں ہر جینے قریفے سے ساتھ رکھی ہوگی جوانیا فی طبائع کے عین

زومزیر استری

مطابق ہوگی ۔ منبی ان باغاست کو باکر رہے مسرور ہوں کے ۔ فرایا فیای الاج رَبِّ كُمُا فَتُكَدِّبُنِ مِي تَم لِينَ يُرور دُكَار كى كس كُم بعرت كوهبالا وُسكَ وَلَكِ ان باغات كوازمات مصعلى فرمايا فيهماعي نونفيا في أن ان باغاست ہیں دوابلتے ہوئے چیتے ہوں گئے۔ وہی یا ٹی کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ عكم إنى سروقت جارى وسارى موكا . فيهاي الأع ريتكما تنكيد لن يس اینے برور دگار کی کس کس تعمت کی تکزیب کرو گے۔ اس کے علاوہ رفیقے میں فَاكِهَ وَ فَيْ عَلَى قَرْصًا لَ الله باعزى مي تعلى المجوري اورا نارمول كي جنت کے معابول کوڈنیا کے معاوں کے ماعوم من تشبیہ دی گئے ہے وگرہ جنت کے ميوه جات بيدمثال بي اورمم اك كاتصوراس دنيا بي نبير كرسكة . اك كي رنگت انوست واور ذالقه سترین فتم کا بوگا -کھجوراور اناریخصیت اناریخصوت درکھرکے بعد بطورخاص ذکر کیا گیاہے۔ تاہم اس کی وجربیمعلوم ہوتی ہے کرید دوایاں درکھرکے بعد بطورخاص ذکر کیا گیاہے۔ تاہم اس کی وجربیمعلوم ہوتی ہے کرید دوایال عيل دياسي بعض مالك من يرغالك على يرغال سے مردائنت کرسنے سے بعد کھے رکا بھل تین تین شال کاس ٹراب نہیں ہوتا ۔ مكرقابل استعال رساب - اس بيل بي فكر، حررت اور توانا في بي وقت بائے جاتے ہیں اس سیلے پہل رصرف تفریح کے کام آ آسیے میکراٹ نیجیم كى تشوورنما كے سيے بہترن غذا ہى۔ ہے۔ اسى طرح انارىجى تعجیب وغرمیہ عیل سبے۔ الشرائے اس کے دانوں کومضبوط ٹول میں بندکریسے محفوظ بنا دیا ہے۔ عام طور پر ذائع کے لحاظ سے انار کی ہیں میں ہیں مینی نزش میخوش اور شیری ۔ ترش انارے جينى اوراجارتياري مائاس ميخرش المرسفرادي سربعبول كي بهايت مغيري جب كرشيري الارتضري طبع كے ياء ماستعال مواليد واس كا استعال سے تعجم بمي صالح خون كافي مقدار من بيدا بهوا سيت موكر سباني ساخت بي برا مفيذات بو تاسیت ان دونوں بھیلوں کی ال صوصیات کی شاء مرکھے راور آنار کوعوف عام

اورمحادر سے میں میل شمار نہیں کیا جاتا . جانج میلول کا اطلاق ان دو کے علاوہ یاتی اسى بناء برامام الرمنيفة فرات بي كراكدكوني شخص مراصل كر ومعيل نيس يسب كم أكدكو في نخص مسرم كمعان كقدم المقالا ب اور بيروه ولي كا مركع ليدنا

كعائد كا اور عجر معجور ما إنار كعائد توره تخص حانث نبين بوكا واس ك مزيرتال ميت توجى اس كي تشمر نهي توسية كي كيونكوع ون عام مي سركا اطلاق بعير الجرى بالات بينس كالمريه والما والكاري المالي بوالا العاطرة الركوني تشخص فرش بيرندسون كى قسم الطائا سب اورييروه زمين برسوعا تلب تومي مم نبيى توسك كى ميونكرعوب عام بي فرش سے مراد بيتر بوتا ہے۔ حالا بحر التر نے زمین کوعمی فرش کہاہے۔

بعض مفسسرین کھجراور آنار کے معیلوں کے بطور تحصوص مذکرہ کی اكب اور توجيد مي سان كرية بي اور فوات بي كريد وكر تخصيص معد التعيم ي - بعني عام میلوں کا ذکر کرنے کے بعد اِن کوان کی خاص کیفیت اور فوائد کی وجہسے علیٰہ ہ مینی ذکر کرد دیا سبے اس کی مثال تر فری شریعیت کی روابیت میں لمتی ہے ۔ صحابہ بیان كرت بي كرصنورني كرم طيدالسلام يجب الحسكواة والعسك يعي صنورال علوہ اورشہد لیند فرماتے سے علوہ تومرسی چیز کو کہا ما آےے اورعربی زبان بی تمام مضامیاں علوہ ہی کملاتی ہیں ۔ توستر مبی اگرجے جلوہ میں داخل ہے مرکز تحضیص کے سلے اس کاعلیٰدہ ذکریمی کردیا گیاہے۔ وج بیسے کہ التریف تندمیں دوسری میمی چیزوں کی نسبست خصوصیت رکھی ہے۔ جیسے فرایا فیٹ پر بیٹنا اور للناکس داننل- 19) اس میں توگوں سے بیے السرسنے شفاہی رکھی سبے - اسی طرح مجیوں کے ذکرسے ساتھ کیجوراور انا رکا ذکر اس کی صوصیت کی وجہسے کیا گیاسے -اان تمام ادی چیزول کا ذکر کرستے سے بعدالتر نے پچروہی بان دمرائی ہے فیاری الأورب كمات كردبن الع منول اورانسانون! تم دونول مردمان بدردكارى كرس كرس تعمن كوصل لا وسك ؟

التدتعاني في المان كي العال كي الخرسة من باغات جبي مبتري رائن ادروالى بياصل بون والى غورد وأوش كى مبترين اور باافراط جيزون كاذكر كرسف کے بعد ایک اور نعمت کا ذکروٹر ایا ہے۔ انسان بالطبع منی سے بعنی وہ بل عل کر كبية كوليذكرة بعاوراس اجماعيت كى ست ابم حورث ميال بوي كاجماع ہے۔ فطری طور بیم وعورت کی اورعورت مرد کی عنرورت محسوس کرتی ہے کہ ذندگی من فوتنگواری کی بیر بهترین صورت ہے مستدرک ماکم کی روایت می صنوعلیاللام كافران مادك ب كرونياوى لحاظ سے ان ان كى معادت برب كر أسے اليما مكان، اجيى سوارى اوراجي بوى ميسر آجائے - إن استيادى خوابش المان كے ید انگے جان میں ہی پرستور قام رہی ۔ اس خواہش کی تکیل کیلئے الترنے دسر مایا ب فيهن من يا تات كا ذكر كيا عار المي اليبى اورخولطبورت ورتيم معى مول كى واس تعمت يهي السّب إو دلايا ہے فياًي الدَّهِ رَبِّ كُمَّا تُنكِدُ بنِ تم وونوں لينے بيوروكارى كوكون عمت كو مجلاؤكے بعراكے ال مورتوں کی تعربیت بیان کی ہے حور مقصور ت فی الحن کا وه ايسي گوري ميلي خوليسورت عورتيس بول کی بختيمول بي دو کی بونی بول کی -اآن کی خولصورتی کےعلاوہ اُل میں میصوصیت میں ہے کہانے لینے فیمول کے افرار کا نش يْدِيمِين . ندوه إبراتي مِن اور ندكسي غيرمرديد أن كي نظريد في احي الآع رَسِّيكُما تُنْكَدِّ بَانِ تم دونوں لینے پرور دکاری کی بنعمت كو حبطان ور كے . است مزیر وضاحت فرا دی که وه ایسی باعصمت اور باجاعوریس بی که نست المقت المنين ما الله الني إكيزه بوإل ابل منت كو لمين كل - في أي الأو ديتكما تكيد بن بس الع جنوا ورانسا أو! تم لين برورد كارى كس توست كانكرب كورك وعصن اورجابى عورت كے بق مى كى ل سے - اور سى جنرى مرد كے ليے بھی عزوری ہیں۔ سورۃ نور میں الٹرتعالی نے مرد اورعورست وونوں کو جا داری کی تلقین کی اور فرایا سیے کہ موٹوں اپنی نگاہوں کو منجا رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاقری DYL

مفري كرام فرطنة بي كرجنت مي دوقيم كي عورتي بول گي ايس توب يوري موں گی جن کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے۔ یہ نمایت ہی پکیزہ اور باعصمیت ہول گی۔ اور العرقعالى إن كومنتى مرول كے ليے جنت ہى ہى بيدا فرط ہے كا - إن كے علاوہ اس دنیا کی امل امیان اورنسکوکا دم تو تیس بھی جنت میں ہول گی جو توروں سے بھی زیادہ حیین و جبل میون گی . طبرانی شریعین کی روابیت می حضرت ابوا مامنزست دوابیت ميدك ومنور على الصلاة والسلام في فراياكم النازتعالي في حوريين كو زعفران جير إكيزه اور نوست بودار طور سي بدكاب و اور خير آن حفرت زيرين الم ابعى فرات بي كم خَلَقَهُ نَ مِنْ مِسْلَدٍ وَكَافَوْرِ وَزَعْفَرَانِ السَّرَ جنتی توروں کوستوری ، کافرر اور زعفران کے ادے سے پیدا کیا ہے حصارت معبدالله بن مبارك كى روايت يلية كم الترتعالى ال ورول كوجنت بى بي بيداكريكا. يعي بيرويس كى مغلوق بوگى اورنهايت ياكيزه ، نوبيتوراور با اخلاق مغلوق بوگى -اس کے بعد النٹرنے جنت والول کے آرام وآسائٹ کا ذکر فرایاست ۔ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْنُ فِ خُفْير وه بنرنگ كے مندوں يربكيه لكا كر ومنصف والد بول کے . رفرف کامعیٰ فرش بھی ہوتا ہے اور تھی میں ۔ اور ساتھ ذرايا وَعَبْقَرِيتِي حِسَانِ اور نهاست نفيس قالينوں بديعقر كال درسے كى بينزكو كيتية بي من كي مثال موجود منه بو- أنهم عبقر كا اطلاق خود انسان بيعي موآ سبت يعري ميں مبراتيمی اورنفليس چنر کوعبقر کها ما آسبت ، کوئی نوبست ، نعش وزگار والاقالين يا فرش بهونو اس کوعبقر مي کنته بي - دراصل عربوں بيم شهور تفاکر عبقرضات كابنايا موانهايت فوبصورت شرب اس يده وه سراعجى جيز كوعبقركم وينف تحصر بهرمال فرماياكه ابل جنن بنهايت عده قسم كے قالبنوں بد كاو الله الكار أرام كريد تع - عيم الله وي علا التيسوي إر ومرايا -فَيَايِّ اللَّهِ رَبِ كُما نَ كُوْبِ إِن السَّرِ اللَّهِ إِللَّا السَّرِ الْعَالَةِ إِللَّهِ السَّرِ الْعَالَةِ إِللَّهِ السَّرِ الْعَالَةِ إِللَّهِ السَّرِ الْعَالَةِ السَّرِ الْعَالَةِ السَّرِ السَّلِي السَّرِ اللَّهِ السَّرِ السَّلِي السَّرِ السَّلِ السَّرِ السَّلِي السَلِي السَّلِي ال اتى بەمنال نىمنىي عطا فرائى بىي تۇرىلائداپ تىماش كىكس كىس نىمىت كوھىللاۋى ي الترتعالى كي تعتين توشار \_ معارس المراك بي معلى المرك كا الكاركرو كى ومطلب

داجت ویگرسالمان ویگرسالمان یہ ہے کہ تم خواہش کے با دجود انکا رکر ہی نہیں سکتے۔ جبیباکر ہیں نے بہیلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکررہ تعمیر دل کا ذکر کیا تھا کہ ذکررہ تعمیر دل کا خار کیا تھا کہ ذکررہ تعمیر دل کا خار کیا تھا کہ ذکررہ تعمیر دل کا تذکرہ بھی الشریق الی کا احمال ہے کا کہ لوگ خرافات سے احرال جیزوں کا تذکرہ بھی الشریق الی کا احمال ہے کا کہ لوگ خرافات سے ایک والے خرافات سے دیے جا جی اور آخریت کے عذا ہے خلاصی حاصل کر دیں .

سورة سك أخرس الترتعالى في الين عظمت عبدال كا ذكر كيا ہے جب في النافول كو ان بيش قيمت نعمتوں سے فوائلہ ارشا و بو آہے تنبي ك الشرح ريب كي النافول كو ان بيش قيمت تيرے برورد كاركا ام ربعين فرائے بي كربياں پر ايم سے مراصفت ہيں اور بعض عن تيرے رب كي صفات اللي إبر كت ميں ور بعض فرائے بي كربياں پر النافول ميں تيرے رب كي صفات اللي إبر كت ميں ورد كار مرائي باركت ميں كربياں پر لفظ اسم ذائر ہے اور مطلب يہ ہے كرتيرا پر وردگار مرائي باركت ہے ۔ فرائے بي كربياں پر لفظ اسم ذائر ہے اور مطلب يہ ہے كرتيرا پر وردگار مرائي باركت ہے ۔ كيونكر الله تو الله كي بيت اور ائن ميں سے جس اسم ميں درست ہے ۔ كيونكر الله تا الله كي بيت سے اسمالے باك بي اور ائن ميں سے جس اسم ميں ماتھ ہيں ہوگئے۔ يا در ائن ميں سے جس اسم ميں ماتھ ہيں ہوگئے۔ يا در ائن ميں سے جس اسم ميں مواتا ہے ۔ بي اور ائن ميں سے جس اسم ميں مواتا ہے ۔ بي اور ائن ميں سے جس اسم ميں مواتا ہے ۔ بي اور ائن ميں اور الله ميں ال

غطرت جلال محبرانی